فتاوئ الهلسنت

اَحُكَامْ زَكُوةٌ

پیشش: **مجاسِّع إفتا**ء «موسوده»





فتشاوي الماستث

هَجَاسِّع افتاء (وعوت الله على) ببشكش

نام کتاب

أَسْتَاكُ الفِقْمُ الْجُفِيكِ مُفْتِي كُلُّ الْحَيْدِ الْعَطَارِيُّ الْمَدَفِي مَنْفِهُ اللَّهِ جمع وترتيب مولا نامچرمنیررضاالعطاری المدنی ،مولا ناسیرمسعودعلی العطاری المدنی معاون في التحقيق

> ذيقعدةالحرام سيسهم ايھ،بمطابق تتمبر <u>201</u>2ء طباعت اوّل

تعداد

مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا گران يراني سبزي مندٌي باب المدينه، كراچي ناشر

## كتبة المدينه كى شاخين

المدينه كراچى: شهيدمسيد، كهارا در، باب المدينه كراچى 021-32203311 المربار ماركيث، كنج بخش رود الله المربار ماركيث، كنج بخش رود الله 042-37311679

المن يوربازار (فصل آباد) المن يوربازار (فصل آباد) 041-2632625

اس کشمیر: چوکشهدان،میر بور 058274-37212

الله عيدر آباد: فيضان مدينه، آفندي اون 022-2620122

💨 ..... ملتان : نز دپییل والی مسجد ، اندرون بو ہڑ گیٹ 061-4511192

🛞 ..... اكالح ودُّ بالقابل غوثيه مسجد ، نز دخصيل كونسل بال 044-2550767

😁 ..... د اوليندي: فضل داد يلازه، تميثي چوك، اقبال رود 051-5553765

اس خان دود: دُرانی چوک،نهر کناره 068-5571686

0244-4362145

🛞 ..... سکھو: فيضان مدينه، بيراج روڙ 071-5619195

055-4225653

🕸 ..... پيشاور: فيضان مدينه، گلبرگنمبر 1 ،النورسٹريٹ،صدر

مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

كتابٍ لإاسے متعلق اپني آراء وتجاويز اس ايڈرليس پرميل كرسكتے ہيں

darulifta@dawateislami.net

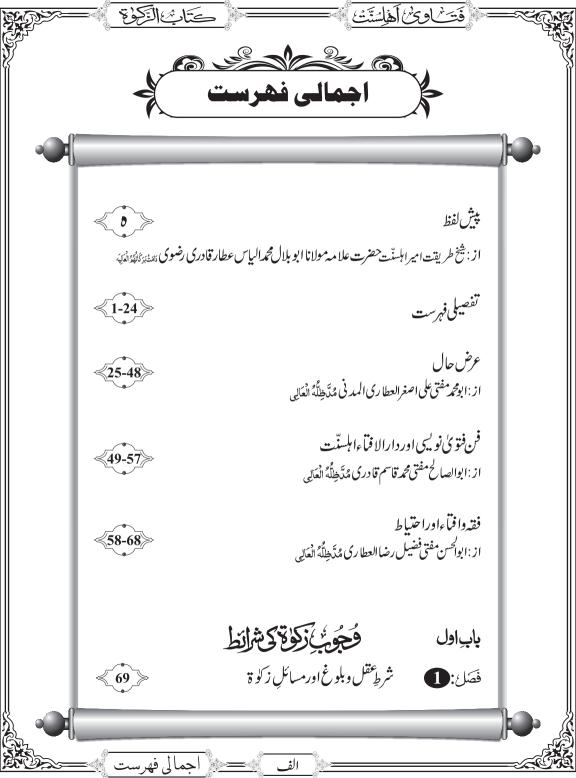



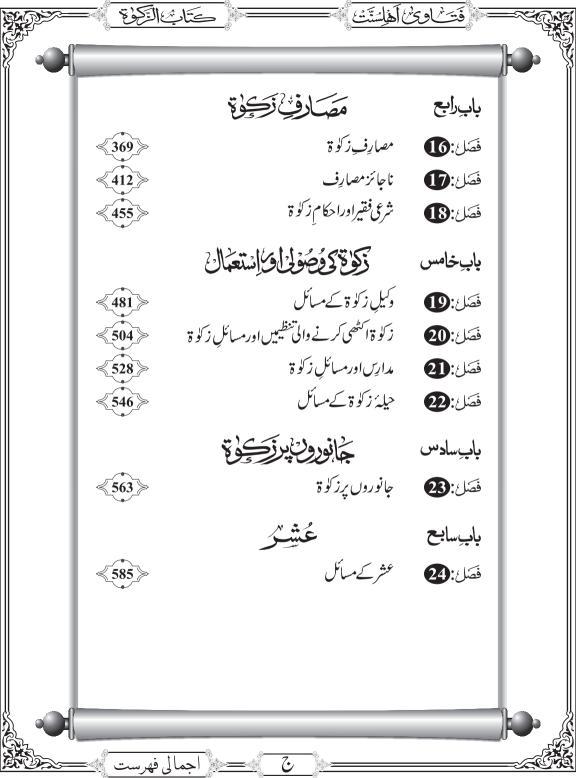



ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* اَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ \* بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ \*

وفت احل المفلسنت

## کچه دارالافتاء اهلستت اور کتابِ هٰذا کے بارے میں

الكافة التكونة

(از: شَخْ طريقت امير المسنّت حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد البياس عطار قادري رضوي الله يُولَّالِيهَ) سيّد المُسرسلين، خاتَمُ النَّبِيّين، جنابِ رحمةٌ لِلْعلمِين صَمَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ ولنشين

ہے: وَاللّٰهِ لَانُ يَّهُدِى اللّٰهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ لِيعَى الْاَلَاهُ عَوْدَ عَلَّ الْاَلَاهُ عَوْدَ عَلَّ الْاَلَاهُ عَوْدَ عَلَّ الْاَلَامُ عَوْدَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ص ٤٥٠ الحديث ٣٦٦١) حضرت سِيِّدُ نا كَعُبُ الْآخبار رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين: جَنَّةُ الْفِرُ دَوْسِ حَاصَّةً بِمَنُ يَعَالَى عَنْهُ فرمات بين: جَنَّةُ الْفِرُ دَوْسِ حَاصَّةً بِمَنْ يَعَالَمُ مُنْ عَنِ الْمُنْكُو لِيعِنْ جَنَّ الْفُرْ دُوسِ خَاصَ السَّخْصَ كَ لِنَّ سِهِ بَيْنَ كَاكَمُ وَ اور بُرانَى سِمُنْع

يَاهَــُوْ بِالسَّمَعُوْ وَفِ وَيَنْهِى عَنِ المُنْحَرِ \_ قَلَّمُ الْمُ الْمُنْكَوِ \_ قَلْ الْمُنْكَوِ \_ قَلْ المُنْكَوِ ـ قَلْ الْمُنْكَوِ ـ قَلْ الْمُنْكَوِ ـ قَلْ الْمُنْكَوِ ـ قَلْ الْمُنْكُو بِ قَلْ اللهُ الْمُنْكُونَ وَمَنْ اللهُ الل

اور کئی پور پین مما لک سمیت ( تادم ِ تریر ) دُنیا کے تقریباً **187 مُلکوں میں پُٹُنی** چُکا ہے اور مزید آ گے کُوچ جاری ہے۔ **ہزاروں** مقامات پر ہفتہ وارسنتنو**ں بھرے اجتماعات** ہورہے ہیں نیز بے ثمارسنتوں کی تربیَّت کے **مَدَ نی قافلے** ملکہ

پیش لفظ کی سیش

ﷺ ملک بہ ملک، شہر بہ شہراور گاؤں بہ گاؤں اِس مَدَ نی مقصد کے مُصول کیلئے سرگر مِعمل ہیں کہ' مجھے اپنی اور ساری دنیا مُلک بہ ملک، شہر بہ شہراور گاؤں بہ گاؤں اِس مَدَ نی مقصد کے مُصول کیلئے سرگر مِعمل ہیں کہ' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشِشش کرنی ہے۔' اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزْدَ جَلْ

الْحَمْدُ لِلْهُ عَزُوجَلُ السووت (يعن 25رمضان السبارك ١٤٣٣م ميں) وحوت اسلامی کم وبش 81 شعبوں ميں سنتوں کی خدمتوں ميں مشغول ہے۔ انہی ميں سے ايک اہم ترين شُعبہ دار الْافتاء اَهُلِ سُنت بھی ہے جو مسلمانوں کی شُر عی رہنمائی کرنے ميں مصروف ہے۔ دار الافتاء اَهُلِ سنت کی پہلی شاخ ۱۵ شعبان المُعَظَّم المرب کی شرع مسجد کنزالا بمان، بابری چوک، باب المدینہ (کراچی) میں کھولی گئی۔ اَلْحَمْدُ لِلْهُ عَزُوجَلُ اللهُ عَلَائِ کَا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَائِ کَا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تادم جری پاکتان کے خلف شہروں میں دار الافتاء الهل سنّت کی 10 شاخیس ہیں جہاں دعوت اسلامی عدوت اسلامی کے است علمائے کرام سے بالمشافة شرعی مسائل دریافٹ کئے جاسکتے ہیں اور تری فتو کا بھی لیاجاسکتا ہے جبکہ انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net کے جاسکتے ہیں اور تری فتو کا بھی دنیا بھر سے والات کے جاسکتے ہیں۔ دار الافتاء الهل سنّت سے مجموعی طور پر ماہا نہ سینکڑ وں تحری فقالی کی اور فون، بالمشافداور ویب سائٹ بر بریعہ آواز دیئے جانے والے جوابات سمیت ہزاروں زبانی فتوے جاری ہوتے ہیں، مسلمانوں کو پیش آمکہ و جدید مسائل کے لئے جلس تحقیقات شرعی بھی تائم ہے جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ عکما و مفتیانِ کرام پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کے قت قائم سینکڑ وں مساجد، نیزئ تعیر ہونے والی مساجد، جامعات، مدارس المدیند اور اجارہ کے معاملات د کیھنے کے لئے عالمی مُدَد فی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِ فقاء قائم کیا گیا ہے۔ تمام ذمہ داران کو تاکید، تاکید، تاکید، تاکید ہے کہ وقف کے قیام، نئ تعیر ات ، قائم شدہ ممارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا فے نیز تاکید، تاکید، تاکید، تاکید، تاکید، تاکید، تاکید ہے کہ وقف کے قیام، نئ تعیرات، قائم شدہ ممارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا فے نیز تاکید، تاکید، تاکید ہے کہ وقف کے قیام، نئ تعیرات، قائم شدہ ممارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا فے نیز تاکید، تاکید کو تعیرات ، قائم شدہ ممارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا فے نیز

اِ جارے سے متعلق معلومات وشرعی رہنمائی اوران معاملات میں کسی بھی قتم کی دینی اُ کجھن کے لئے اس مکتب سے رابط کریں۔اس کا میں ایڈریس ffta@dawateislami.net ہے۔

آلحَمْدُ لِلّٰه عَزُوجَاً! قبل ازیں دعوتِ اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدین دار الافتاء اہل سنت سے





٥ ٢ رمضان المبارك ١٤٣٣ ه

14-8-2012



| 100 TO 100 | <u> </u>        | كَتَاكِبُ النَّكِ |                                        | ولا المالسنة | ح ما بكر اه ع          | =2007.201 |
|------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                 | كابالنع           |                                        | <u></u>                                                                                                         | ——                     |           |
|            | <b>76</b>       |                   | پرز کو ة کاحکم؟                        | ی ٹھیک ہوا ور بھی نہیں اس                                                                                       | جس کی عقل کبھی         |           |
|            |                 | بنبها هونا        | باورحاجت إصليه كام                     | مال ز کو ۃ سے قرض                                                                                               | فصَل: 2                |           |
|            | <b>79</b>       |                   | ں پرز کو ۃ کاحکم                       | کے لئے لیا گیا قرضہاورا <sup>س</sup>                                                                            | مكان كى تغمير _        |           |
|            | <b>80</b> >     |                   | نها ہوں گی؟                            | ساط نصابِ ز کو ۃ سے م <sup>ی</sup>                                                                              | کیامکان کی اقد         |           |
|            | <b>81</b>       |                   | <i>مو</i> گا                           | ا ہوگالیکن سود مِنْہانہیں؛                                                                                      | بينك لون تومنها        |           |
|            | <b>83</b>       |                   |                                        | قرضه بھی مِنْها ہوگا؟                                                                                           | کیا کروڑ وں کا         |           |
|            | <b>84</b>       |                   | كىسى ہوگى؟                             | ِ<br>لے کر کاروبار کیا توز کو ۃ َ                                                                               | أد <i>ھار بر</i> مال _ |           |
|            | <b>85</b>       |                   |                                        | و ة سے قرض نہیں اتار سا                                                                                         | ،<br>مقروض اینی ز کا   |           |
|            | <b>86</b>       |                   | ) ایک صورت                             | ں میںمستغرق ہونے کی                                                                                             | نصاب <i>ڪ</i> قرض      |           |
|            | <b>87</b>       |                   | فرض ہوگی؟                              | ى مىں ڈوبا ہوتو كياز كو ة                                                                                       | بورانصاب قرض           |           |
|            | <b>88</b>       |                   |                                        | بيا گيا قرض بھی مِنُہا ہوگا                                                                                     | تعلیم کے لئے ا         |           |
|            | <b>89</b>       |                   | ىرىھىز كۈ ة ہوگى؟                      | نے کیلئے جمع کی ہوئی رقم                                                                                        | کیا قرض ا تار۔         |           |
|            | 90>             | لالبەكرسكتى ہے؟   | *                                      | ز کو ۃ کی ادائیگی کے <u>ا</u>                                                                                   |                        |           |
|            | 91>             | ·                 | •                                      | کی جُدا گانه <sup>حی</sup> ثیت ہے                                                                               | هرشخض کی ملکیت         |           |
|            | 92              |                   | نېي <u>ن</u>                           | ؛<br>اغنی بیوی پرز کو ة معاف                                                                                    | مقروض شوہر کی          |           |
|            | 93>             |                   |                                        | يچنے والے نصاب پرز کو                                                                                           |                        |           |
|            | <b>96</b> >     |                   |                                        | ے کم اور آمدنی حاجت _                                                                                           |                        |           |
|            | <b>97</b>       |                   |                                        | ۔<br>ن میں پوری ہوجاتی ہے                                                                                       |                        |           |
|            | 98>             |                   |                                        | یں کیاچیزیں ہئیں گی:                                                                                            |                        |           |
|            | 99>             |                   |                                        | کے لئے رکھی رقم پرز کو ہ <sup>ی</sup>                                                                           |                        |           |
|            | ىت آپە <u> </u> | و تفصيلي فهر س    | 2                                      | ¥! -                                                                                                            |                        |           |
|            |                 | <del></del>       | ************************************** | <b>*</b>                                                                                                        |                        |           |

أفتساوي الفاستت گهرخریدای اس کئے کہ پیج دیاجائے گا کیااس کی زکوۃ نکالناہوگی؟  $\sqrt[8]{100}$ **【101**】 عورت كاواجب الادام برنصاب سے مِنْها ہوگا يانهيں؟ نصابِ ز کو ۃ اوراس سے متعلق مسائل فصل: 3 **[103]** ز كو ة كانصاب سونے اور جاندی میں وزن کا حساب ہے جب نصاب سے کم سونے کے علاوہ پچھونہ ہوتو؟  $\boxed{106}$ جہزے لئے رکھے سونے کا مالک کون اورز کو ہ کس بر؟ **√107** ≽ نصاب میں ہرایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے **[108]** گھرىلوسامان نصابِ ز كو ة ميں معتبر ہيں **[109**] √112 >> مال تجارت کا نصاب جاندی کے حساب سے ہے کیا آج کل بھی سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ سے ہوگا؟ **7113 [**113] کرنسی اور مال تجارت میں جاندی کی قیمت کا عتبار ہوگا سونے کانصاب قیمت سے نہیں وزن سے دیکھا جائے گا **[114]** منصوص نصاب کی مقدار بدل نہیں سکتی **₹116**≥ أموال غيرنامي اورمسائل زكوة فصّل: 4 مشینری حاجت اصلیہ میں داخل ہے **(118**) استعال کی گاڑیوں پرز کو ہنہیں 120 > غير تجارتي پلاك اوراستعالي كار پرز كوة كاحكم؟ **[121]** استعالی موبائل حاجت اَصلیہ ہے **[122**] کیا جہیزی خاطر بنائے گئے سامان پر بھی زکو ۃ ہوگی؟  $\ll 123$ 

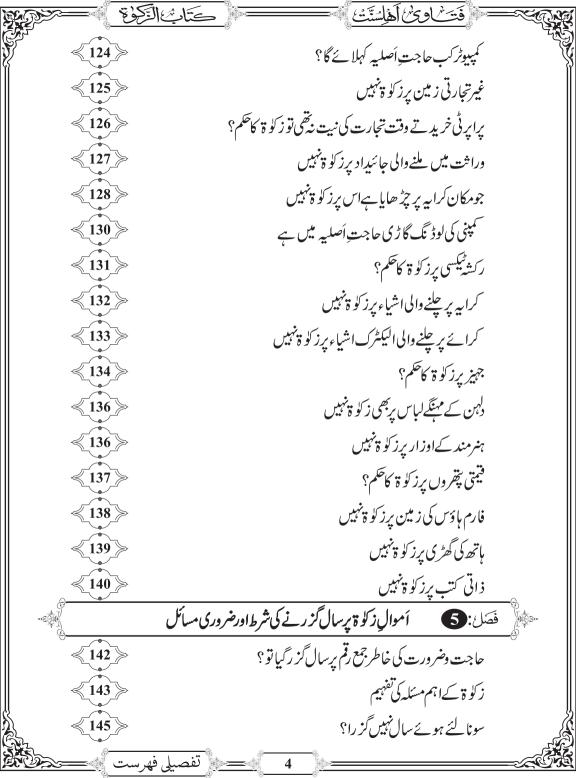

كتابُ التَّكُوعَ الفتشاوي الفاستت **≪**145 ≽ کچھ پیسوں پرسال نہ گز را ہوتو؟ **√146** ≽ كيا درميان سال نصاب كاكم هوناز كوة نكالنے يراثرانداز هوگا؟ **√147** ≽ فرضیت زکو ۃ کے لئے کتناعرصہ گز رناضروری ہے اعتبارِسال قمری مہینوں کے حساب سے ہے 148 قابلِ ز کو ۃ اُموال پر ہرسال ز کو ۃ ہوگی **7149** سال بورا ہونے سے پہلے زکو ۃ ادا کرنا کیسا؟  $\ll$  150  $\geqslant$ ز کو قاکس مہینے میں نکالی جائے؟ **≪** 151 ≽ ز کو ہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے **[152]** <u>ڒۅ۬؋ڰڶڐۅؘڨٮۑؿڷۥٚۏڡؙڶٳڡۺٳڬ</u> بابِتانی فصَل: 6 زكوة نكالنے كاطريقه اور عموى مسائل **155** > ز کو ۃ کی نیت اور مالک بنانا کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں **156** ادائیگی کے بعدز کو ہ کی نیت کرنا؟ **[**157] مال الگ کرتے وقت کی نیت بھی معتبر ہے **[158]** سال بورا ہونے پر مال زکو ۃ الگ کرنا کافی نہیں **[159**] ادا ئیگی ز کو ة میں تاخیر کرنا کیسا؟ **7161** > ز کو ة فشطول میں دینا کیسا؟ **[163]** ایڈاونس ز کو ۃ دینے کی تین شرا کط **[164]** ز کو ہ غلطی ہے آ دھی ادا ہوئی تو؟  $\ll$  166  $\geqslant$ تفصيلي فهرست 🗽

الفتشاوي الفاستت ادا ئیگی ز کو ۃ کیلئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں  $\langle 166 \rangle$ زوجه کی ز کو ة شو ہر دیے تو؟ 167 بيوى اگرايني زكوة ادانه كري تووبال كسير؟ **[**167] اینے برنس یارٹنر کی زکو ۃ ادا کرنا ہوتو؟ **[168]** ج کے لئے جمع کی گئی رقم پرز کو ہ؟ **[**169] **《171**》 ز کو ہ کی رقم چھن جائے تو ....؟ **《172**》 زكوة نه تكالنے كاايك بہانه زكوة كاحساب لگانے كاطريقه **【174**】 مال تجارت كاكم زياده هونااورز كوة كاحكم **175** زكوة نكالتے وقت ايك ألجھن كاجواب **√175** ≽ بچوں کے لئے رکھے ہوئے زیور پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ **[176]** جہیر کیلئے رکھے گئے سامان کی زکو ۃ کون دے؟ **【177**】 مشتر كه كاروباركي زكوة كسے ادا ہو؟ **《178**》 قرض لے کرز کو ۃ کی ادائیگی کرنا کیسا؟ **[179]** موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوۃ نکالنا؟ **[180]** ما ہانہ طور پر پیشگی ز کو ۃ بھی نکالی جاسکتی ہے **7181** کاروباری آ دمی زکو ق کاحساب کتاب کیسے کرے؟ **7182** ≽ وِراثت میں ملنے والے مال پرز کو ۃ کاحکم [183] زكوة كاحساب نكالنے كافارمولا **[184**] ز کو ۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ مُعیَّن نہیں **《185**》 تفصيلي فهرست

حَتَابُ النَّكُونَة ﴿ فَتُسُاوِي أَهْإِلسُنَّتُ عُا ز کو ۃ کتنے فیصدادا کی جائے گی؟ **[187]** فوج کی تنخواه پرز کو ة کیسے ہوگی؟ 188 ز کو ق کی ترمیل کے اخراجات الگ سے دینے ہوں گے **[**189] قرض بتا كردي گئي ز كوة كاواپس لينا؟ [191] فقيركاز كوة لے كرصاحب نصاب موجانا؟ **[**191] **《192**》 روزانہ بیت کرنے والے پرز کو ۃ کب ہوگی؟ خرچه برداشت کرنے کوز کو ة میں شار کرنا کیسا؟ **[193]** بینک حارجز وغیره ز کو ة میں شارنہیں کر سکتے **[196] [197**] جورقم ا کا وُنٹ جا رجز کی م**دمی**ں کٹے اُسے زکو ۃ شارنہیں کر سکتے بنک سے کاٹی گئی ز کو ۃ ادانہیں ہوتی **[198]** درمیان سال میں نیامال ملیت میں آئے توز کو ہ کا حکم؟ **[199**] **~200** > قرض زكوة ميں شارنہيں ہوسكتا علاج میں خرچ کی ہوئی رقم ز کو ہ میں شار کرنا کیسا؟  $\langle\!\!\langle 201 \rangle\!\!\rangle$ غريبوں كودى جانے والى رقم زكوة ميں شاركرنا كيسا؟ **[202]** > **[203]** گھر بلواشیاءبطورِز کو ۃ دینا کیسا؟ راش بطورز کو ة دینا کیسا؟ 205 عیب دارکیڑے زکوۃ میں دینا کیسا؟ **206** > ز كوة كى مدمين ميديسن دينا كيسا؟ **[207]** مستحق ز کو ة کوسا مان خرید کردینا کیسا؟ **《210**》  $\ll 211$ ز کو ة کی مدمیں مکان دلوانا کیسا؟ تفصيلي فهرست 🗽

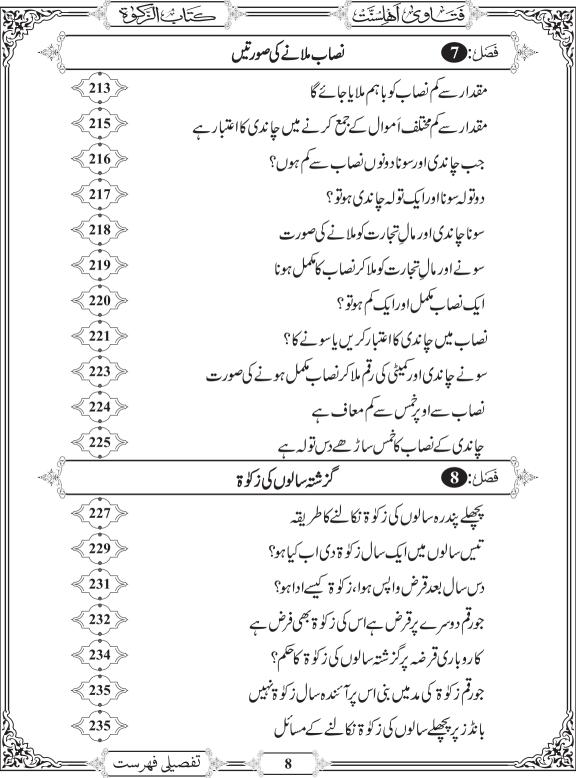

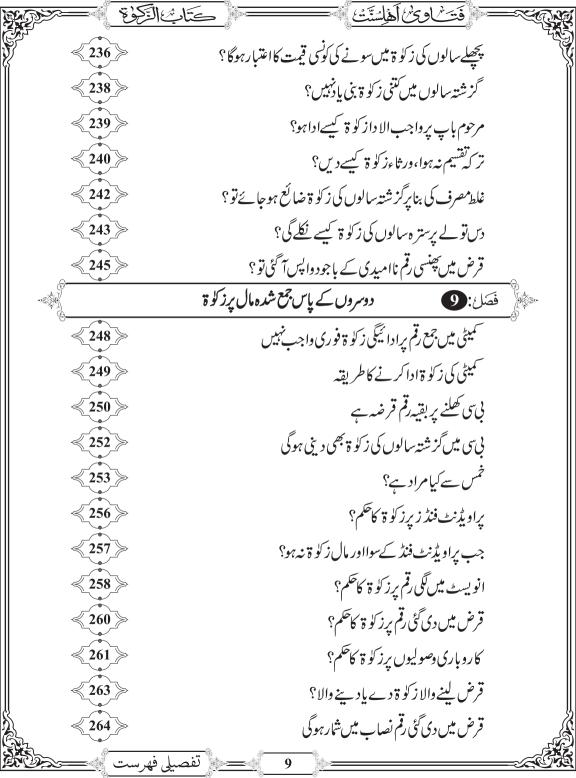

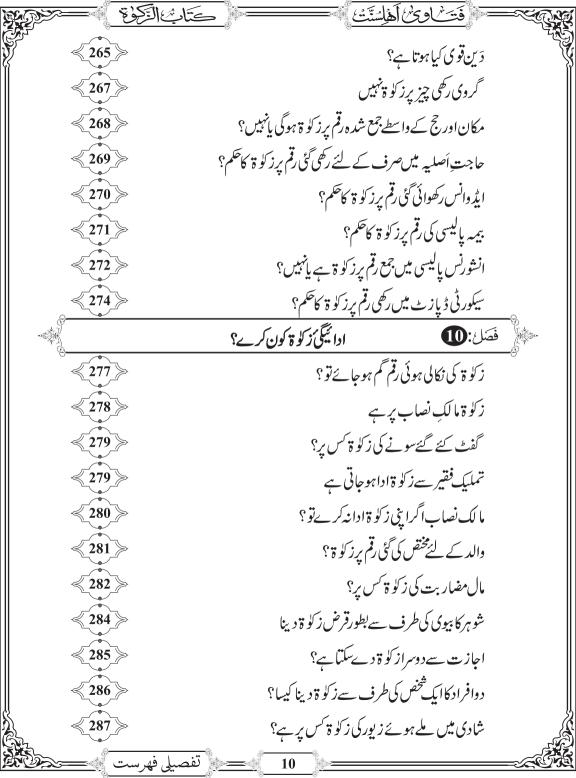

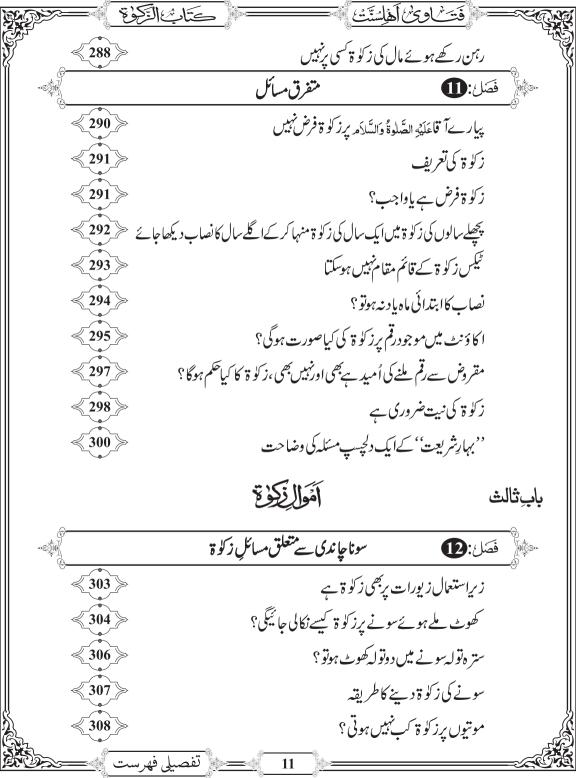

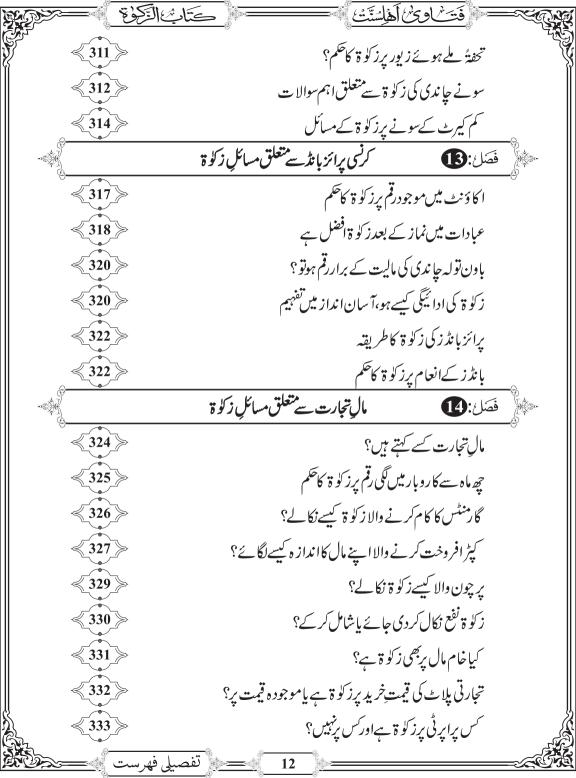

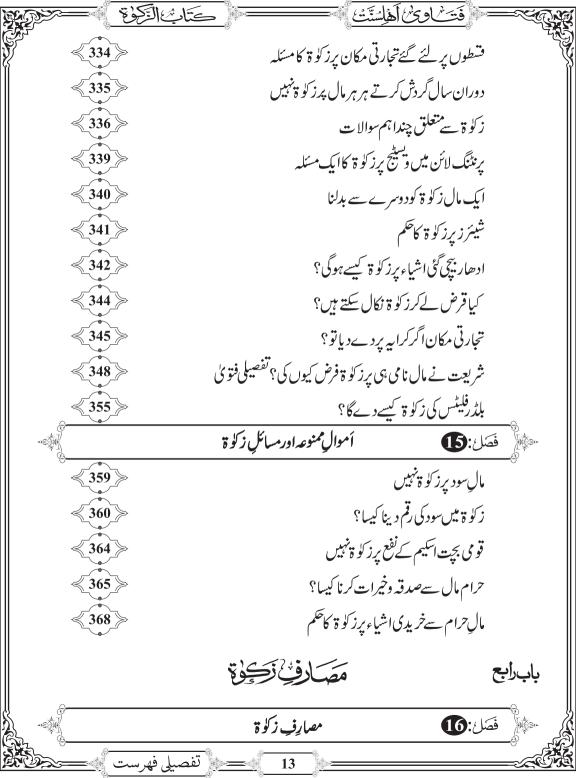

| 100 mm | حتاث التكفع    | الْ فَتَسُاوي الْمِلْسُنَتُ اللَّهِ السَّمَانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا |  |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | 00000          | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ₹369   |                | مصارِفِ ذکوۃ کون کون سے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 372    | 2>             | صدقہ وخیرات کے حق دارکون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ₹373   | 3>             | صدقهُ واجبهونا فله کےمصارِف میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 375    | 5>             | صرف فقیرطلبا کوہی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 370    | 5>             | طالب عِلم کے لئے زکو ۃ لینا کب جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 378    | 3>             | زلزله متاثرین کی ز کو ة سے مد د کرنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 379    |                | اسکول کالج کے زکو ۃ فنڈ کاحق دارکون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 380    | )>             | کیادِ بنی طالبِ عِلم زکوۃ کا سوال کر سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 381    | 1>             | سحری کے لئے جگانے والے کوز کو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 381    | 1>             | گھروں میں کام کرنے والی کوز کو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 382    | 2>             | بھکاری کوز کو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 384    | 1>             | کسی کوگھر خرچ کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 385    | 5>             | کیا شرعی فقیر مکان خریدنے کے لئے زکو ہے کے سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 387    | 7>             | مستحق كوبطورز كوة مكان دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 388    | 3>             | مختلف لوگوں کی ز کو ۃ ہے کسی ایک کومکان دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 391    | 1>             | د ہنی مریضہ کوز کو ۃ کیسے دی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 394    | 1>             | شادی کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 390    | 5>             | حج پرجانے والے کوز کو ۃ دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 390    | 5>             | مالِ ز کو ۃ ہونے یا نہ ہونے میں شک آ جائے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ₹398   | 3>             | امام ومؤذن کوز کو ة دینا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | و تفصیلی فهرست | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

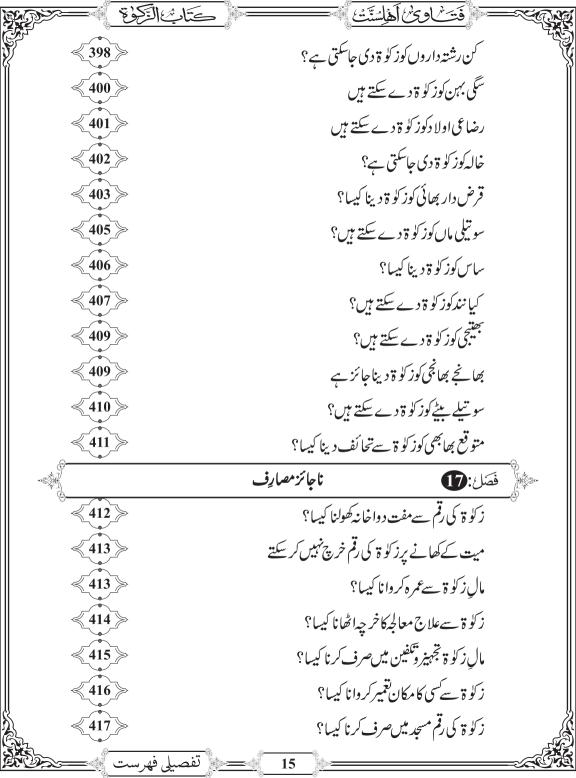

تخكآ لشكالتك ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ز كوة سے قبرستان كى تغمير كروانا كيسا؟  $\langle 418 \rangle$ 419 سرکاری ا کاؤنٹ میں ز کو ة دینا درست نہیں **√420** ≽ مال ز کو ۃ سے ملازم کی تخواہ ادانہیں کی جاسکتی 421 مال زكوة بطور ديت نهيس ديا حاسكتا مال زكوة سے قربانی كاجانورنہيں خريد سکتے 423كونسے صدقات سادات يرحرام ہيں؟  $\checkmark$  424  $\geqslant$ سیّداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ علوی زکو ہنہیں لے سکتے عباسی زکو ہ نہیں لے سکتے **[427]** سادات کی مدد کیسے کی جائے؟ **√**428 ≽ **√**430 ≽ سادات کوز کو قر کیول نہیں دے سکتے؟ والده بيني كوز كوة نهيس ديسكتي **433** باب بیٹے کوز کو ہنہیں دے سکتا بیوی شو ہرکوز کو ہنہیں دیے سکتی **₹435** ≽ بيوي کې دادې کوز کو ة دينا کيسا؟ كونسے رشتہ داروں كوز كو ة نہيں دى جاسكتى؟ **436** \ اینے ولدالز نا کوز کو ۃ دینا کیسا؟ √437 ≽ غیرمسلم کوز کو ہنہیں دے سکتے **438** غیرمسلم کودی گئی ز کو ة ادانه ہوگی **《439**》 غیرمسلم کے لئے زکوۃ فارم کی تصدیق کرنا کیسا؟ **440** تفصيلي فهرست 🌇

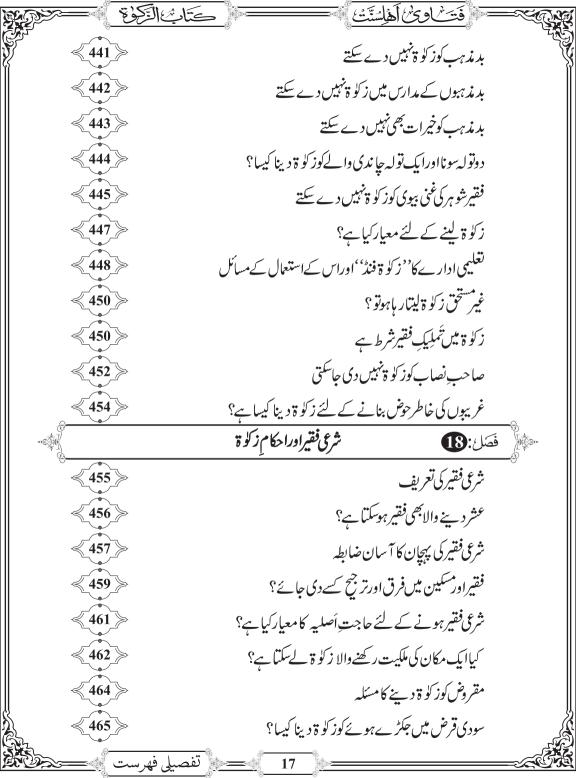

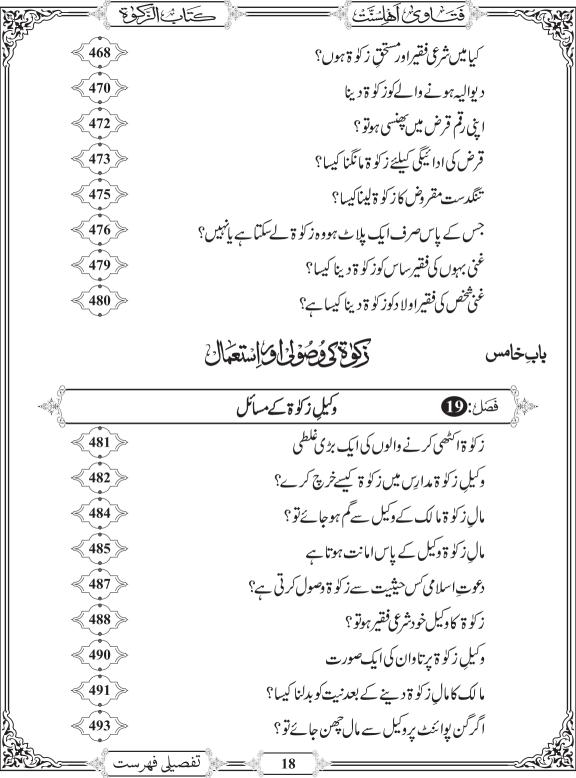

<u> </u> المِثَالِثَكُوٰة ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ وكيل زكوة كاايك غيرشرعمل کیاوکیل زکوۃ ایسا کرسکتاہے؟ کیامصارف کیلئے زکو ہ جمع کرنے والوں کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے؟ 496 >> وكيل كامال زكوة خودر كه لينا كيسا؟ 496 بدمذهبول سے زكوة مانگنا كيسا؟ عشر کی گندم پرحیلہ ہوگا یا فروخت کے بعد پیسوں پر؟ **498** جب فقیر کے وکیل سے زکوۃ ضائع ہوجائے تو؟ **[499**] وكيل كاز كوة كى قم خوداستعال كرنا كيسا؟ شرعی فقیر کے وکیل کی وضاحت 502 ز کو ۃ دینے والوں نے افراد کی شخصیص کی ہوتو؟ √502 ≫ ز کو ۃ اکٹھی کرنے والی تظیموں کے مسائل فصل: 20 **504** فلاحی اداروں کا زکوۃ کوکراپیدمیں صُر ف کرنا کیسا؟ مال زکوۃ سے فلاحی تنظیم کے دفتر کی مُرَمَّت کرنا کیسا؟ **505** محض دنیاوی تعلیم پرز کو ة خرچ کرنا کیسا؟ 506 فلاحی ادارے زکو ہ کس طرح استعال کریں؟ 507 ز کو ة استعال کرنے کا ایک دُرُست انداز 508 فلاحی اداروں کاادائیگی زکوۃ میں تاخیر کرنا کیسا؟ 509 ز کو ۃ اور قربانی کی کھالوں سے اُجرت دینا کیسا؟ **510** ویلفیئر کابغیر تملیک فقیر کے زکو ة خرچ کرنا کیسا؟ **₹511** } چندے کی رقم دوسرے إدارے کو قرض دینا کیسا؟ **₹512** تفصيلي فهرست

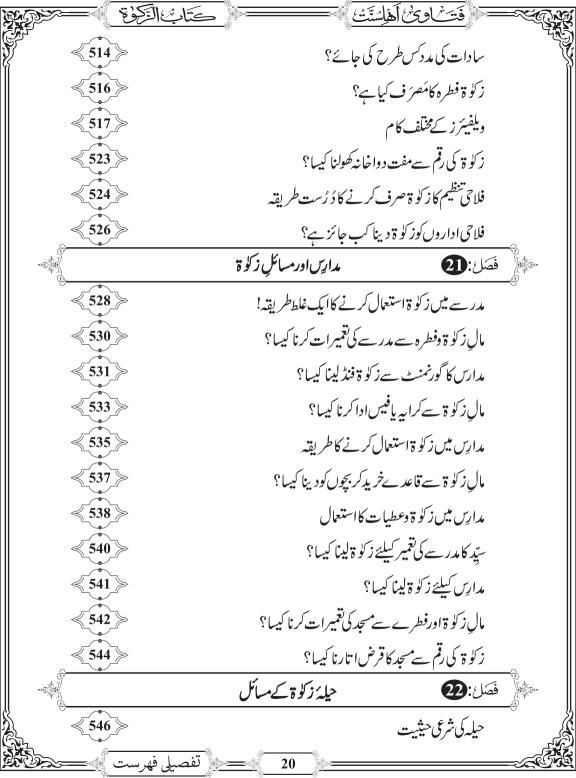

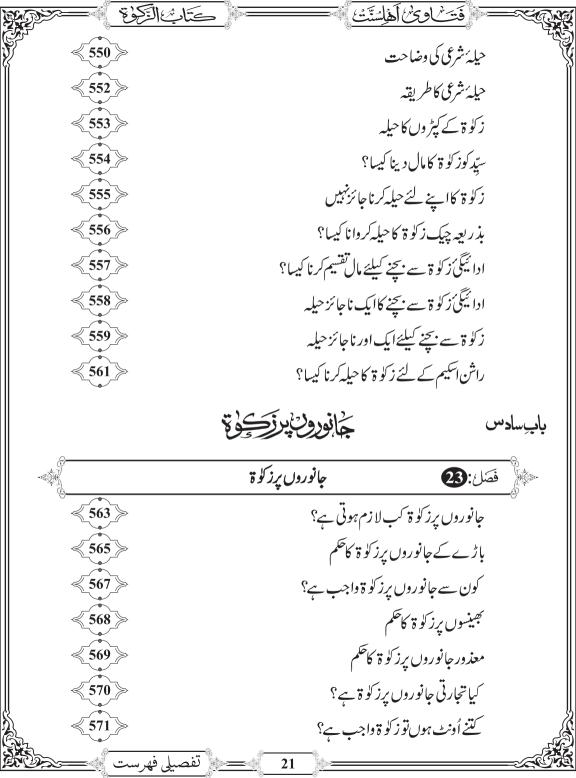

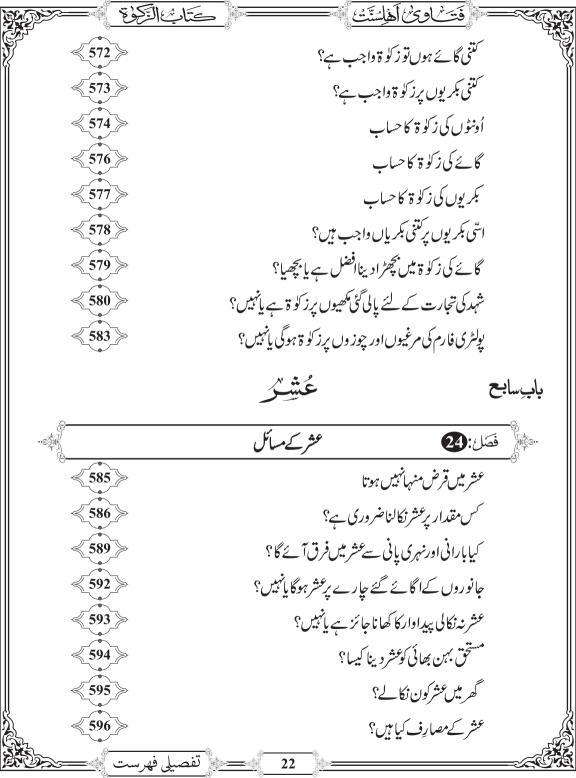

﴿ فَتُسُاوِي الْمُالِسُنَّاتُ الْمُ **₹ 598** ∑ مشترك زمين كاعشر نكالنح كاطريقه **₹600**≽ گندم برز كوة كاحكم؟  $\langle 601 \rangle$ د فننے کے اُحکام **√602** ≽ خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ **√603** ≽ عشر ٹھیکیداراور کا شتکار دونوں دیں گے پاصرف کا شتکار دے گا؟  $\checkmark 606$ كيا كيتي كننے سے پہلے عشر دیا جاسكتا ہے؟  $\checkmark 607 \gg$ باغ ٹیوب ویل سے سیراب ہوتو کتناعشر دیا جائے گا؟  $\leqslant$  608  $\geqslant$ کیا کھل کی کا شتکاری میں آخراجات مِنْہا ہوں گے؟  $\checkmark$  609  $\gt$ كيا گندم سے حاصل ہونے والے بھوسے برعشر ہوگا؟ عشری ادائیگی قرض نکالنے کے بعدی جائیگی یا پہلے؟  $\ll$  610  $\geqslant$ **₹611**`` كياعشر كاحساب لگاتے وقت قرض مِنْها ہوگا؟ تحقيقهمقالاني بابرثامن (آئندهالديش ميںان شاءاللہ) عام فرد، ریٹیلہ ، ہول بیلر مال زکو ۃ کی قیمت کانعین کیسے کریں؟ مسائل زکو ۃ سے متعلق تحقیقی مقالہ از:مفتى فضيل رضا العطاري زِيْدَ مَجْدُه عیال کی جانب سے شرعی فقیر کو ہرادری پاساجی سطح پر قائم خیراتی فنڈ سے زکو ۃ کےسوال کرنے کی تنقیح از:مفتى على اصغرالعطارى المدنى نِيْدَ مَجْدُه طویل المعادقر ضول کامنها ہونااوراس کے دلائل از:مفتى بإشم خان العطاري المدنى زِيْدَ مَجْدُه گھر کے سربراہ کی بغیراجازت فطرہ ،قربانی اورز کو ۃ کی ادائیگی پر تنقیح از:مولا ناسجا دالعطاري المدنى ذيْدَ مَجْدُه سے اللہ تفصیلی فہرست



عرضٍحال

از: استاداًلفقه ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابومحمدمفتيعلي اصغر العطاري المدني مُنَوِلُهُ أُسَل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

سُوِاللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْمِ ِ السَّلا مُرعَلَى سَيِّى الْهُرُسَلِينِ \* أَمَّا ابِعُنُ \* بِحَمْدِهِ تَعَالَى

ٱلْحَهْلُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُرعَلَى سَيِّدِ الْهُرْسَلِينَ ﴿ اَمَّا اَبَعُلُ ﴿ بِحَمْدِهِ تَعَالَى فَاوَىٰ الْمِسْتَ كَنْ كِتَابُ الْفَرَّكُوةُ '' رِمُشْمَلُ جلداس وقت آپ كے ہاتھوں میں ہے۔ بیان فآولی كا مجموعہ ہے جو

زیادہ تر 1426ھ تا 1432ھ بمطابق 2005ء تا 2011ء کے درمیان داڑالو فناءاہلسنّت کی مختلف شاخوں سے جاری ہوئے۔البتہ چند فناوی 2015ء کے بھی شامل کئے گئے ہیں اور دو چار فناوی 2005ء سے پہلے کے بھی اس مجموعے

میں موجود ہیں۔ بیفناوی چارمفتیانِ کرام کےاپنے قلم سے لکھے ہوئے یاان کی زیر گرانی لکھوائے گئے فتاوی کا مجموعہ ہے جن

> کے اساء یہ ہیں: ﴿1﴾ حضرت ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری صاحب مُدَّ ظِلَّهُ

> > **€3**}

**44** 

﴿1﴾ حضرت ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادرى صاحب مُدَّ طِلَّهُ ﴿2﴾ حضرت مفتى فضيل رضا عطارى صاحب مُدَّطِلَّهُ

مفتی ُ دعوتِ اسلامی حضرت مفتی مُحمد فاروق عطاری مدنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الغَنِی سرے : تا برای قرم اُلومہ : سرید

اور کچھ فتاوی راقم ٔ اکٹرُوف کے ہیں۔ میں میں میں جن بھر میں جن میں ان میں میں فرون کیوں گاہنے

ان چار کے علاوہ جتنے بھی مجیب حضرات کے نام آپ ملائظہ فر ما کییں گے انہوں نے بحثیت مُتَ حَصِّصُ، یا نائب مفتی کے چار میں سے کسی نہ کسی کے تحت رہتے ہوئے فتاوی لکھے ہیں۔اس سے قبل کہ فتاوی اہلسنّت کی اس جلد پر کام اور خصوصیات کے حوالے سے پچھ عرض کیا جائے پہلے دعوتِ اسلامی اور داڑ الْاِ فتاء اہلسنّت کے بارے میں پچھ

25

کچھدعوت اسلامی اور داڑا اُلِ فناءا ہلسنت کے بارے میں

﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ

عرض کرتا ہوں۔

مُقَدُّهُ تُمَالكتاب

داڑالُا فتاءاہلسنّت تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک ا ہم شعبہ ہے جوقبلہ شیخ طریقت امیرا ہلسنّت حضرت مولا نامحمدالیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَا تُهُوُ الْعَالِيَه کی امت مِحمیه عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالسَّلاَم كَي خَيرِخُوا بَي واصلاحِ مسلمين كَي كُرْهن كَ نتيج مِين 15 شعبان المعظم 1421 هر بمطابق

2000ء کومعرضِ وجود میں آیا۔

داڑالُوفتاءاہلسنّت کا مرکزی اورسب سے پہلا داڑالُوفتاء'' جامع مسجد گنزُ الّا بمان جہانگیرروڈ بابری چوک کراچی'' پرواقع ہے۔اس کےعلاوہ باب المدینه کراچی اور کراچی سے باہرتا دم تحریرکُل دس دارالا فتاء قائم ہیں، چار دارُ الْإِفْقَاء باب المدينه كراچي مين، ايك حيدرآ باد مين، دومركز الاولياء لا هور مين، ايك سردارآ باد (فيصل آباد) مين، ایک راولپنڈی اورایک گلزارِطیبہ(سرگودھا) میں قائم ہے۔اس کےعلاوہ مکتبِا فتاء کے نام سے دارالا فتاءاہلسنّت کی ا یک شاخ عالمی مرکز فیضانِ مدینه میں قائم ہے جہاںعوامی آ مدورفت تونہیں ہوتی صِرُ ف مساجدو مدارِس کے وقف کے مسائل اور دعوتِ اسلامی کے تحت ہزاروں اُجیراسلامی بھائیوں کے اجارے سے متعلق تُمزعی مسائل کی رہنمائی کی جاتی ہے اوران دوموضوعات سے متعلق مسائل پر مخقیقی فتاویٰ بھی تحریر کئے جاتے ہیں۔ پیگل ملا کر گیارہ شاخیں ہوئیں ان تمام شاخوں میں علمائے کرام، نائب مفتی صاحبان اور مفتیانِ عظام اصلاحِ امت کے جذبہ کے تحت شرعی رہنمائی کے کام میں مصروف عمل ہیں۔

دارالا فتاءا ہلسنّت میں شرعی رہنمائی کاعمل ہرممکن طریقے سے جاری رہتا ہےلوگ بالمُشافد آ کرایئے روز مرہ کے دینی مسائل،خصوصی طور پرپیش آنے والے معاملات، تناز عات، ترکہ و وراثت، نکاح وطلاق الغرض ہرشعبئہ زندگی ہے متعلق دینی مسائل پیش کرتے ہیں جن کاحل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔اسی طرح خطوط کے ذریعے

الكتاب التحقة ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ '' اِسْتِفادہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے،ای میل کے ذریعے بھی لوگ اپنی دینی اُلجھنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، فون کے ذریعے شرعی رہنمائی کا سلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔اُلْحَدُدُ لِلله دارالا فتاءاہلسنّت مکمل طور پرایک فعال إدارہ ہے۔ دارالا فتاءا ہلسنّت دراصل اس اجتماعی کوشش اور جُهُرُمسلسل کا ایک جزء ہے جودعوتِ اسلامی قر آن وسنت کی

تعلیمات کوعام کرنے کے لئے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دعوتِ اسلامی کی ویسے تو بہت ساری عمدہ خصوصیات اور بہت سارے فعال شعبہ جات ہیں کیکن ان میں سے حیار بڑے ہی بنیا دی شعبے ہیں۔

لا کھوں مُبلِغین کی تیاری وتربیت اوران کی اصلاحِ اُمت کے لئے عملی جدوجہد۔ **(1)** اُمتِمِسلمہ کوصحت مندعلمی مواد کی فراہی۔ **{2**} ہرشہروستی تک عالم دین فراہم کرنے کے لئے جامعۃ المدینہ کا قیام۔ **43** مسلمانوں کی دینی اور شرعی رہنمائی کے لئے دارالا فتاءاہلسنّت کا قیام۔ **44** 

## لاکھوں مبلغین کی تیاری و تربیت اور ان کی عملی جد و جھد

دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیرمنظم دینی اور غیرسیاسی تحریک ہے اس کے دعوت وتبلیغ کے کام کاعملی ڈھانچہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک طرف ہزاروں، لاکھوں مبلغین ہیں جو بیعزم لئے ہوئے ہیں کہ'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شَاءَ الله عَزَّو َجَل ۔''اپنی اِصلاح وتربیت کا اہتمام جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک دین مثنین کی دعوت اور قرآن وسنّت کا پیغام عام کرنے کے لئے کوشاں ہیں، یہ بلّغین نہ صرف مساجد بلکہ بازاروں،اسکولوں، کالجوں بلکہ شہر شہر،گاؤں گاؤں ،محلّہ محلّہ اور سینہ بسینہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں

مصروف عمل ہیں۔اور نیکی کی دعوت کا بیسلسلہ انتہائی منظم انداز سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جاری ہے اور اس سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ، ڈاکٹروں کا مُقَدِّهِ مَنْ الْکَتَابِ الْکِی الْکَتَابِ الْکِی الْکِی الْکَتَابِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

احکام کا پابند بنایا ہے۔ بیم بلغین صرف مسجد مسجد یا گھر گھر جا کر ہی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے انٹرنیٹ اور

اب اَلْحَمْدُولِلله مدنی چینل کے ذریعے بھی قرآن وسنّت کا پیغام عام کررہے ہیں جس کی بدولت زندگیاں بدل رہی ہیں،

ذرہب سے لگا و اور دینداری بڑھ رہی ہے، لاکھوں نوجوان راہِ راست پرآئے ہیں دعوتِ اسلامی بننے کے بعد سے

جتنی تعداد میں مذہبی کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور بڑے بڑے دین کتب شائع

کرنے والے اداروں کے مالکان کی تقدریق اس بات کا شُوت ہے کہ جتنی مذہبی کتب دعوتِ اسلامی سے وابستہ لوگ

خریدتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں خریدتا۔

1881ء میں دعوتِ اسلامی کے آغاز اور ابتدا کے وقت کسی کو بیاحساس نہ تھا کہ آئندہ ہیں پچپیں سال بعد جدّت پیندی اور بے دینی کا طوفان ایک نئے انداز سے سر اُٹھانے والا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عملی حالت مزید سے مزید خراب ہونے والی ہے ، پچھا ہتری ان کے اپنے ہاتھوں اور اپنے ہی کرتو توں

کے باعث ہوگی تو کچھ پستی اور مملی کمزوریاں اسلام دشمن قو توں کی سازشوں کی بدولت وقوع پذیر ہوں گی۔ آپ زیادہ نہیں ہیں پچپیں سال پہلے کے وقت اور آج کے ماحول کا تقابل کر کے دیکھ لیں آپ پر واضح ہوجائے گا کہروز بروز حالات نازک سے نازک تر ہوتے جارہے ہیں۔ آج سے بیں پچپیں سال پہلے لوگوں نے صرف ڈاکہزنی کا نام سنا تھالیکن آج ہردوسرا خاندان کسی نہ کسی

28

طرح کثیروں کے ہاتھوں اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔سب جانتے ہیں کہ بھتہ خوری ،اسٹریٹ کرائم ، گوٹ مار کا

الفَتُ الْعَلَىٰ الْفَالِسُنَتُ الْعَلِيسُنَتُ الْفَالِسُنَتُ الْفَالِسُنَتُ الْفَالِسُنَتُ الْعَلَىٰ مُقَلَّمُ تُمَالِكُتَابٌ جوبازارآج گرم ہےآج سے پہلےاس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فحاشی کاسیلاب ہے کہ تھمتا نظر نہیں آر ہا، کیا کیانت نئے ذرائع فحاشی کے ایجاد ہوچکے ہیں، برائی صرف ایک کِلِکُ اورانگلی کی ایک حرکت کی دوری پررہ گئی ہےاور ہروفت دستیاب برائی کا نتیجہ سب دیکھرہے ہیں۔تین ، چار ، پانچ سال تک کے بچوں کے ساتھ آبروریزی اور پھران کوتل کرنے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں آج سے پہلے ایسے واقعات میںالیں کثرت ہر گزنتھی۔ بے یردگی کا جوگراف پہلے تھا آج نہ جانے وہ کتنے فیصد بڑھ چکا ہے۔عورتوں کے سروں سے دو پٹے اور کلائیوں سے آستینیں غائب ہوگئی ہیں شلوار کی جگہ عضو کی ہیئت اُبھارتے پاجامے اور جینز کی پینٹ نے لینا شروع

نفسائنسی نے انسان کوآج خودکشی پرمجبور کر دیا ہے دیم کیلیں خود کشیوں کا گراف آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔

ظلم ہے کہ رُکنے کا نام نہیں لیتا جھوٹی جھوٹی باتوں پرقتل وغارت ،انتقامی کارروائیوں میں اندھا ہوناان سب باتوں نے خاندان کے خاندانوں کاسکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پھرلوگوں کی معاشرتی زندگی کا جوحال ہے وہ سب پرعیاں ہے گھرانے امن کا گہوارہ نہ رہے،عورتوں کی شوہروں پر جراُت و بے با کی اور نافر مانی ،اور شوہروں کے مظالم و جفاعام ہیں۔اولا دووالدین کے رشتے کی کمزوری

ہے کہ ہمارے ملکِ پاکستان میں اولڈ ہاؤس مُغرِضِ وُجود میں آچکے ہیں جہاں اولا دکی طرف سے گھر سے نکالے ہوئے والدین سکون کے متلاشی اور بیز ارزندگی کے دن گن گن کر کاٹ رہے ہیں۔ کاروباروتجارت کاجوحال ہےوہ سب کے سامنے ہے بس مال آنا چاہئے ، ملاوٹ اور دھوکے کے سابقہ تمام ر یکارڈ ٹوٹ چکے ہیں آج یہ کہا جائے کہ بڑے تا جروں کا نوے فیصد سے زیادہ طبقہ سودی معاملات میں سی نہ کسی

طرح مُلَوَّث ہے تو بے جانہ ہوگا۔ پھر تجارت و کاروبار میں جو عُفُو دِ فاسدہ کا اِرتِکا ب ہے اس کا گراف شاید پچانو ہے

فیصد سے بھی زیادہ ہو،رفتہ رفتہ ذرائع آمدنی میں حلال وحرام کی تمیزر کھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے جارہے ہیں۔

آج معاشرے کے گرتے ہوئے گراف اور بدعملی کی ایک بڑی وجہ جدید ذرائع کا غلط استعال بھی ہے۔ موبائل کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کا وُڑست استعال اپنی جگہ کیکن اس کے غلط استعال سے کون واقف نہیں؟ رہی سہی کسرالیکٹرانک میڈیانے پوری کر دی ہے بینکٹروں چین از جوجا ہے دکھارہے ہوتے ہیں جہاں جا ہے لوگوں کے ذہنوں کوموڑ رہے ہوتے ہیں۔ایک طرف تو روشن خیالی کے نام پر بے عملی کو پروان چڑھا یا جار ہاہے تو دوسری طرف مذہب کی بنیادوں پرخفیہ طریقے سے حملے کئے جارہے ہیں۔کون نہیں جانتا کہ کتنے ہی ایسے پروگرام ہیں جوغیر ملکی فنڈنگ سے چل رہے ہوتے ہیں اوران کے دیئے گئے ایجنڈے کوآگے بڑھارہے ہوتے ہیں اگرمیڈیا کے غلط کاموں کا خلاصہ کیا جائے تو نتیجہ یوں سامنے آتا ہے، میڈیا کے مذموم تین کام: فحاشی کروعام، مذہب ہو بدنام، لوگ ہوجائیں بے باک و بےلگام ۔الیی سوچ لوگوں کو دی جارہی ہے کہ وہ علما سے دور ہوجائیں مَعَادَ اللّٰہ اسمُعَرَّز و قابلِ احتر ام طبقہ کو دقیا نوس ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک تو معاشرے نے پہلے ہی علمائے دین کو وہ عزت و مقام نہیں دیا جس کے بیرحضرات اہل ہیں اوپر سے میڈیا ہے کہ علما پر طَعْن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جان بوجھ کرایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو یا توعلم میں رُسُوخ نہیں رکھتے یا بد مذہب ہوتے ہیں ،اگر رائیخ اُلعلم ہوں تو انہیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا پھریہ بھی ایک المیہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ بنا کرایسے نام نہادلوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو بازاری

المُتَلَاثِهُ الْكُتَابُ الْكُتَابُ الْكُتَابُ

اور گرے ہوئے موضوع اور بے تو قیری کے ماحول میں بھی بحث کا حصہ بن کرٹی وی میں آنے کا شوق رکھتے ہیں اور

بڑے اہتمام سے ایساماحول پیدا کیا جاتا ہے تا کہ لوگ علما سے مُتَفِقّہ ہوں ، بیسب معاشر ہے کوسیکولر کرنے کی سازشیں ہیںغور بیجئے کیسے نازک حالات ہیں۔

صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے جو لاکھوں لا کھ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا ہونے سے روکے ہوئے ہے ، جو لوگوں کو گنا ہوں کی گرمی سے نکال کراپنے ٹھنڈے اور گھنے سابیہ میں لئے ہوئے ہے اور مزیدلوگوں کی اصلاح کے لئے اپنی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلاشبہ بیا یک عظیم کام ہے یہی وجہ ہے کہ جیّد علمائے دین اور مفتیانِ کرام

ایسے ماحول میں اُلْحَمْدٌ لِلله وعوتِ اسلامی کا انتیس (31) سال پہلے لگنے والا بودہ تن آ وراور مضبوط درخت کی

اس کام کی اہمیت وعظمت کود کیھتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولا نامحمد الیاس عطار

وَ فَتَنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

المقلَّهُ الكثابُ الكثابُ الكثابُ المُعَالِبُ المُعَالِدُ المُعَالِبُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعِيلِي المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعْلِي المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِّدُ المُعِلِي ال ﴿ فَتُسْاوِينَ آهُ إِلسَّنَّتُ ﴾= قا دری رضوی دامّتْ بَرِّ کَاتُهُمُ الْعَالِيهُ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ، ویسے تو اس سلسلے میں سیننگڑ وں علمائے کرام کے تاً ثرات موجود ہیں لیکن میں اہل فتو کی میں سے صرف ایک کے کلماتِ جمیلہ پراکتفا کرتا ہوں۔ز مانہ قریب کے جیّد اورنامورعالم ومفتی اورمفتی گرحضرت مفتی جلال الدین امجدی عَدَیْهِ السرَّخْبَ فَاوِیٰ فقیه ملت میں فرماتے ہیں:''سنی عوام میں بالخصوص کافی برعملی پھیلی ہوئی ہے ان کی اکثر مسجدیں ویران ہیں راوسنت سے کافی دوری پائی جارہی ہے ایسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جوعوام میں پھیلی ہوئی بڈملی کو دور کرے، ویران مسجد کوآ با د کرے، لوگوں کو راہ سنت پر چلنے کی تلقین کرے اور ۔۔۔۔عقائد باطلہ کی روک تھام کرکے مذہبِ اہلسنّت ومسلکِ اعلیٰ حضرت کوفروغ دے اور بِحَمْدِاللّٰهِ تَعَالٰی تحریک دعوتِ اسلامی اپنے منفر د طریقہ کارسے اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب نظرآتی ہے۔ چنانچہا پنے دور کے اہلسنّت و جماعت کے جَبّیہ عالم دین عظیم مفتی ،شار حِ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدیءَ این السرَّخہ، تحریر فر ماتے ہیں:مولا ناالیاس (امیرتح یک دعوتِ اسلامی)ا تناعظیم الشان عالمگیر پیانے پر کام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ ،سٹی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزارافراد شریعت کے پابند ہو گئے، بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، گریجوبیٹ نے داڑھیاں رھیس، عمامہ باندھنے لگے، پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچیہی <u>لینے</u> لگے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے (فتاويٰ فقيه ملت ، صفحه 436 ، حلد 2 ، شبير برادرز لاهور)

وعودی عید میں است کا مقصد محض لوگوں کواپنی تحریک کا کارکن بنانانہیں اور نہ ہی اس کا پیطریقہ ہے کہ چپار کلمات میں کہ میں است کے کا گا کہ اگ کی میں است مجمع میں میں میں میں کا کارگئی میں اس سر منہیں اس کا میں است کے میں ا

سکھا کر دو چارشہروں کے چکرلگوا کرلوگوں کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور دین کاٹھیکیدار بنا دیا جائے ،نہیں ایسا کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ ان کی مسلسل فکری تربیت اور تسلسل کے ساتھ انہیں صحت مندعلمی موادفرا ہم کرنا ضروری ہے اور دعوتِ اسلامی میں بیٹمل کانے نہے گی لیا کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات، مدنی مذاکروں، تربیتی اجتماعات، مدنی تربیتی

الفيسية الماسية المناسقة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة ال صحت مند عِلمِی مواد کی فراهمی:

تحريرى اورتصنيفي ميدان ميں ايك طرف قبله شيخ طريقت امير اہلسنّت .امَتْ بِرَ كَانْهُمْ الْعَالِيَهِ ابني تصنيف و تاليف کے ذریعے بیٹظیم کام انجام دے رہے ہیں۔اسی طرح مرکزی مجلس شوری کے تحت بھی بہت ہی مفیداورفکری رسائل وقاً فو قاً جاری ہوتے رہتے ہیں۔خاص طور پراس کام کومتنقل اور مسلسل جاری رکھنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے ''المدينه العلميه'' كے نام سے جو تصنيفي ادارہ قائم كياہے وہ اپني مثال آپ ہے۔ جہاں علائے اہلسنّت كى قديم كتب

کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ٹی تصانیف،تراجم ہسہیل کا سلسلہ جاری ہے اور اُلْحَمْدُ گر لِلّٰه عَذَّوَ عَلَی پاک و ہند میں اہلسنّت وجماعت کا بیسب سے بڑاتھنیفی إدارہ ہے جہاں بیک وقت ساٹھ سے زائد علماتھنیف و تالیف، تراجم ونخر یج اور خدمتِ کتب میں لگے رہتے ہیں ۔ اب تک 215 کی تعداد میں شائع ہونے والی اصلاحی، ترغیب و تر ہیب اور فقہی موضوعات سے متعلق کتب اس إ دارے کی خد مات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ هر شهر و بستی تك عالم دین فراهم كرنے كا عزم: اصلاحِ معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ ہرشہراور ہرستی میں علائے دین موجود ہوں۔اس عظیم فریضہ اور ہدف کو بورا کرنے کی دعوتِ اسلامی مسلسل کوشش کر رہی ہے جو ملک اور بیرونِ ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام سے دوسو سے زائد جامعات (لِلَّذِنین ) یعنی اسلامی بھائیوں کے لئے اور (لِلْبَنات ) یعنی اسلامی بہنوں کے لئے قائم

کر چکی ہے۔ جہاں پراس وفت بھی بارہ ہزار سے زائد طُلَبا اور طالبات درسِ نظامی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیںاور درسِ نظامی کی تعلیم یا کراب تک سینکڑ وں اسلامی بھائی اوراسلامی بہنیں سندفراغت حاصل کر چکی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بیحضرات تدریس وتصنیف اور دعوت وتبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ مسلمانوں کی نثری رہنمائی کے لئے دارُالُا فقاء المسنّت کا قیام تین اہم ترین اداروں کے بعداب چوتھاہم سُتون کی طرف آیئے! یہ ہے'' دارُالُا فقاء اہلسنّت' عام

مُقَدِّمة الكتابُ الكتابُ الكتابُ الكتابُ الكتابُ المعالِمة المعال

مبلغین کا کام لوگوں کودین کی طرف لانا ہے لیکن وہ اُحکام کی تشریح وتو ضیح نہیں کر سکتے ۔ تصنیفی کام بھی محتاج تفتیش اور صحت مند ہونے کی شرط سے مشروط ہے۔ ہرفارغ انتخصیل بھی ایک حد تک شرعی رہنمائی کرسکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بیشرین کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بیشرین نہیں کہ وہ بیشرین کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کا کہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کہ بیشرین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا

پیش آنے والے ہرمسکلہ کے جواب اور تنقیح پر قادر ہو کیونکہ اس کے لئے الگ سے تربیت ، مہارت اور مثل کی ضرورت ہوتی ہے۔ایسے میں ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہمنہ مثل افراد کی جودین کی تشریح وتوضیح کرنے کے اہل ہوں تصنیفی اُمُور میں مقاصدِ شریعت کی روح کو برقر اررکھ سکیس اور لکھنے والوں کی ضرورت ِ تفتیش اور تربیت کے ممل میں معاون

اُمُور میں مقاصدِ شریعت کی روح کو برقر اررکھ سکیں اور لکھنے والوں کی ضرورتِ تفتیش اور تربیت کے عمل میں معاون ربیں۔ یونہی اُمتِ مُسلِمہ کو در پیش مسائل کا فوری حل قرآن وسنت کی روشنی میں بتا سکیں۔ یہی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے دارالا فتاءا ہلسنّت قائم کیا ہے۔

صاحبہ ہے۔ دارالا فتاءاہلسنّت شرعی احکام پرفوری رہنمائی دینے کا ایک فعال اِدارہ ہے۔جوفقہ اسلامی کے ہرشعبہ سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔لوگ براہِ راست آ کردینی احکام سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں، دارالا فتاء

کے فون پر ، خط بھیج کر ، میل روانہ کر کے ، دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنا مسئلہ پوسٹ کر کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ہیں اور در پیش شرعی احکام پرمُظَلَّع ہوتے ہیں۔ راقم الْحُرُوف گزشتہ دس سال سے دارالا فتاء اہلسنّت سے وابستہ ہے۔2002ء سے لے کر2004ء کے

رام الروق ترسته ول من المان على والالافاء المست سے وابسة ہے۔ 2002ء سے حے تر 2002ء سے نومبر تک ' دارالافقاء المسنّت کنزالا بمان باب المدینه' اور اس کے بعد سے لے کرتادم تحریر' دارالافقاء المسنّت نورالعرفان پولیس چوکی کھارادر باب المدینه کراچی' میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس دس سال کے عرصہ میں جوسینکڑوں، ہزاروں مشاہدات اور ذاتی تج بات سامنے ہیں ان کوپیشِ نظر رکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کچھ قارئین کے سامنے بیان کیا جائے کہ دارالافقاء المسنّت نے کس کس طرح امت مسلمہ کی رہنمائی اور فتو کی نویسی کے فریضے کو

# مجموعی طور پردا رُالاِ فناء المسنّت کی خدمات کودس مختلف سمتوں سے دیکھا جا سکتا ہے:

# ﴿1﴾ **وقوع پذیر مسائل کا شرعی حل**

ویسے تو تمام ہی دارالا فتاؤں میں رجوع کرنے والے سائلین کی اکثریت وہ ہوتی ہے جوکوئی مسله درپیش ہونے کے بعد شرعی رہنمائی کے لئے رجوع کرتی ہے۔ مثلاً طلاق دے دی گئی اب حکم معلوم کرنے دارالا فتاء آئیں گے، کسی کا انتقال ہو گیا اب تقسیم ترکہ کے لئے دارالا فتاء کی طرف رجوع ہوگا۔ نماز، روزہ، حج ، زکوۃ میں کوئی غلطی

ے، می کا انتقال ہو لیا اب یم سر کہ کے سے دارالا قیاء می طرف رجوں ہوگا۔ تمار، روزہ، می ، رکوہ یک لوی سی ہوگئ ہشم یا مُنت مانی تقی وہ ٹوٹ گئ، یہ وہ مسائل ہیں جنہیں حادثاتی مسائل یا نوازل کہاجا تا ہے کہ جب یہ معاملات وقوع پذیر یہ وجانے ہیں تو ان مسائل کے نتائج جاننے اور آئندہ زندگی پر کیا احکامات لا گوہوں گے ان کی آگاہی کے

کئے مسلمان علائے کرام اور دارالا فتاء کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ دارالا فتاء اہلسنّت کی تمام ہی شاخوں میں روز انداس طرح کے مسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ ہر دوسری شاخ میں بیعالَم ہے کہ وفت ختم ہوجا تا ہے عملہ اپنے گھروں کو چلا جا تا ہے دروازے بند ہوجاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سائلین اپنے مسائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں گھروں کو چلا جا تا ہے دروازے بند ہوجاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سائلین اپنے مسائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں

اوردارالافقاء کے پڑوس میں واقع دکان والے یاخادم وغیرہ آنہیں اگلے دن آنے کا کہتے ہیں۔

(2) روز مرہ اور معلوماتی مسائل پوچھنے والے سائلین کے جوابات

کما یتے ہیں کیا ہے میں نتا میں ہونی اس کا کو یتے کھی جس میں استان کی اگ

پہلی شم کے سائلین اور دارالا فتاء میں آنے والے مسائل کی شم وہ تھی کہ جس میں معاملہ ہونے کے بعدلوگ رجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے رجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لینے کے لئے لوگوں کا وقتاً فو قتاً ذہن بناتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالا فتاء اہلسنّت کا بیخاصہ ہے کہ یہاں حادثاتی سائلین ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں معلوماتی سائلین کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے،

34

یہ وہ سائلین ہوتے ہیں جواپنے شعبۂ زندگی میںغلطیوں سے بیخے کے لئے شرعی رہنمائی لینے اور دینی احکام معلوم کرنے آئے ہوتے ہیں۔مثلاً کسی کا حج یاعمرہ کا ارادہ ہے تو وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جواس کے ذہن میں سوالات قائم ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کر دارالا فتاء آیا ہوتا ہے اورا پنی عبادت کی بہتر ادائیگی ہے متعلق سوالات کر کے دارالا فتاء میں موجود عُلَا ومفتیانِ دین سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔کوئی کاروبار و تجارت شروع کرنے سے پہلے یا کوئی سودا کرنے پاکسی نوکری کے انٹرویو سے پہلے اس کے حلال وحرام سے متعلق رہنمائی حاصل کرتا ہے ۔کوئی اپنی جائیداد کی تقسیم کا موضوع لئے دارالا فتاء میں حاضر ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعدیہ کس طرح تقسیم ہوگی مختلف نئی مساجد کی تغییرات یا پرانی مساجد کی تغمیراتِ نو کو لے کراہلِ محلّہ یا کمیٹیاں آئی ہوتی ہیں کہ وقف کے مسائل کی رُوسے کیا کچھ کیا جاسکتا ہے اور کیانہیں، یونہی اجتاعی قربانی کروانے والے بھی رجوع کیا کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہےاور ہمارے لئے کیا حلال ہےاور کیا حرام؟ یہ چند مثالین تھیں مختلف شعبہ ہائے زندگی ہے متعلق کہ بہت سار بےلوگاُکٹے نہ کی لِٹ کسی معاملے کواختیار کرنے سے پہلے عُلَما اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لے کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اگر چیقبل اُز اِبتدائے معاملہ شرعی راہنمائی لینے کاممل ابھی تک اطمینان بخش حد تک تونہیں

وَقَتُ الْعُلِسُنَةَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِسُنَّةُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ الْكُتَّابُ

لیکن لوگوں میں بیداری کی ایک لہرضرور پائی جاتی ہےاور بیلہر بہت ساروں کوعلائے کرام تک لے بھی آتی ہے۔ ﴿ 3﴾ خور میں خور میں خور میں داری کی بائی جاتی ہے اور بیلہر بہت ساروں کوعلائے کرام تک لے بھی آتی ہے۔

## فوری فوری حل کے لئے دار الافتاء اهلسنّت کی خدمات

شہر، بیرونِ شہراور بیرونِ ملک سے روزانہ بینکڑوں سائلین فون کے ذریعے اپنے دینی مسائل معلوم کرتے

ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسے مسائل کی بھی ہوتی ہے جن کا فوری جواب ضروری ہوتا ہے مثلاً کوئی فون کر کے پوچتا ہے کہ بیار بکری ذرح کی ،چپری چلتے وقت صرف اس کے پاؤں میں ذراسی حرکت ہوئی اس کی کھال اُتاری جائے یانہیں؟ پیحلال ہے یا حرام؟ کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ امام سے نماز میں یوں غلطی ہوگئی ہے ابھی لوگ مسجد میں

ہی موجود ہیں بتائیں نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھی جائے؟ کوئی میّت کو عسل دینے کے لئے جاتا ہے اور پوچھتا ہے میّت کا جسم عسل دینے کے قابل نہیں جلنے سے موت واقع ہوئی ہے اسے عسل دیں یا نہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا

ہوا پایاجا تا ہےوہ فون کر کے بوچھتا ہے کہاس پانی کا کیا کیا جائے؟ کوئی مسافرفون کر کے بوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ -

≥ 35

کی سے فلال جگہ پہنچا ہوں نماز کا وقت ہے قصر پڑھوں یا پوری؟ بلکہ ایا م جج میں حاجی صاحبان سرز مین حَرَم سے مُناسِک کی سے فلال جگہ پہنچا ہوں نماز کا وقت ہے قصر پڑھوں یا پوری؟ بلکہ ایا م جج میں ہونے والی غلطیوں پر فوری فوری رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں کوئی طواف کا پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سعی کئے بغیر سرمُنڈا دیا تو کوئی رَمی سے متعلق پوچھتا ہے تو بعض دفعہ اسلامی بہنوں کوطواف زیارت کرنا ہوتا ہے کہ شرعی مجبوری آجاتی ہے ایسے میں لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں تو کوئی اپنے کسی اور نفشک سے متعلق یا رُکُن کی ادائیگی سے پہلے یا فلطی ہوجانے کی صورت میں ادائیگی کے بعد سرز مین حَرَم سے فون پر شرعی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بکرا منڈی اور گائے منڈی سے فون کرکے پوچھر ہے ہوتے ہیں کہ جانور کا کان اتنا کٹا ہوا ہے یااس میں فلال عیب ہے قربانی ہوجائے گی یانہیں ہے جانور خرید لیس یانہیں؟

خور شیجئرکی کہ کتنے ناز کہ مسائل ہیں ہونا تو رہ جانور خرید لیس بانہیں؟

ہے یااس میں فلا س عیب ہے قربانی ہوجائے کی یائہیں بیرجانور خرید لیس یائہیں؟

غور سیجئے کہ یہ کتنے نازک مسائل ہیں ہونا تو بیرچا ہیے تھا کہ ہر فر دکوا پنے متعلقہ اور پیش آمدہ دینی مسائل سے

پہلے ہی واقفیت ہوتی لیکن معاشر ہے کی عملی ابتری اس سے مانع ہے ایسے میں اگر لوگ عین وقت پر تشویش میں مبتلا

پہلے ہی واقفیت ہوتی لیکن معاشرے کی عملی ابتری اس سے مانع ہے ایسے میں اگر لوگ عین وقت پرتشویش میں مبتلا ہوتے ہوں اور شرعی رہنمائی چاہتے ہوں تو دارالا فقاء المسنّت کی ہرشاخ میں مقررہ اوقات میں ٹیلی فون کے ذریعے ہاتھوں ہاتھو شرعی مسائل معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے۔ جہاں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے ضروری مسائل

ہ وں ہو طامر من سان من و مراب ہوت و بورج بہاں ما یا وق عاد رینے کا بیٹے رور ماسان دریافت کر کے اپنی دینی اُلجھن دور کر سکتے ہیں۔

#### . ﴿4﴾ باهم تنازعات کا تصفیہ اور شرعی اُصولوں پر فیصلہ

تنازعات زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں عقلمندلوگ انہیں خوش اُسلوبی سے طے کرتے ہیں جبکہ جاہل لوگ انہیں دشنی اور انتقام کا رنگ دے کرنے تم ہونے والی بے چینی اور جہالت کا روپ دے دیتے ہیں۔ دارالا فتاء اہلسنّت لوگوں کے باہمی تنازعات کا بھی مؤثر اور شرع حل دے کرلوگوں کی دینی اُلجھن کو دور کرتے ہوئے انصاف پر ببنی طریقہ بتا کر شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی کے پیسوں کے لین وین کا معاملہ ہوتا ہے ، فریقین دارالا فتاء آکر اپنا مسّلہ حل کرتے ہیں مشرعی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی کے پیسوں کے لین وین کا معاملہ ہوتا ہے ، فریقین دارالا فتاء آکر اپنا مسّلہ حل کرتے ہیں

شہادت یافتئم پر فیصلہ یا تصفیہ کی صورت بنتی ہے۔ کہیں شرکاءتر کہ کی تقسیم میں اُلجھن کا شکار ہوتے ہیں ایسے میں شرکاء یا ان کے نمائندے دارالا فتاء آ کر مسئلہ حل کرواتے ہیں کہیں امام مسجد اور نمازیوں کی ٹھنی ہوتی ہے، مجھے یاد ہے ایک

ان کے کما شد سے دارالا فیاء استر مسلمہ کی سروائے ہیں ہیں امام مجداور کماریوں کی می ہوتی ہے، بھے یاد ہے ایک مرتبہایک امام مسجداور نمازیوں کا مسلم تھا دارالا فتاء میں باب المدینه کراچی کے ایک علاقے سے حیجت سمیت پوری مسلم ﷺ مُقَدِّمة بُنالِكَتْ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَا الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِسَة الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِسِة الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلِي اللْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِّلِي اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِلْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِّلْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِّلْمُولِمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِمُ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللِّلِمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُلِقِلْمُؤْلِقُلِقِلِمُ اللْمُؤْلِقُلِقِلْمُؤْلِقُلِقِلِمُ اللْمُؤْلِقُلِقِلْمُؤْلِ

پورے کرکے واضح کم بیان کیاجا تاہے۔ ﴿5﴾ بد مذهب اور کفار کا آکر مُکالَمَه کرنا کفرو شرك اور گمراهی سے تائب هونا

دارالافتاءاہلسنّت میں وقباً فو قباً بیرمعاملہ بھی رہتاہے کہ بھی کسی بد مذہب کوکوئی صاحب لے آئے کہ انہیں بیر

یہ اِشکالات ہیں اوران کے پاس میہ یہ دلائل ہیں آٹھ کہ ڈ لِلّٰہ دارالا فتاء میں موجود عُلَماان کے اِشکالات کور فع کرتے ہیں ان کے دلائل کا مدل جواب دیتے ہیں آنے والا اکثر مطمئن اور تائب ہوکر ہی جاتا ہے۔ مختلف مواقع پر غیر مسلم

بھی آتے ہیں مثلاً ایک مرتبہ ایک قادیانی کومیرے پاس لایا گیالانے والے اس کے رشتہ دار تھے اور باہر کے کسی ملک میں رہنے کے باعث وہ قادیانی ہو گیا تھا اس کو سنا گیا اس کو بتایا گیا کہ قت کیا ہے دلائل دیئے گئے کتا ہیں دکھائی گئیں الْکھنڈ کو لِلّٰه وہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی دوچار ماہ قبل ہی ایک نصرانی نوجوان کوایک صاحب لے کرآئے کہ ان کو پچھ سوالات

ہے الموجودہ تصاری دیں سیّدنا یک علی نَبِیّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَاءَ وَالسَّلَاءَ بِرَیْنَ بیّل۔ الحمَّد لِله ای تسبت نے بعدوہ نوجوان مسلمان ہوگیا۔ تو اس طرح کے مُتَعَدِّد واقعات دارالا فقاء کی مختلف شاخوں میں ہوتے رہے ہیں اور عُلَما کی موجودگی کا جواہل شہر پر فرض کفایہ ہے بِحمْدِ ہو تعالی دارالا فقاء المسنّت کی مختلف شہروں میں واقع شاخیں اس ضرورت کو پوراکرنے میں کوشاں ہیں۔

کو پوراکرنے میں کوشاں ہیں۔

کو پوراکرنے میں کوشاں ہیں۔

کو پوراکر می مختلوی کا سلسله

### بھی جوابات لکھ کر دیتا ہے جواُن کے مسائل سے متعلق تحقیقی کلام پرمشمل اور فقہی جزئیات سے مُبَرِ ہُن ہوتے ہیں ا

فون، زبانی اور بِالْمُشافیدینی اور شرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دارالا فقاءاہلسنّت سائلین کوتح ریں صورت میں

والے فقاویٰ کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ تحریری فقاویٰ اور سائلین کی مُراجَعَت کی مثال اب تک نظر سے نہیں گزری۔ الْحَدُدُ لِلّٰہ اسی ذخیرہ اورڈیٹا سے ایک عنوان سے متعلق فقاویٰ کا انتخاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس کو پڑھ کر بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کس کس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اوران کے جوابات میں ان کی کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے۔

دارالا فتاءا ہلسنّت ہے ستر ہزار سے زائد تحریری فتاوی جاری ہو بیکے ہیں جوگل بارہ سال کے عرصہ میں جاری ہونے

﴿7﴾ بیرونِ مُلك اور دور دراز کے مسلمانوں کی عُلُماتك آسان رسائی

دارالافتاءاہلسنّت کی ای میل سروس اور ویب سائٹ پرسوال پوسٹ کرنے کی سہولت سے سب سے زیادہ بیرونِ ملک رہنے والے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جہاں با قاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہوتایا ہوتا بھی ہے تو بہت دوریاجن کا ماتو علم ہی نہیں ہوتایا کھروقت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مانع ہوتی ہے۔ پھروہ عالم اس کا

دوریا جن کایا توعلم ہی نہیں ہوتا یا پھروفت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مانع ہوتی ہے۔ پھروہ عالم اس کا مسکاح ل کرنے کا ادراک رکھتا بھی ہے یا نہیں بیا لیک الگ بات ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں جوعالم ہووہ تو ضرور روز مرہ کے مسائل کی بہتر دینی رہنمائی کرسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہرامام مسجد کوہی عالم بلکہ علّامہ کہہ دیا جاتا ہے ،اور بعض تو ان میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااوقات مذہبی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی ہوتی تو ایسے افرادیقینی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قادر نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الافتاء

توان میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااوقات مذہبی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی ہوتی توالیسے افراد یقینی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قادر نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الافتاء اہلسنّت نے یہ ہولت دی ہے کہ وہ فون کے علاوہ دو مختلف انداز میں اپنے مسائل کاحل پوچھ کر شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ان میں سے ایک طریقہ ہیہ ہے کہ www.dawateislami.net پرسوال پوسٹ کر دیں اور دوسری سہولت ای میل کی ہے۔ دارالا فتاء اہلستّت سے اب تک دومیل ایڈرلیس سے سائلین کو جوابات دیئے جاتے ہیں ان

سہولت ای میل کی ہے۔ دارالا فتاءاہلسنّت سے اب تک دومیل ایڈریس سے سائلین کو جوابات دیئے جاتے ہیں ان میں سے ایک جومدنی چینل پرنشر کیا جاتا ہے darulifta@dawateislami.net یہ ہمارے یہاں کھلتا ہے فت الحراس کے تمام جوابات میری ہی تصدیق و نگرانی سے جاری ہوتے ہیں۔ اس لئے مجھے ادراک ہے کہ لوگ کس کا امرخ ریاس کے تمام جوابات میری ہی تصدیق و نگرانی سے جاری ہوتے ہیں۔ اس لئے مجھے ادراک ہے کہ لوگ کس کی طرح اس سروس سے رہنمائی کے ذریعے اپنے ایمان واعمال کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ٹی مرتبہ تو ابیا ہوا ہے کہ غیر مسلم کی میل آئی کہ میں فلال فد جب سے تعلق رکھتا ہوں میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں اب میں مسلمان ہونا چا ہتا ہوں اس پرتین سے چار مرتبہ کا تو مجھے یا دہے کہ میں نے اسلام لانے کا طریقہ اور اس کے فد ہب کی خرابیاں بیان مرتبہ تو تو بداور براءت کا طریقہ سمجھا کر اسلام کے بنیادی عقائد اجمالی طور پر لکھ کر ایک مرتبہ تو مجلس تراجم سے اس صفحون کا انگریز ی میں ترجمہ کر وا یا اور دو مرتبہ اپنے مختلف جانے والوں کو میل کر کے فوری ترجمہ کر وا کر ان لوگوں کو ارسال کیا کہ اگر انہیں رومن اُرد و یا اُرد و پڑھنا نہ آئے تو فائدہ نہ ہوگا اس لئے انگریز ی میں سارا مضمون ججوانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تو غیر مسلموں کی چند مثالیں تھیں۔ ہمارا بدایڈریس صرف مدنی چینل پرنشر ہوتا ہے میں ممکن ہے کہ امہمام کیا گیا۔ یہ تو غیر مسلموں کی چند مثالیں تھیں۔ ہمارا بدایڈریس صرف مدنی چینل پرنشر ہوتا ہے میں ممکن ہے کہ مدنی چینل د کھر کر بدلوگ اسلام سے متاثر ہوئے ہوں اور براہ راست اس ایڈریس پر رابط کیا ہو۔

مدن کیں میں ویک میں رہنے والے مسلمان بڑی تعداد میں اپنی عبادات ومعاملات، رہن تہن اِخیلاط ومَراسِم اور بیش آمدہ مسائل پردینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ابھی رواں مہینے رمضان المبارک ہی کی بات ہے کہ امریکہ سے

پین آمدہ مسائل پر دینی رہنمالی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی رواں مہینے رمضان المبارک ہی کی بات ہے کہ امریکہ سے ایک شخص نے میل کی کہ ایک قادیانی خساتَہُ النَّبیِیُن کے معنی پر مجھ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خساتَہ (تاء کے زبر کے ساتھ )اور خساتِہ (تاء کے زیر کے ساتھ ) کے معنی میں فرق ہوتا ہے آپ مجھے دلائل سے آگاہ کریں کہ ہمارے اس

سلسلے میں کیا دلاکل ہیں؟ الدّح فہ کی لِلّہ اسے دلاکل اور درست موقف بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میل روانہ کی گئی کہ ایسے تعفی کے ساتھ ہرگز نہ اُلجھا جائے ایسوں سے اُلجھنا عُلما کا کام ہے نہ کہ عوام کا۔ دیکھئے کس طرح سے لوگ اپنے اعمال اورا بیمان کی حفاظت کے لئے دُور دَراز سے دارالا فتاء اہلسنّت سے رابطہ کرتے ہیں۔ صرف اس ایڈریس پر ایک میلز کے جوابات دیئے جاچکے ہیں جبکہ پر ارکے قریب ای میلز کے جوابات دیئے جاچکے ہیں جبکہ

۔ دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پر پوسٹ ہونے والے سوالات تو ہرمہینہ ہزار سے زائد ہوتے ہیں جن کے جوابات دارالا فقاءاہلسنّت کنزالا بمان سے پہلے تحریری صورت میں دیئے جاتے تھے اور اب ان سوالات کے جوابات دارالا فقاء

> اہلسنّت کے عُلَماز بانی ریکارڈ کر کے ساؤنڈ فائل کی صورت میں اِرسال کرتے ہیں۔ پیم

(8) تنظیمی شرعی رهنمائی
دارالافتاءاہلسنّت کی خدمات میں یہ پہلوبھی نمایاں ہے کہ دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیرتح یک ہے اسے
روز بروز شرعی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی وقف اور چندے کے مسائل میں بھی کسی تکتے پر جہال
کہیں بھی نظیمی ذِمَّہ داران شرعی رہنمائی طلب کرتے ہیں ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔
(9) تحقیقاتِ شرعیه
دعورت اسلامی کردارالافتاءالمسنّت کرمفتان کی اصاف نائی مفتی ہے اجہان برمشتمل عصرہ اض کے مہائل

الفيست الماست ال

دعوتِ اسلامی کے دارالا فتاء اہلسنّت کے مفتیانِ کرام اور نائب مفتی صاحبان پر شتمل عصر حاضر کے مسائل کوحل کرنے کے لئے ''مجلسِ تحقیقاتِ شرعیہ'' بھی اپنا وجود رکھتی ہے جو گاہے بہ گاہے مختلف اُمور پر اپنے مشورے منعقد کر کے بحث و تمحیص کے بعدنت نئے مسائل کاحل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

هروه و مروه المرود الم

## فَارِغُ التَّخُصِيلِ حضرات كومزيد علمى ترقى اور حقيقت ميں عالم بنانے كے لئے مجلس افتاء كے تحت ' تَخَصَّصُ فِسى الْفِقُه ''كادوساله كورس ہوتا ہے جس كے بعد مزيد پانچ سے دس سال كة دريب افتاء ميں مختلف مراحل طے

آپ فتی قاسم صاحب مُدَّظِلُهٔ کے مقالے میں ملاحظہ کریں گے۔ ان چند سُطور میں آپ نے دعوتِ اسلامی کی اہمیت اور کام کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات کے علاوہ خاص طور پر دارالا فمآء اہلسنّت کے حوالے سے بید ملاحظہ کیا کہ بیکس کس طریقے سے اُمت مسلمہ کی خدمت دینی کا ایک اہم شعبہ ہے۔

اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع لینی **فآوی اہلسنت** کی طرف یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے مسائلِ زکو ۃ کےعنوان پرمنتخب فتاویٰ کا مجموعہ ہے اس میں کیاخصوصیات ہیں وہ ملاحظہ فرما ہے:

40

مُقَلَّعُ تُمَالِكُتَابُ

فنأوى المستت يركام اورخصوصيات

یہ کوئی گزشتہ سال 1432ھ کے جُمادَی الْأَخْرَیٰ کی بات ہے جب مجلسِ اِفتاء کا نگرانِ شوری حاجی عمران

عطاری نید مُبخدُه کے ساتھ مشورہ تھا جس میں دیگراُ مور کے ساتھ ساتھ ایک نکت**ہ فآوی اہلسنّت** کی تدوین وتر تیب سے

متعلق بھی تھا۔اسمشورہ میں بیکام راقم اُلْحُرُوف کے سپر دہوا دیگر دارالا فقاءسے ڈیٹا آتے آتے کوئی مہینہ تو لگ گیا ہوگا۔سب سے پہلے تو دو چیزیں حل طلب تھیں ایک بیر کہ فتاوی اہلسنّت کس نوعیت کا ہوگامختصر صورت میں یامفصّل اور

فقاویٰ کوجع وتر تیب دے کرفقاویٰ کی صورت دی جائے تو اس سلسلے میں ہم نے بغیر کسی خاص مُرَبِحِ مے محض اتفاقی طور

مجلد؟ بعضوں کی بیرائے تھی کہ مخضر مختصر رسائل وقباً فو قباً آتے رہیں لیکن ہم اپنا ذہن یہ بنا چکے تھے کہ نہیں لا ناہے تو

مفصّل اورمجلدہی لا ناہے۔ دوسراا ہم مسکلہ بیتھا کہ سب سے پہلے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے یعنی کس موضوع کے

پر **کتاب الزکو ة** کاانتخاب کیااس وقت اندازه نہیں تھا کہ بیرکام کتناوقت جا ہتا ہے اور ذہن میں بیرتھا کہ بس دونتین ماہ

میں بیکام مکمل ہوجائے گالیکن ہمارااندازہ غلط ثابت ہوا۔ایک تو بہت باریک بنی کا کام تھا دوسرایہ کہ ایسانہیں تھا کہ

ہم فارِغ عنِ الْمُصُروفیات ہوکرصرف اسی میں لگے ہوں بلکہ حقیقت میں دارالا فتاء کی دیگر تمام ترمصروفیات سے وقت نکال کریہ کام کرنا پڑر ہاتھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ یعنی اس سال رمضان میں لانے کی بھریورکوشش کے باوجودہم

کامیاب نہ ہو سکے اور اب ذیقعدۃ الحرام 1433 ھ میں فتاوی اہلسنّت کتاب الزکوۃ کی بیجلد طبع ہوکرآپ کے

فتاوی اهلسنّت پر همارا کام

ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔

جب ہمارے پاس دارالافتاء اہلسنّت کی دیگر شاخوں کا ڈیٹا آگیا توہم نے سب سے پہلے اس سے اپنے

فَتَعُ الْعُلِسَتَ الْعُلِسَتَ الْعُلِسَتَ الْعُلِسَتَ الْعُلِسَتَ الْعُلِسَةِ الْعُلِسَةِ الْعُلِسَةِ الْعُلْبَ موضوع سے متعلق فتاویٰ کی فائلزا لگ کرنے کا کام شروع کیا۔ بیومض کرنا چلوں کہاس ڈیٹا کی نوعیت پیھی کہا کثر طور یرا یک فتو کی ان بیچ کی ایک فائل میں موجود تھا۔اوران فائلز کی تعداد جب ہم نے ایک سافٹ وئیر کے ذریعے معلوم کی تو پتا چلا کہ ستر ہزار سے زیادہ ان بیجے فائلز ہیں اور بیافائلز کوئی موضوع کے اعتبار سے مُرتَّب نہیں تھیں بلکہ ہر دارالا فتاء نے اپنے ماہانہ ریکارڈ کوالگ الگ فولڈر میں رکھا ہواتھا تو تاریخ کے اعتبار سے مرتب اس ریکارڈ سے صرف ایک

کام ہوگااس کااندز ہرذی شعورشخص با آسانی لگاسکتا ہے۔سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے زکو ۃ کی فائلز کو الگ کیا گیا جن کی تعداد حار ہزار بنی،ایک اسلامی بھائی کواس کام پرمقرر کیا گیاانہوں پیچار ہزار فناوی نکالنے کے بعدسب کویڑھااوران میں سے پندرہ سوفتاویٰ کوالگ کیا۔ پھران پندرہ سوفتاویٰ برکام ہوااور تکرار حذف کرنے ، ٱلْأَہُم فَالْاَہُم اور جامِعیَّت کو مَدِنظر رکھتے ہوئے مزید چھانٹی کا کام شروع ہواساتھ ہی ساتھ ان فتاویٰ کومختلف ابواب

موضوع كوتلاش كرنا اوراس موضوع يريلنے والے يتنكر وں فتاوىٰ كومزيد ابواب اور فصول ميں تقسيم كرنا كس قدر د شوار

میں ڈالنے کا کام بھی شروع ہوا۔شروع میں ابواب بھی ایک اندازے کےمطابق بنائے تھے لیکن مواد کے تنوع کو د کیھتے ہوئے ان میں تین چار بارتبدیلی کی گئی پھر ہر باب کے تحت جونصلیں ہیں ان میں بھی کئی مرتبہ اضافہ کیا گیا۔اور

بالآخرسات ابواب کے تحت 24 فصلوں پرمشمل فتا دی اہلسنّت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

﴿2﴾ نظر ثانی و تفتیش

#### جب ممکنه طور پر متعلقه مواد کواکٹھااور مُبَوَّب کرلیا گیا تو باری تھی اس پرنظر ثانی اورتفتیش کے مرحلہ کی جس کی ذِمَّه داریمجلس افناء برتھیعملی طور پر بیہ ہوتا ہے کہ ہرمُصّدِق یامفتی کسی فتو کی کو جاری کر دیتا ہے اور فتاویٰ کی ایک بڑی

تعدا دالیی تھی جوکسی ایک مفتی یا مُصدِّق کی طرف سے جاری کر دہ تھی کیکن تنیوں ارا کین کی نظر سے ہرفتو کانہیں گز را تھا اس مرحلے پر نتیوں حضرات کااس کود کیھنااورا تفاق کرنا ضروری تھا۔اس سلسلے میں ہماری ترکیب پیھی کہ ہرفصل کو پہلے

میں چیک کرنا جونظر ثانی کرنا ہوتی وہ کرنا پھریہ فائل مفتی فضیل صاحب مُدَّطِلُّ ؛ کومیل کردی جاتی ۔وہ اسے چیک کرنے کے بعدا گرکوئی کلام کرنا ہوتا تواسے کرنے کے بعد مفتی قاسم صاحب مُدَّظِلُّةٌ کومیل کردیتے ۔مفتی صاحب بھی اسے

د یکھنے کے بعد کوئی کلام کرنا ہوتا تواسے نوٹ کی صورت میں لکھنے کے بعد میری طرف میل کر دیتے اس کے بعد دوتین

وَ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا فصلوں یا ایک باب کی فائلز پر کام ہونے کے بعد ہم تینوں جمع ہوتے اور <sup>ج</sup>ن امور پر کلام ہوتا ان پرمشاورت ہوتی جو اضافہ وترمیم کرنا ہوتی اس پراتفاق کے بعد مشورہ ختم ہوتا اور جوترمیم واضافہ کرنا ہوتا اس کے کروانے کی ذِمّہ داری بھی میرے ہی کندھے پر عائد ہوتی آئندہ مشورہ پر دیگر فائلز کے ساتھ ساتھ بیکا م بھی مشورہ میں رکھا جاتا اوراس کے بعد اسے حتمی صورت دے کر فائنل کر دیا جاتا۔ ید کام بہت آ ہشکی کے ساتھ جاری رہا کیونکہ مجلس افتاء کے تمام ہی ارکان کی فتاویٰ نویسی سمیت دیگر ضروری

مصرو فیت رہتی تھی اورمشکل سے وقت نکال کریہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی مواقع پر بڑے تعطّل بھی اس کام میں آئے خیر جب سال بھر میں تمام کام تیار ہو گیا تو خیال آیا کہاس گز رہے ہوئے ایک سال میں بھی زکو ۃ کے متعلق بہت سارے عمدہ فقاوی جاری ہوئے ہوں گے کیوں نہان کو بھی شامل کرلیا جائے ۔لہذا پچھ فقاوی جو پہلے سے مجموعے میں شامل نہ

تھان کوبھی شامل کیا گیا تا کہ مزیدنٹی صورتیں اورمواد بھی اس مجموعے کا حصہ بن جائے۔ ﴿3﴾ حواله جات كى تفتيش و تقابل

# تفتیش کاعمل ختم ہونے کے بعد حوالہ جات پر کام کیا، معاملہ بیتھا کہ دارالا فتاء اہلسنّت کی مختلف شاخیس

ہونے اور مختلف جگہ سے فتاوی جاری ہونے کی وجہ سے ایک عجیب بات بیسا منے آرہی تھی کہ ایک ہی کتاب کا حوالہ سی مجیب نے کسی ایڈیشن کا دیا ہے تو کسی نے کسی کا ،مثلاً بہارِ شریعت ہی کو لے لیں کسی لکھنے والے نے مرکز الا ولیاءلا ہور سے چھپنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے باب المدینہ کراچی سے چھپنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے

بریلی شریف سے شاکع ہونے والی جلد کا حوالہ دیا ہے، یہی حال فتاویٰ رضویہ کا تھا تین مختلف ایڈیشن کےحوالہ جات فتاویٰ میں دئے گئے تھے، فتاویٰ شامی، عالمگیری، بَدَائِعُ الصَّنَائِع، بَحُرُالرَّائِق ان سب ہی کتب کے ایک سے زائد ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور فقاویٰ میں ایک سے زائد ایڈیشن کے حوالہ جات موجود تھے اس لئے مجلس شعبہ فقاویٰ اہلسنّت نے بیا ہتمام کیا کہتمام عبارتوں سے حوالہ جات کا تنوُّع ختم کر کے ایک ہی مکتبہ کے حوالے درج کئے جائیں۔

تا كەقارى اگراصل كتاب كى طرف مراجعت كرنا جا بے تواسے مہولت رہے۔اس سلسلے میں ہم نے ان مطبوعہ جات كا ا بتخاب کیا جن کودعوتِ اسلامی کی مجلس،''المدینة العلمیه'' نے بہارِشریعت کی تخریج میں اپنایا ہے مثلاً فقاو کی رضویہ کے

وَ فَتَ مُ اوَيْنَ الْمُؤْلِسُنَّتُ وَ الْمُؤْلِسُنَّتُ وَ الْكِتَابُ وَمَا الْكَتَابُ وَمُعَالِكُتُ الْكُتَابُ ُنجمبئیا لیڈیشن یا قدیم ایڈیشن کے بجائے صرف رضا فاؤنڈیشن لا ہور کے ایڈیشن کے تمام حوالہ جات درج کئے گئے ۔ یونہی فناویٰ شامی کاوہ نسخدلیا گیاجس کے ساتھ ساتھ حاشیہ رافعی چل رہاہے۔عالمگیری کاوہ نسخہ حوالہ جات کے لئے منتخب کیا گیا جس کےساتھ ساتھ فتاوی قاضی خان اور ہزازیہ چل رہی ہے۔ وغیر ذالک مِنَ الکُثُب اور بہارِشریعت کا حواله صرف مكتبة المدينه سے شائع كتاب ہے ديا گيا كه بيروا حد نسخه ہے جوتخ تخ شدہ ہے۔ ہماری مجلس نے حوالہ جات کوا یک کرنے کے ساتھ ساتھ تھے نقل پر بھی کام کیا یعنی ہرفتویٰ میں درج إقبتاب کو

اصل مَرْجَعَ سے چیک کر کے اس کا تقابل کروایا گیاا گر لکھنے والے نے خلاصہ کے طور پرعبارت ککھی تقو حوالہ میں اسے مُلَخَصاً لكھا گيا درميان ہے کچھ چھوڑ كركھا تھا تو نكتے ڈال كرحذف شدہ عبارت كي نشان دہي كي گئي۔

## 48 نئے فتاوی لکھوائے گئے

تجھ عنوانات پر دستیاب فتاویٰ میں کافی اضافہ کی حاجت تھی انہیں اَ زسرنولکھوایا گیا مختلف ابواب میں ایسے

متعدد فتاویٰ ہیں جنہیں نئے سرے سے کھوا کرمختلف مزید پہلوشامل کر کے شامل مجموعہ کیا گیاہے۔اورایک جگہ تو موضوع کی تکمیل کی خاطر با قاعدہ فتاویٰ لکھوا کرشامل کتاب کئے گئے بعنی جانوروں برز کو ۃ سے متعلق ہمارے جاری شدہ فتا ویٰ بہت کم تھے ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہاس موضوع پر ضروری سوالات بنوا کر درج کر دیا جائے تا کہ بیہ

کتاب مسائل زکو ۃ کے تمام زاویوں سے کفایت کرے۔ ﴿5﴾ مقاله جات كى تيارى کچھ عنوانات ایسے تھے جن برحتمی رائے تک پہنچنے کے لئے تفصیلی تحقیق کی ضرورت تھی جیسا کہ کوئی صاحبِ

عیال شخص اینے عیال کی زکو ۃ ان کی اجازت کے بغیر زکال دیتا ہے تو وہ ادا ہوگی یانہیں؟ یہا یک تحقیق طلب موضوع تھا جس کی ذِمَّه داری مولا ناسجًا دمدنی زِیْدَ مَجْدُهٔ کودی گئی انہوں نے اس پراپناوس بارہ صفحات کا تفصیلی مقاله تیار کیا۔ یونہی

مولا ناحسان رضامد نی زینه مَهْ بِهُ کوایک کام بیدیا گیا کهصد قاتِ واجبهاور نا فله کےخلط کی صورتوں کوجمع کر کےعصر حاضر کےاعتبار سے رخصت اورممانعت پر بحث کریں انہوں نے اس رتفصیلی مقالہ تیار کرلیا ہے۔اسی طرح مفتی ہاشم

مد نی زِیْدَ مَجْدُهٔ جو مَاشَآءَ الله اسی سال رہیج الا وّل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دارالا فتاءاہلسنّت کے

مَعَلَاثَ مَنَا الْکِتَابُ وَ مَنَا وَ مِنْ اَهُولِسُنَتَ مَنَا وَ مَنْهَا مُونِ وَ مَنْهَا الْکِتَابُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

مے متعلق شعبہ فناوی اہلسنّت نے بیر فیصلہ کیا کہ ان مقالہ جات پر تحقیقاتِ شرعیہ کا مشورہ منعقد کرنے کے بعد آئندہ

کسی ایڈیشن میں انہیں شامل کیا جائے۔

﴿ 6﴾ فار حیشن اور پروف ریڈنگ

جب ہماری مجلس کا کام تقریباً پورا ہو گیا تو ہم نے مواد کو کتا بی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور فارمیشن کے لئے مجلس، ''المدینۃ العلمیہ'' کی خدمات حاصل کیں جن کی جانب سے دیئے گئے اسلامی بھائیوں نے بہت محنت سے

مواد کی فارمیشن کی ،عمدہ فونٹ کا ابتخاب کیا ،ضروری جگہوں پراعراب لگائے ،اس کے بعد کورل پر کام کیا گیا۔ پھر ہر فاکل کی لازمی طور پر دومر تبہ پروف ریڈنگ کی۔ایک فائنل پرنٹ دارالا فتاء اہلسنّت کنز الایمان کے اسلامی بھائیوں کو بھی ارسال کیا جا تارہا جنہوں نے اچھے انداز میں پروف ریڈنگ کی اور عمدہ مشور ہے بھی دیئے عین آخر میں جب بیہ کتاب تیار ہو چکی تھی جملس افتاء نے فیصلہ کیا کہ مفتی ہاشم مدنی زید مَنٹ کی گئے انہوں نے بھی اس مجموعے کو ایک بارنظر سے گز ارلیں تو بہتر ہے ان کو تمام ابواب دودو تین تین کر کے مرکز الاولیاء لا ہور پوسٹ کئے گئے انہوں نے بھی این مفید مشوروں سے نواز ا

## فتاوی اہلسنّت کی خصوصیات

اورایک آ دھ مقام پران کے کہنے پرضروری تبدیلی بھی کی گئی۔

(1) فناوکی اہلسنّت کے مجموعے میں موجود فناوکی غیر ضروری طوالت سے محفوظ ہیں۔ بعض حضرات ایک ہی بات کے بیس حوالے دے کر سمجھتے ہیں کہ ثنا پر تحقیق اسے کہتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں بلکہ تحقیق بات کے لئے صفحات تو در کنار ایک صفحہ بھی ضروری نہیں اصل چیز تو صورت ِ مسئولہ پر بیان کیا جانے والا چند سطور کانفسِ علم ہوتا ہے اگر چہ ہرنفسِ علم کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور قبل وقال موجود ہوتی ہے اور فتو کی لکھنے والا ضروراس سے واقف ہوتا ہے لیکن سائل کو

وَعَنَّ الْعُلِسُتَتُ مُعَالِكُتُابٌ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلَّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعِلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعِلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعِلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعِلِّمٌ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعَلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعْلِمُ الْكُتَّابُ مُعِلِّمُ الْكُلْكِمُ الْكُعُلِمُ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْكُلْعُ مُعِلِّمُ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْكُلْعُلُمُ مُعْلِمُ الْكُلِمُ الْعُلْمُ الْكُلُولُ مُعْلِمُ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْكُلِمُ الْكُلْعُلِمُ الْكُلْعُلُمُ مِنْ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْكُلُولُ مُعْلِمُ الْكُلْعُلِمُ مِعْلِمُ الْكُلْعُلُمُ مِعْلِمُ الْكُلُولُ مُعِلِّمُ الْكُلُولُ مِنْ الْكُلْعُلُمُ مُعِلِّمُ الْعُ وہ پس منظر جاننے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لئے ہمارااسلوب پیرہے کہضروری قیُّود کےساتھ نفسِ حکم بیان کرنے کے بعداس کی تائید میں کوئی فقہی جزئیہ پیش کر دیا جاتا ہے تا کہ فقی صاحب کے لکھے گئےنفس حکم کی تائید مُعتَبَر فُقَهَا کے کلام سے ہوجائے۔اب وہ فقہی جزئیہ بہارِشریعت کا بھی ہوسکتا ہے اور شامی یا عالمگیری کا بھی۔اس اختصار برعمومی فتاویٰ ایک سے ڈیڑھ صفحہ برمشتمل ہوتے ہیں۔اگراسی تائیدی عبارت کو در جن بھرمزید کتب سے فل کیا جائے تو <sup>نقل</sup> عبارت کی مشق تو ہو جائے گی کیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں حوالہ جات کی کثرت بھی کی جاتی ہے اور فقہی پس منظر پر بحث بھی کی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ فتاویٰ میں تمام ترعر بی عبارتوں کا تر جمہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔البتہ کہیں اس عبارت کامفہوم او برگز را ہوتو یہ کہددیا جاتا ہے کہ مفہوم او پر گزرا۔ ﴿3﴾ ﴿ كُوشْش بيرِي جاتى ہےنفسِ حَكم پرمشتمل عبارت كوعر بي فارسي اضافت سے ياك ركھتے ہوئے سكيس انداز

میں بیان کیا جائے تا کہ وہ سائل جوشریعت کا تھم معلوم کرنے آیا ہے اسے اس فتو کی کی کسی سے تشریح نہ کروا ناپڑے۔ ﴿4﴾ 🔻 فناویٰ اہلسنّے کو ہرممکن طور پر زیادہ سے زیادہ ابواب اورفصلوں پرتقشیم کیا گیا ہے تا کہ ز کو ۃ جیسا خشک

موضوع آسان سے آسان تر ہو جائے اور کسی بھی موضوع کے مسائل کو متعلقہ باب میں تلاش کرنا اور پڑھنا عوامُ النّاس کے لئے آسان ہوجائے۔

﴿5﴾ فَاوِيُ المِسنَّت مِيں شامل ہرفتو يُل سے پہلے اس کےمضمون کےخلا صے یا پور نےفتو يُل کےمواد سے کسی ایک اہم عنوان کا انتخاب کر کے اسے ہیڑنگ کی صورت دی گئی ہے یوں آپ دیکھیں گے کہ ہرفتو کی سے پہلے ایک ہیڑنگ

لگائی گئی ہے جس کی مدد سے قارئین اینے مطلوبہ موضوعات کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ 

دینے وقت یا مسکله یا در کھتے وقت آسانی ہو۔ ﴿7﴾ چونکه فقاوی اہلسنّت کا بیم مجموعہ کسی شہر کے کسی ایک علاقے کے مسائل پر شتمل نہیں بلکہ دارالا فقاء اہلسنّت کی

پا کستان بھر میں واقع مختلف شاخوں کے فتاوی اور پھران شاخوں میں ملک بھر سے آنے والےخطوط اور ملک اور

= ﴿ فَصَالَ عَلَىٰ أَهْ لِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتقالة المتقات بیرونِ ملک ہے آنے والی ایمیلز کے جواب میں لکھے جانے والے فنا ویٰ پرمشتمل ہے،اس لئے موضوعات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت وُشعَت ہےاورز کو ۃ کےطرح طرح کے فتاوی اس مجموعے میں موجود ہیں جوملک اوربیرونِ ملک کے مختلف خِطّوں کےلوگوں کے مسائل برمبنی ہیں اور یہ مجموعہ''مسائلِ زکو ق''سکیضے اور سمجھنے والے حضرات کے لئے ﴿8﴾ اس مجموعه میں صرف فقهی سوالات ہی نہیں بلکه زکو ق کی مشروعیت سے متعلق عمومی سوالات، زکو ق کے بعض اصولوں کی تفہیم حاینے برمشتل سوالات ، زکو ۃ کی شرائط کی وجو ہات جاننے برمشتل استفتاء کے جوابات بھی آ پ اس مجموعہ میں یا ئیں گے۔ **﴿9﴾** ہرحوالہ کی مکمل تنج کرنے کا اہتمام ہے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ دارالا فتاءاہلسنّت سے جاری ہونے والے ہرفتویٰ میں اس کا خیال رکھاجا تاہے۔ **﴿10﴾** قرآن یاک کے ترجم میں اکثر جگہوں پرترجمهٔ کنز الایمان ہی درج کیاجا تاہے۔ ہ11﴾ ممکنہ طور پر ہرفتو کی کے لکھے جانے کی قمری اورشمشی دونوں تاریخیں درج کی گئی ہیں البتہ چند فتاو کی کیشمشی

تاریخ دستیاب نہ ہونے کے باعث درج نہ کی جاسکیں یونہی شاید دو فقاو کی ایسے ہیں جن میں قمری تاریخ بھی ہمیں دستیاب نہ ہوسکی ۔ویسے تو تاریخوں کا اہتمام ایک عام ہی بات ہے کیکن میہ چیز کثیر فوائد سے خالی نہیں۔موضوع کی مناسبت سے ایک فائدہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے فتاویٰ میں آپ دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب مثلاً بارہ ہزار

ہے یا پندرہ ہزار ہےتو آج کے دور میں تو یہ بچاس ہزار تک پہنچ رہا ہے کین جب سائل تاریخ دیکھے گا تواہے معلوم ہوجائے گا کہ بیاعدادوشاران تاریخوں کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں۔ **﴿12﴾** زکوۃ کا حساب لگاتے وقت کل مال پرز کوۃ ہوگی یاخمس کومِنُہا کر کے باقی نصاب پرز کوۃ ہوگی امام اعظم

ابوصنیفہ رکنے ہے اللہ ٔ عَنْہ اورصاحِبَیْن یعنی اما مجمداورامام ابو پوسف عَلیْهمَا الدَّحْمَه کے درمیان پیمسکا فُخْنَکُف فیہر ہاہے اور ہمار نے فَقَبَها نے امام اعظم الوحنیفہ رَخِبیَ اللهُ عَنْه کے مٰد ہب پر ہی فتو کی دیا ہے کیکن اس مجموعے میں موجوداس طرح کے

: فتاویٰ میں بعض جگہوں پر ہم نے صاحبین لعنی امام محمد اور امام ابو پوسف عکیفیمیکا الدَّحْمیّہ کے مذہب کے مطابق کُل مال پر

مُقَدِّمَ تُهُالِكَتَابُ ز کو ۃ نکالنے کا ہی کہا ہے۔ پیاس لئے ہے کہا یک تواس میں فُقَراء کا فائدہ ہے دوسراز کو ۃ نکالنے کا حساب لگانے میں

آسانی ہے۔البتہ بعض پرانے فتاوی امام اعظم ابوحنیفہ رَضِیَ اللّهُ عَنْه کے مَدِیب کے مطابق بھی آپ کونظر آئیں گے۔

میں اپنی پوری مجلسِ اِ فِیاء کی طرف سے اہل علم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ فیاوی اہلسنّت کے اس مجموعے

فتشاوي الفاستت

فر مائے۔

میں آپ جہاں کہیں کوئی علمی تقم یا خامی دیکھیں تو ضرور مطلع فر مائیں اگر ہمارا کلام صواب پرمشتمل نہ ہوا تواٹ شَآءَ اللّه

رجوع کرنے میں کوئی عارنہ ہوگا۔فناوی اہلسنّت کےاس کام پر بنیادی طور پر دواسلامی بھائیوں نے جمع وتر تیب اور تحقیق میں بھریور کام کیا،ایک محمر منیررضا عطاری مدنی اور دوسر ہے سیدمسعود علی عطاری مدنی ، کام کے آخری ماہ میں طباعت کی تیاری کےضروری مراحل میں محمد حسین بھائی مدنی نے بھی کلیدی کر دارا دا کیااللّٰہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا

طالب دعا

ابومحرعلى اصغرالعطاري المدني

28 رمضان المبارك 143<u>3 م</u>بمطابق 17 اگست 201<u>1 .</u> ء

# فن فتوى نويسى اوردارالا فتاءا ہلسنت

از: شیخ الحدیث والتفسیرنگرانِ مجلس تحقیقاتِ شرعیه ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مُدَّلِلُهُ الله

# فتو کا نو کسی

فِقُهُ کاعِلْم شریعت کے بنیادی عُلوم میں سے ایک علم ہے اور دیگر علوم کے مقابلے میں اس کی اِفادِیَت اور وُسْعَت بھی زیادہ ہے،اس کی اہم وجہ بیہ ہے کہ فِقْهُ عبادات، مُعامَلات، اَخلاقیات الغرض زندگی کے ہر پہلو سے متعلق

و حمل اربادہ ہے ہوں ہے ہوئے ہے۔ اس علم سے تعلق رکھنے والے حضرات کوان کے مرتبے کے اعتبار سے متملی اَ حکام کواپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس علم سے تعلق رکھنے والے حضرات کوان کے مرتبے کے اعتبار سے مُجْتَهِد، فَقِینہ اور مُفْتی کہا جاتا ہے۔ مُفْتی کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَهُ اللهِ تعَمَالی عَدَیْه فرماتے

ين: "ان المفتى هو المجتهد، فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه اذا سئل ان يذكر قول المجتهد كالامام على وجه الحكاية، فعرف ان ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتى لياخذ

به المستفتى " يعنى بشك مُفَتى تو مُجُهَّد بى موتا ہاور جُوْض مُجُهَّد نه بوبلك صرف مُجُهَّد كَ أقوال كو يا در كھتا ہوتو وہ مُمُفَّى نہيں ہوتا اور السي بي اور جُوْض مُجُهَّد نه بوبلك صرف مُجُهَّد كَ أقوال كو يا در كھتا ہوتو وہ مُمُ فَتى نہيں ہوتا اور السي خض پر واجب ہے كہ جب اس سے پچھ بو چھا جائے تو وہ كسى مُجُهَّد جيسے حضرت امام اعظم كا قول بطور حكايت بيان كرد ہے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوگيا كہ ہمار نے زمانے كَ فُقَها كا فتو كى وَرحقيقت فتو كى نہيں بلكه وہ كسى حقيقى مُفَتى كے كلام كوفل كرنا ہے تا كہ سوال كرنے والا اس كى روشنى ميں شرعى تم پر عمل كرسكے۔ (دوالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 162 تا 163 ، حلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيعَه مفتی امجه علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَيْه فرماتے ہیں:'' فتویٰ دینا هقیقةً مُجُنَبِد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت وا جُماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ اِفْمَا کا دوسر امرت بَفْل ہے یعنی صاحب مذہب

وَقُوسُ الْعُلِسُدِّتُ ﴾ مَقَدُّ مُقَالِكُتُاكِ مُقَدِّمُ الكِتُاكِ سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینا اس کا کام ہے اور بیرحقیقةً فتو کی دینا نہ ہوا بلکہ مستقّی ( یعنی فتو کا طلب کرنے والے ) کے لئے مُفتی ( مُجَنَّهَ ) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 908 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

اعلى حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان رَحْمَةُ الله و تَعَالى عَلَيْه فتوى كى اقسام بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں: فتویٰ کی دوسمیں ہیں:﴿1﴾ حقیقی فتویٰ۔﴿2﴾ عُرفی فتویٰ۔حقیقی فتویٰ یہ ہے کہ فصیلی دلیل کی مَعْرِفَت کے ساتھ فتویٰ دیا جائے ،اورایسے حضرات کواصحابِ فتویٰ کہتے ہیں اورعُرُ فی فتویٰ یہ ہے کتفصیلی دلیل کی مُعْرِفَت کے بغیر

إمام كے أقوال كاعلم ركھنے والا ان كى تُقلِّيد كے طور يركسى نہ جاننے والے كو بتائے۔ . (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 1 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اور مفتی ناقل کوکس قدر علم ہونا چاہئے اس کے بارے میں فرماتے ہیں:'' حدیث وتفسیر واُصول وا دب وقد رِ حاجت هيأت و هندسه وَتَوْقِيت اوران ميںمهارتِ كافى اور ذبنِ صافى اور نظرِ وافى اور فِقُه كاكثير مَشْغَله اوراَشغالِ دُنْيُوَيه

ے فراغ قلب اور تَوَجُّه إِلَى اللّٰداور نِيَّت لِوَجْهِ اللّٰداور ان سب كے ساتھ شرطِ اعظم تَو فِيْق مِنَ اللّٰد، جو إِن شُروط كا جامع وہ اس بحرِذَ خَّار میں شَناوَری کرسکتا ہےمہارت اتنی ہو کہاس کی اِصابت اس کی خَطابرِ غالب ہواور جب خَطاوا قع ہورُ جوع سے عار نہ رکھے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 590 ، جلد 18 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

# مفتى كى صفات

صَدرُ الشَّرِيعَه مفتى المجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه مفتى ناقل ك بار عيس لكه بين: مفتی ناقل کے لئے بیا مرضروری ہے کہ قولِ مُجْتَهِد کومشہور ومُتَداوَل ومُعْتَرِ کتابوں سے آخذ کرے غیرمشہور

کتب ہے قال نہ کرے۔ ﴿2﴾ مفتی کو بیدارمَغْز ہوشیار ہونا چاہیےغفلت برتنا اس کے لئے درست نہیں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر حیلیہ

سازی اورتر کیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتو کی حاصل کر لیتے ہیں اورلوگوں کے سامنے پیرظا ہر کرتے ہیں کہ فلال مفتی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کا میابی تصوُّر کرتے ہیں بلکہ مخالف پراس کی وجہ

سے غالب آجاتے ہیں اس کوکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھاا وراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔ ﴿3﴾ مفتی پرییکھی لازم ہے کہ سائل ہے واقعہ کی تحقیق کرلے اپنی طرف ہے شُقوق نکال کر سائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہےتو بیچکم ہےاور بیہ ہےتو بیچکم ہے کہا کثر ایبا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کےمُوافِق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتریہ کہ نزاعی معاملات میں اُس وفت فتو کی دے جب فَرِ یُقَینُ کوطلب کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجود گی میں شنے اور جس کے ساتھ ق دیکھے اُسے فتوی دے دوسرے کو نہ دے۔ **﴿4﴾** فتوے کے شرائط سے ریجی ہے کہ سائلین کی ترتیب کا لحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بینہ ہو کہ کوئی مالداریا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دےاور پیشتر سے جوغریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچھے آیا اُسے پیچھے کسسے باشد (چاہے وہ کوئی بھی ہو)۔ جواب دے۔ بار ہااییا بھی ہوتاہے کہ سوال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مستفّق سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سوال کو مستفِّتی سے مجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہر گز جواب نہ دیا جائے۔اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مُستَفَّتی ذکر نہیں کرتا اگر چہ اس کا ذکر نہ کرنا بددیانتی کی بنا پر نہ ہو ہلکہ اُس نے ا پنے نز دیک اُس کوضر وری نہیں سمجھا تھا۔ مُفُتی پرلازم ہے کہالیمی ضروری باتیں سائل سے دریافت کرلے تا کہ جواب

وَعَنَّا وَيُنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ الْكُتَّابُ الكَّتَّابُ الكَّتَابُ الكَّتَابُ الكَّتَابُ الكَّتَابُ

جواب وسوال میں مُطالِقَتُ نہیں ہے۔ ﴿6﴾ مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس مُکھ ہونری کے ساتھ بات کرے ملطی ہو جائے تو واپس لےا پنی غلطی سے رُجوع کرنے میں بھی در لیغ نہ کرے بیہ نہ سمجھے کہ مجھےلوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتو کی دے کر رُجوع نہ

واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو کچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کواینے جواب میں ظاہر کر دے تا کہ پیشُبہ نہ ہو کہ

كرناحًا عباسة موياً تكبر سے بهر حال حرام ہے۔ (بهار شریعت ، صفحه 909 تا 912 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

مُقَلَّمَةُ الكثابُ ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ زمانے کی حالت زار فی زمانہ مفتی کا مقام ومرتبہ بہت بلند بھی ہے اور نا ژک بھی ۔ مُفَتی کو اسلام کی صحیح تَغِیبر بیش کرنے والاسمجھا جاتا

ہے اور حقیقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے کیکن افسوس کہ فی زمانہ جیسے دیگر بہت سے دینی اُمور میں لوگ جری و بے باک ہوتے جارہے ہیں اسی طرح فتو کا کے میدان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں بلکہ شاید یہ شعبہ زیادہ مظلوم ہے۔ان لوگوں میں کچھ تو وہ ہیں جو بالکل ہی جاہلِ مُطَلَق ہیں اور دِین کی اُنجکہ سے بھی آشنانہیں ہیں، دُنیُوی طور پر کچھ پڑھا ہوا ہے اور بقیہ ناوِل کہانیاں پڑھ کراخبار و جرائد میں لکھنے والے بن گئے اور اب ترقی کر کے اپنے مضامین میں دین کو بھی تختہ مشق بنانے لگ گئے ہیں جیسے آئے دن اخبارات میں سُود کی حِلَّت، بے پر دگی کے جُواز اور شرعی اَحکام پرانتہائی غلط اور گمراہ کُن مضامین پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں

نے تھوڑا بہت دینی علم تو حاصل کیا ہے کیکن نہ تو دین کواتنا وقت دیا ہے جتنا دینا چا ہے اور نہ ہی کسی ایسے مُشتَندعا لم سے علم حاصل کیا ہے جودین کی حقیقی سو جھ بو جھ رکھتا ہویا کسی کامل سے بڑھا تو ہے لیکن پڑھ کرخود ناقِص رہےاوراسی حالت میں فتوے کےمیدان میں طبع آ زمائی شروع کر دی اورئستی شُہرت کیلئے مفتی کا سابقہ ساتھ لگا کرلوگوں کومسائل کا جواب دینا شروع کردیا،ایسےلوگوں کی باتیں ٹن کران کی جہالت پہنسی بھی آتی ہےاوردین کی مُظُلُومِیَت پررونا بھی۔اسی طرح ا یک گروہ وہ ہے کہ دین کواچھی طرح پڑھ لیالیکن طبیعتوں میں شروفسا دزیا دہ ہے، آزادرَوی کے خواہاں، اکثر معاملات میں بلاضرورت کی سہولت ونرمی کے طلبگار اور اَسلاف کی تحقیقات پر اِعتماد نہ کرنے والے ہیں ایسے لوگ فتو کی دینے والے نہیں بلکہ فتنہ پھیلانے والے ہیں۔اسی صور تحال کے پیش نظر دعوتِ اسلامی کے شعبے" دارُالْاِ فتاءاہلسنّت" میں مفتی

کے مرتبے تک پہنچنے کی بہت کڑی شرا کط ہیں اوراسی طرح فتو کی لکھنے کی بھی بہت سی شرا کط ہیں ۔

#### دارالا فتآءا ہلسنّت کا معیاروا نداز او پر بیان کردہ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَایْه کی وضاحت اور صَد وُالشّو یُعَه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَایْه کے بیان کردہ

اُمورکوسا منے رکھتے ہوئے" داڑالِ فقاءاہلسنّت" میں فتو کی لکھنے کا بھی ایک معیار ہے اور فتو کی لکھنے والوں کیلئے بھی ایک

گوراطریقہ کارموجود ہے تا کہ جو بھی شخص فتو کی دے اس میں فتو کی کے اعتبار سے کوئی کی نہ رہ جائے۔

داڑا اُو فتاء المسنّت میں فتو کی لکھنے کا فریضہ سرانجام دینے کیلئے درج ذیل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے:

﴿1﴾ سب سے پہلے تو درسِ نظامی کا کلم مل آٹھ سالہ کورس کر نا ضروری ہے۔

﴿2﴾ فِقْهُ میں مہارت حاصل کرنے کے لئے درسِ نظامی مکمل کرنے والوں کو دوسال تک تَحَصُّ فی الْفِقْه کا کورس کروایا جا تا ہے۔

کورس کروایا جا تا ہے۔

کشمن تقریری اور ترجیری ٹیسٹ سے گزارا جا تا ہے تا کہ ان کی عَرَبی مہارت ، علمی ذَوْق اور فَقُہی معلومات و دیجی ہی کو پر کھا جا سے۔

حاسکے۔

﴿4﴾ اس کورس کے دوران فِقْہ کی بڑی کتا ہیں جیسے فتا و کی شامی وغیرہ کے بہت سے اہم ابوا ب سبقاً سبقاً پڑھائے جاتے ہیں اوراس کے علاوہ اُصولِ فِقْہ ہوا عیوفیہ ہے، رَسُمُ الُوفَاء کی کتا ہیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔

﴿4﴾ روزانہ کے درجے میں بڑھائے جانے والے نصافی مطاورہ سے علاوہ فتی ہیں۔

﴿5﴾ روزانہ کے درجے میں بڑھائے جانے والے نصافی مطابی جاتی ہیں جی پڑھائی جاتی ہیں۔

﴿ فَتَاوِينَ أَهْلِسُنَّتَ الْحَالَ الْكَتَابُ

﴿5﴾ روزانہ کے درج میں پڑھائے جانے والے نصابی مطالعے کے علاوہ تفسیر، حدیث، اُصولِ فقہ اور ُفقہی مسائل وغیرہ سے متعلق کثیر معلومات رکھنے کے لئے خارجی مطالعہ کا باقاعدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے جسے پورا کرنا داڑا اُلوا فقاء

سے وابستہ ہرایک کے لئے لازمی ہے اور پیمطالعہ صرف تنځ صفی فی الْفِقْه کے کورس کے درمیان ہی ضروری نہیں بلکہ داڑالُو فتاء میں با قاعدہ کام کرتے ہوئے بھی ہرمنصب کے مطابق مطالعے کا ایک معیار مرتب کیا گیا ہے۔

﴿ 6﴾ تنځ صف فی الْفِقْه کے اس کورس کے دوران طلبا ہے مشق کے طور بر فتاویٰ لکھوائے جاتے ہیں جن کا دَورانہ

﴿ 6﴾ تَخَصَّصْ فِی الْفِقُه کے اس کورس کے دوران طلباہے مثق کے طور پر فناوی ککھوائے جاتے ہیں جن کا دَورانیہ ایک سال ہوتا ہے اور کورس کممل ہونے کے بعد

داڑالُوفتاء اہلسنّت میں ان سے فتاویٰ لکھواکران کی مزید جانچ کی جاتی ہے۔ ﴿7﴾ اس کے بعد دارالافتاء میں ترقی کے مختلف مدارج ہیں: (۱) مُعاوِن، (ب مُخَصِّص، (ج) نائب مُفَتی،

( د ) مُفْتی، ( ر ) مُصَدِّق - ان مَدارِج میں مُفْتی بننے سے پہلے تک کے ہر لکھنے والے کے فناو کی مُفَتی ومُصَدِّق کی با قاعدہ تصدیق کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ مٰدکورہ بالا بیان کر دہ مَدارِج میں سے ہرایک کواپنے مُنْصَب پر دوسال سے لے کر -

پانچ سال تک کاوفت گزارنا ہوتا ہے تب اسے اگلے درجے میں ترقی ملتی ہے گویا مفتی بننے کیلئے آگھ سے دس سال کا کی سے موصد فتو کی نو کی و تربیت میں صرف کرنا ضروری ہے اور اتنا عرصہ گزر نے پر بھی مفتی بن ہی جائے بیضروری نہیں بلکہ بیم سے م مئت اور معیار ہے۔ مفتی بننے کیلئے علمی وَعَمَلی وَیْهُنی اِسْتِعْدَاد، اِن تمام چیز وں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ﴿ 8﴾ داڑا لُاِ فَنَاء المِسنّت میں تحریری فناوی کے ساتھ فون پر بھی جوابات دیئے جاتے ہیں اور اس کیلئے ایک عرصے تک فناوی کی مشق کرنے کے بعد صرف مُخصّص یا اس سے او پروالے ذِمّہ دارکوفون پر اور با کمشافہ سوالات کے جوابات دینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ معالم میں میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّصْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَحَصَّمْ فِی الْفِقْهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے ایک میں درسے فی اسے فور کیا ہو یا سے فیں درسے فیل کے ایک میں درسے فیل کے میں درسے فیل کے بعد ہو کی کی کیا ہو کے دیور کیا کیا کہ دور کو کی کور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کے دور کیا ہو کرنے کیا ہو

فَتُنَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ =

لقب سےنواز دیاجا تاہے۔

### اجرائے فتویٰ کا انداز

ندکورہ بالا اُموروہ تھے جومعیاری مفتی بننے کیلئے داڑالِا فتاء میں طے شدہ ہیں۔اسی طرح فتو کی کا معیارعُمدہ، بہتر اورمُتاط ودُرُست رکھنے کیلئے بہت ہے اُمور پیشِ نظرر کھے جاتے ہیں:

- ﴿1﴾ سوال سائل سے ہی محصوایا جاتا ہے اور اگروہ معصنا نہ جانہا ہوتو اس نے بیان کردہ الفاظ تو معمد راسے شناد یا جاتا ہے۔ ہے۔

﴿2﴾ سائل کے سوال کونہایت غور سے سُنا اور پڑھا جاتا ہے اور کسی بھی جگہ کوئی اِبْہام یا غَلَطْ بھی بیدا ہور ہی ہوتو اس کی کممل وضاحت طلب کرلی جاتی ہے اور سوال یا جواب میں کوئی ایسی بات رہنے نہیں دی جاتی جس سے دوا فراد، دو

- جُدا گانہ مفہوم لے عیس۔ ﴿3﴾ اگر سوال خط کے ذریعے آئے یا سوال لانے والا کسی اور کا سوال لے کر آیا ہواور اس میں کوئی بات مُبْہُم ہویا

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ مُقَدَّم تَكالكتابُ ُ ﴿**4**﴾ سوال کرنے والا اگرایک ہی مسکلے کی مُتَعَدَّ دصورتیں دریا فت کرر ہا ہوتو اس سے دَر پیش صورت کا تعینُّن کروالیا جاتا ہے اور صرف اسی صورت کا جواب دیاجاتا ہے۔ اگر دوفریقوں کا معاملہ ہوتو اس وقت تک فتو کی نہیں دیا جاتا جب تک دونوں کو بلا کران کی بات ٹن نہ لی ﴿ 6﴾ جہاں اس بات کا احتمال نظر آئے کہ اس فتو ہے کا غلط استعمال ہوسکتا ہے وہاں فتو کی نہیں دیا جاتا اور اگر کوئی الیی صورت ِ حال درپیش ہو کہ بہر صورت فتو کی دیناہی ہوگا تو اس وقت فتو ہے کے شروع میں یا آخر میں پہلکھ دیا جا تا

ہے کہ پیفتوی سوال میں بیان کر دہ صورت کے مطابق دیا گیا ہے کسی خاص واقعے یا صورتِ حال کے ساتھ اس کا کوئی

**﴿7﴾** فتو کی دیتے وقت سوال کرنے والے کی حالت و کیفیت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ بیاس سوال کا جواب کیوں

**8﴾** سوال کرنے والوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی جو پہلے آئے اسے پہلے فتو کی دیا جاتا ہے اور جو بعد

میں آئے اسے بعد میں دیاجا تاہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ﴿9﴾ اگرسوال کرنے والافوری طور پر جواب مجھ نہ پائے تو نرمی اور آسان سے آسان انداز میں اسے سمجھانے کی

**﴿10﴾** صرف شَرْعی مسّلہ ہی نہیں بتایا جاتا بلکہ جہاں مناسب ہو وہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیاجا تاہے۔

﴿11﴾ فتویٰ دینے میں بھی بھی کسی طرح سے جانبداری نہیں برتی جاتی۔

﴿12﴾ جواب دية وقت ان باتون كالحاظ ركها جاتا ہے:

(1) سوال كامَعَيَّن جواب ديا جاتا ہے۔(2) جواب مُجَمِّل اور مُبْهَم نہيں ہوتا۔(3) مشكل الفاظ استعمال نہيں کئے جاتے ۔(4)جواب میں شائستہ اور مُہَذَّ ب الفاظ استعال کئے جاتے ہیں ۔(5)صاف ستھرے انداز میں کمپیوٹر پر

وَعَنَاوِيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنّ فتویٰ لکھا جا تا ہےاور پروف ریڈنگ کا خاص طور پرلحاظ رکھا جا تا ہے۔(6)مختلف پہلوؤں کوسا منے رکھتے ہوئے مختصر اور مُفَصَّل جواب دیاجا تاہے۔ (7)جواب میں مناسب تَنْبِیهات لکھ دی جاتی ہیں۔ (8)جواب میں قرآن وحدیث کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں۔(9) فتوے میں مشہوراور مُعُنَبَر کتابوں سے فقہی جُزْییات اوراَ قوالِ اَبَمَةَ وغیرہ فقل کئے جاتے ہیں۔(10) اگرمشاورت کی ضرورت ہوتو دوسرے صاحبِ علم سے مشورہ بھی کرلیا جاتا ہے۔(11) رَسُمُ الْمُفْتی كتمام أصولوں كو ترنظر ركھتے ہوئے فتو كى ككھا جاتا ہے اور مزيدا حتياط بيكى جاتى ہے كہ جب تك مُصَدِّ ق فتو كى تصدیق نہ کردےاس وقت تک فتو کی جاری نہیں کیا جاتا۔ (12) اَسلاف کے بتائے ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالِي عَلَيْهِ كَي تَحقيقات كَى روشني مِين فتو كَى لكھاجا تا ہے۔(13) أَيَّمَهُ أحناف اورسَلُف صالحِين كى تحقيقات بر بھر پوراعتاد کرتے ہوئے انہی کےمطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔(14)عُرُف وتَعامُل وعُموم بَلویٰ وغیرہ اَسبابِ سِتَّہ کے استعال میں نہایت احتیاط برتی جاتی ہے اوراَ کابِرعلمائے اہلسنّت کی تحقیق واتّفاق کی روشی میں ہی ان اُمور کا فیصلہ کیا آخر میں ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجُّه دلا نا ضروری ہے کہ قرآنِ مجید، حدیث شریف، اجماع اور قِیاس، یہوہ بنیا دی ماخَذ ہیں جن نے فقہی مسائل اور شرعی اَحکام نکا لے گئے ہیں اور مُجُنَّۃٍ دفَقَہَائے کرام نے ان ماخذوں سے فقہی مسائل نکا لنے کے لئے انتہائی کڑے اُصول وضَوابطِ قائم کئے اوران اُصول وضَوابطِ پر پورے اتر نے والوں کی درجہ بندی کی تا کہ ہرایک اس گہرے سمندر میں چھلانگ لگا کر ڈو بنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہی اس میں غوطہ زنی کرے جواس کی گہرائی اوراس کی موجوں کے تلاظم سے آگا ہی رکھتا ہواور تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان اُصولوں سے اُنجراف کیا اورصرف اپنی عَقَل وَفَهُم کی تشتی میں سوار ہو کراس گہرے سمندر کو پار کرنے چلاتو وہ نہ صرف خود بھی ڈوبا بلکہ اپنے ساتھ نجانے کتنے لوگوں کوڈ ہو گیا۔ ہم اپنے معاشرے پرنگاہ ڈالیں تو مجموعی طور پر صورتِ حال انتہائی تشویش ناک نظر آتی ہے، دین پڑمل کے حوالے سے فی زمانہ لوگوں کا حال بیہ ہے کہ کوئی صرف قرآن پڑمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کے مُجَّت

56

مُقَدِّهُ تُمَالِكُتُاد ہونے کاا نکاری ہے،کوئی صرف قر آن اور حدیث بڑمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور فِقُہ کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور

یڑھ کر دین کےاُصولی عقائد کی غلط کَشْریجات،قر آنی آیات کی غلط تَفَاسیر،آحادیث کےمطالب ومعانی کی انتہائی غلط

کوئی قرآن وحدیث اور فِقُہ کو مانتا تو ہے لیکن وہ آزا درَوی کا شکار ہے اور جَدِیدِ بَیرِیّت کے مارے کچھلوگ دوجار کتابیں

فَتُسَاوي الْمُؤْسُنَّتُ الْمُؤْسُنَّتُ الْمُؤْسُنَّتُ

وضاحتیں شروع کئے ہوئے ہیں اور شرعی أحكام برعمل کے حوالے سے لوگوں كی حالت بدہے كدا وٌلاً تو وہ دَربیش مسائل کی شرعی معلومات حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے اورا گر جیار و نا جیار معلومات حاصل کرنے آئیں بھی تو ان کی انتہائی

کوشش بیہوتی ہے کہان کی مرضی اورمَنْشا کےمطابق جواب ملےاوراگراییانہ ہوتو و علم اورعُلَا کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔کاش وہ اس حقیقت کو بمجھ لیس کہ شریعت ان کی تابع نہیں بلکہ بیشریعت کے تابع ہیں اورکسی کوبھی بیت حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت کواپنی خواہش کے مُوافق کرے۔اللّٰد تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور مدایت ِ کا ملہ عطافر مائے۔

ابوالصالح محمرقاسم قادري بتاريخُ:20 شعبان المعظم <u>143</u>3 هه بمطابق 11 جولا ك<u>َي **201**2</u> ء

# فقهوا فناءاورا ختياط

از: فقيه نبيل عالوجليل ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابو الحسن مفتى فضيل رضا العطارى منطلة الله

### فتوى، إسِّنفْتاءاور فتوى كامعنى

اِ فَنَاء كَالْغُوى مَعْنى جُوابِ دينا ہے قرآنِ كريم ميں سورهُ يُوسف ميں بادشا وِمصر كاية قول منقول ہے: ﴿ يَا يُتُهَا

الْمَلَا أَفْتُونِي فِي مُرْءَيا كَي إِن كُنْتُمُ لِلرُّءُ يَاتَعُبُرُونَ ﴿ فَن اللَّهُ مَا لَا يَمَان : المَدرباريول مير م

خواب كاجواب دواگرتههیں خواب كی تعبیر آتی ہو۔ (پارہ 12) يوسف: 43) يونهی استفتاء كامعنی لُغَت میں مُطْلَق سوال کرنا ہے۔ اسی سورهٔ مبارَ كه میں حضرت سِیدُ نا يُوسفءَ لَيْ والسَّلَاء كا قول منقول ہے كه آپ نے خواب كی تعبیر بیان كرنے كے بعد فرمایا: ﴿ قُضِى الْاَ مُرُ الَّذِي فِي فِي فِي اِللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

جس کاتم سوال کرتے تھے۔ (پارہ 12 ، یو سف: 41) افتاء کا اصطلاحی معنی شرعی مسئلہ کا جواب دینا ہے۔ سبِّد شریف جُرجانی عَلَیْ والدَّ عُمِه نے کِتَابُ التَّعُو یُفَات

مين فرمايا: "الافتاء بيان حكم المسئلة "يعنى شرعى مسكركاتكم بيان كرنے كوافقاء كہتے ہيں۔ (التعريفات ، صفحه 26 ، دارالمنار)

## فِقُهُ كالمعنى

اگرچیهٔ کم وفِقُهُ کوہم معنی سمجھا جاتا ہے اور بعض کُتُب میں فِقُه کامعنی ''اَلْحِلُمْ بِالنَّسَىء''کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مگر عِنْدَ الْمُحَقِّقِیْنِ عَلْم وفِقُہ کے ما بین فرق ہے وہ یہ کھلم کے ساتھ فَبَم بھی ہوتوا سے فقہ کہا جائے گا ور نہ ِ مُحْضَ عَلْم رہے گا۔اور فَہُم سے مراد مُتَّكِلِم کی غَرَض کافہم ہے۔

مُقَدُّمُ الكتابُ ﴿ مُقَدُّمُ الكتابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِسُنَتُ المُعْلِسُنَاتُ المُعْلِسُنَتُ المُعْلِسُنَتُ المُعْلِسُنَاتُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا مُسْتَصُفِي مِين ہے:''الـفقه عبارة عن العلم والفهم في اصل الوضع ''**لعِيْ اصل**ُ *ضَع مِين* فِقْهُمْ سے عبارت ہے۔ (المستصفى،صفحه 3 ، مطبوعه كراچى) فُصُولُ الْحَوَاشِي مِين بِ: 'الفقه لغة فهم غرض المتكلم من كلامه ''ليني فِقْهُ كَالْغُوي معنى منتکلِم کے کلام سے اس کی غُرِض کو سمجھنا ہے۔ (فصول الحواشي ، صفحه 14 ، مطبوعه كو ئثه) مُفُرَدَاتِ اِمَامُرَاغِبٍ مِن مِينَ 'الفقه هو التوصل الي علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من العلم "لعني علم شامد سعلم غائب تك يهنجنا فقه به اوربيلم سے أخص ہے۔ (المفردات ، صفحه 384 ، دار الكتب العلميه بيروت) جَبَه فقه كا اصطلاح معنى كُتُبِ أصول مين ان الفاظ سے بيان كياجا تا ہے: "العلم بالاحكام المشرعية العمليه المكتسبة من ادلتها التفصيليه' **يعنی شرع عُملی احکام جن کااِلْسِاب** تفصيلی دلائل سے (نظرو إنستدلال كوزريد) موعلم فقد كهلاتا ب- تعريف مين "من ادلتها التفصيليه" كى قيد بواضح موتاب كفقهى مسائل میں مہارت کے باجو دمحُض مُقَلِّد (جوطبقاتِ مُجُرَّبَدین میں سے سی طبقہ میں نہ ہواس) کاعلم فقہ نہیں کہلا تا کیونکہ وه دلائلِ تفصيليه سے احکام شرعيّة فرعيّه کاا کُشِابْ ہيں کرسکتا۔ (ملخص از تنقيح و توضيح مع التلويح ، صفحه 26 ، مطبوعه كراچي) فِقُهُ كَى يَتِعريف جس كَى رُوسے فقيه مجتهد ہى ہوتا ہے صدر اوّل كے بعد جب نت نے حوادث كى بنا پر رُسُو خُ فِسى الْمعِلْم ركھے والوں كواجتها د كی ضرورت در پیش آئی اوراجتها د كا دَوردَ ورا ہوااوراصولِ فقد كی با قاعدہ تدوین ہوئی اس وفت آئمهٔ اصول نے وضع کی تھی جبکہ اس سے پہلے صدرِ اوّل میں فقه فی اللِّدین کا لفظ کافی وسیع معنی میں بولا اور سمجماجا تاتھا يہى وجہ ہے كەامام اعظم ابوحنيفە رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے 'معرفة النفىس مالھا وما عليها ''ك

الفاظ کے ساتھ وفقہ کی تعریف منقول ہے۔ بعنی انسان کا اپنے فرائض وواجِبات اوراس کے لئے کیا جائز ہے یا کس میں اس کا نفع ہےاور کیا چیزاس کے لئے مُضِر ہے دلیل سےان با توں کاادراک فقہ کہلا تاہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ صدرِاوّل میں دلائل تَفصِیلِیہ سے فقہی احکام کے علم کے علاوہ علم عقائیہ وعلم اُخلاق

دومزيد چيزيں فقہ کےعموم ميں داخل خيس يہي وجہ ہے كہامام اعظم ابوحنيفه رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه نے اپنيعلم كلام كى كتاب

الم متراكما على المنص المنص المنت المنات المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنت الم

المصطلق الدی اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم و قال انتباد علی الله عنهم عابد و هو صفة المتقدمین من آئمتنا ابی حنیفة و ابی یوسف و محمد رضی الله عنهم ولا یخفی ذلك علی من یتامل فی اقوالهم و احوالهم عن انصاف "یخی علم فقتین اشیاء کو اجتماع کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: ﴿ 1 ﴾ علم پالمشر وعات میں رُسُوخ اس طرح کہ نُشُوس پرمعانی (علل) کے ساتھ آگا ہی اوراصول کا فروع کے ساتھ فَنبط ہو ﴿ 3 ﴾ پیراس علم پرکمل بھی ہو۔ تو مکمل مقصود علم کے ساتھ کا گابی اوراصول کا فروع کے ساتھ فَنبط ہو ﴿ 3 ﴾ پیراس علم پرکمل بھی ہو۔ تو مکمل مقصود علم کے ساتھ کمل کے بعد حاصل ہوتا ہے تو جو مشر وعات کا حافظ ہو مین غیر اِنقان وہ محض راویوں میں سے ہے اور انقان کے بعد جبکہ عامل نہ ہو من وقیقیہ ہے میں وقیقیہ اور جو علم علی وَجُوالُو نُقان حاصل کرنے کے بعد اس پرکمل کرنے والا بھی ہوتو وہ فقیہ طلق ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلّی الله تعالیٰ علیٰہ والہ وہ نشیطان پر بھاری ہے اور یہ ہمارے انگر مین اور اساف سے ابومنیفہ اما م ابو یوسف اور امام محمد وضی الله تعالیٰ عنه می کی صفحہ 5 ، حلد 1، دار الکتب العلمیہ بیروت)

**اصل اہلِ فتو کی کی اہلیت** مُّامِرَ :.. فقر سرکہ لئے یہی مضمون معمولی لفظوں سرکہ

### تَمَامِیَتِ فقہ کے لئے یہی مضمون معمولی لفظوں کے اختلاف سے اُصولِ بَرْ دَوِی اور اس کی علّامہ عبد العزیز بخاری عَلَیْهِ الدَّحْمَه کی تشرح کَشْفُ الْاَسْراراورامام مُسْفی عَلَیْهِ الدَّحْمَه کی اپنی تشرح مَنار میں بھی ہے بیسب جلیلُ الْقَدْراَئِمَةً

مُقَلَّم تَهُ الكتابُ ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ہیں سب کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ محض مشروعات کامِن غَیرِ اِ ثقان جاننے والا فقیہ ہیں راوی و ناقل ہے تو صدرِ اوّل میں فقہ کے وسیع معنی کالحاظ کیا جائے یا بعدہ اَئمیّہُ اُصُولِ فِقُه کی بیان کردہ تعریف کا،غیر مُجُنَّئِد حقیقتاً فقیہ ومفتی نہیں ہوتا اسی بنا پر کتبِ اُصول میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مفتی حقیقتاً مجتهد ہوتا ہے اس کا فتو کی فتو کی حقیقی کہلاتا ہے غیر مجتهد فقہی جزئیات کے ماہر کو عُزف میں مفتی کہا جاتا ہے اس پرِمُغْتَر ومُغْتَر ومُغْتَر ووْلْقُل کرنالازم ہوتا ہے۔ علّامه شامی عَلَيْهِ الرَّحْمَه فَتُحُ الْقَدِير كواله عفر ماتے بين: أُصُولِيّين كى ثابت شده رائے بيہ كم مفتى صرف مجتهد ہوتا ہے غیر مجتهدا قوالِ مجتهد کا حافظ (حقیقاً)مفتی نہیں ہوتا اس پر واجب ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو علی وَجُرِالْحِکایة مجتهد کا قول نقل کرے۔ تو جان لیا گیا کہ ہمارے زمانے میں موجود عُلَما کا فتو کی حقیقتاً فتو کی نہیں بلکہ مفتی مجہ ہد کے کلام کو مُشتَفِّق کے لئے نقل کرنا ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ، حلد 1 ، دارالمعرفة بيروت) سيِّدى اعلى حضرت عَلَيْهِ الدَّحْمَه اللَّهِ حُسِماله مباركه 'أجُلَى الْإعْلام ''مين فرمات بين: 'ايك حقيقى فتوى موتا ہےاورایک عرفی فقوائے حقیقی یہ ہے کہ دلیلِ تفصیلی کی مُغرِفَت کے بعد فتویٰ دیا جائے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحابِ فتو کی کہاجا تا ہےاوراسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفرا ورفقیہ ابُواللّیث اوراُن جیسے حضرات رَحِمَهُمهُ اللّهُ تَعَالَى نے فتو کی دیا،اورفتوائے عرفی بیہ ہے کہا قوالِ امام کاعلم رکھنے والا اس تفصیلی آشنائی کے بغیران کی تقلید کے طور پرکسی نہ جاننے والے کو بتائے جیسے کہا جاتا ہے فتاویٰ ابنِ نجیم ، فتاویٰ غَرِّ ی ، فتاویٰ طُورِی ،فتاویٰ خَیْرِیہاسی طرح ز مانہ ورتبہ میں ان سے فروتر فياوى رضوبيةك چلية يئة الله تعالى اسے اپني رضا كاباعث اورا پناپسنديده بنائے آمين -' (ملخصاً ) (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 1 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

مفتی ناقل کی ذِمته داری اوراہلِ زمانہ کی حالت ِزار

تواب موجودہ زمانہ میں ہمتیں کمزوراورعلمی مہارت میں کمی کی بنا پر مفتی ناقل ہی بنا جاسکتا ہے مگروہ بھی کوئی

بچوں کا کھیل نہیں کہ دوافرادایک دوسر ہے کو مفتی کہنے گیں اور دونوں مفتی بن جائیں جا ہے انہیں فقہ کی تعریف ومُبادِیات کی کچھے خبر نہ ہوا بوابِ فقہ اور ہر ہر باب کے تحت مذکور جزئیات بھی سمجھ کر نہ پڑھے ہوں اٹکل پچُوں سے جو چاہے جیسا

فَتِ مَا الْكَانِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا الأَهْ مَا الأَهْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

اورا م تَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعَلَّمُونَ يَعَىٰ كَيَامَ خدا پروه بولتے ہو بس كالمهيں الم هيں اور قال الله اذِنَ لَكُمْ اور الله اذِنَ لَكُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله اذِنَ لَكُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَلِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ فرما و كيا الله في تهميں إذن دياياتم خدا پر افتر اكرتے ہو۔ان ارشادات كامِضدا لَ بھى ابْناہوگا۔'(ملخصاً)

ناہوگا۔'(ملخصاً)

تو فقہی مہارت مفتی ناقِل کے لئے بھی ضروری اور بے حدضروری ہے جببی وہ مسائلِ شرعِیّہ کی تحقیق کر سکے گا اوراس كامسائل بیان کرنا جائز ومباح قرار پائے۔

فقهی مهارت کے تین اصول شامی میں بحرے حوالے سے ہے:"انه لا یحصل الا بکثرة المراجعة و تتبع عباراتهم والاخذ

اگرفقہی مسائل اتنے منہ و آسان ہوتے کہ خود پڑھنے سے تمام فقہ مجھ آجاتی تو یہ ماہرین فن فقط کثر تِ مُراجَعَت ہی کے بیان پر اکتِفاء کرتے معلوم ہوا کہ مسائل کی دِقَّت ،فقہی آراء کا اختلاف اور مفتیٰ ہاور را جح اقوال کے ساتھ ضعیف و نامعتبر مَرجُوح اقوال بھی ساتھ ذکر ہونے سے جوانکشا فِحِق میں الجھاؤپیدا ہوگیا ہے اس کا نہیں بخو بی

احساس ہے جبھی تو وہ تنتیجٌ کلمات ِفُقَہااور ماہِر کامل کی صحبت کونا گزیر قرار دے رہے ہیں تا کہ غلط فہمی سے پچ کر بار بار ک مشق کے بعد صیحے وضعیف راجح مَرجُوح میں تمییز کا ملکہ پیدا ہومَرا تِبِفُقَها میں سےسب سے کمتر درجہاہلِ تمییز میں اس کا پ

وَعَنَاوِي اَهْلِسُنَّتُ وَ الْعُلِسُنَّتُ وَ الْعُلِسُنَّتُ الْكِتَابُ ' شار ہو کہاس کے بنیچے والے کو وہ حاطبِ لیل کہتے ہیں جو رَطُب ویا بِس سب کواکٹھا کر لیتا ہے اور اُمورِ فقہ میں لااُقِ بیروی نہیں ہوتا اور بیاہلیت واسْتِغدا دانہیں مٰدکورہ بالاتین اصولوں کی روشنی میں اتقان و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے کے عادی کونصیب ہوتی ہے بظاہر سبب اس کی محنت بنتی ہے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ کے لئے چن لیتا ہے۔ بخارى شريف كى صديث مين به: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ" كَعِنْ جَس كساته اللّٰد تعالیٰ بھلائی کاارادہ کرتا ہےاسے دین میں سمجھ کی نعمت عطافر ماتا ہے۔ » ى،صفحه ۲ ع،جلد ١،حديث ١ ٧،دارالكتب العلميه بيروت) بیرحدیث شریف اشارہ کررہی ہےکہ تَفَقُّ وفی الدِّین کی دولت اللّٰد تعالی کے فضل وکرم سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پر مہارت محض دعویٰ کردینے یا تھوڑا بہت با قاعدہ یا بے قاعدہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ درسِ نظامی پڑھنے والابھی فقہ میں ماہر ہوجائے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَدَيْهِ والدَّحْهَ مَه ايك مقام پرارشا وفر ماتے ہيں:'' آجكل درس كتابيں پڑھنے پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا نہ کہ واعظ جسے سوائے طلاقت ِلسان کوئی لیافت جہاں وركارتيس ـ." (فتاوى رضويه ، صفحه 442 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) مقام غورہے کہ سوسال پہلے کے رائج مضبوط نصاب پڑھنے والے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عَلَیْ ہِ الدَّحْمَةِ فر مارہے ہیں کہ وہ فقہ کے درواز ہے میں بھی داخل نہیں ہوتا اگر موجودہ صورت حال ملاحظہ فر مالیتے تو ضرورارشاد فر ماتے کہ ایساالٹا پڑھنے والے ہیں کہ جن کے لئے درواز ہ ہی بندہے۔ لہذا فارغ انتحصٰیل ہونے والوں کو بھی مزید محنت وجِدوجہد کرتے ہوئے کتبِ فقہ وفتا و کی کا مطالعہ سی کی رہنما کی میں کرنا ضروری ہے پھر بہت مشق کے بعد تدریحاً علم فقہ حاصل ہوتا ہے۔ مجمُّعُ الْاَنْهُر میں ہے: 'ان حصول علم الفقه لايمكن دفعة بل شيئا فىثىيئا ''**يعنى علم فقه يكبارگى حاصل نہيں ہوتا بلكه تدريجاً تھوڑ اتھوڑ احاصل ہوتا ہے۔** (مجمع الانهر ، صفحه 11 ، حلد 1 ، دارالكتب العلمية بيروت) علّامها بنِ نَجَيْمَ حَفَى عَلَيْهِ الدَّحْيَةِ جن كَى بِحُرُ الرَّالُقُ اوراَلْاَ شَبَاه وَاتَّنْطَائِرُ دومشهورومُشداوَل كتابيس بين اعلى حضرت

فَتَ مُوكِمَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یداب فی التکرار والمطالعة بکرة و اصیلا وینصب نفسه للتالیف والتحریر بیاتا و مقیلا ولیس له همة الا معضلة یحلها او مستصعبه عزت علی القاصرین الا ویرتقی الیها ویحلها علی ان ذلك لیس من كسب العبد وانما هو من فضل الله یوتیه من یشاء "(عبارت كاتهیمی ترجمه کچه یوں ہے کہ) یون محض تمنّا کرنے یا یہ کہتے رہنے كونقریب میں سکھلوں گامام ہموجاؤں گا، شاید مجھاس فن كو سکھنے میں کامیابی مل جائیگی، اگر میں نے اس اس طرح پڑھلیا اور ایسے مواقع مجھ مل گئے تو میں فقیه بن جاؤں گامض ان تمام باتوں پراکتفا کرنے سے بچھنہ ہوگا جب تک میدانِ عمل میں قدم نہ رکھا جائے اور وہ یوں کہ جس طرح کوئی شخص اہم وضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو آستین چڑھاکر بہت اِنْجاک سے کام کی ابتدا کرتا ہے اپنی اہل و

سیسے میں کامیا بی مل جا بیلی ، الرمیں نے اس اس طرح پڑھ کیا اور ایسے مواقع جھے کی کئے تو میں فقید بن جاؤں کا تھی ان تمام با توں پراکتفا کرنے سے پچھ نہ ہوگا جب تک میدانِ عمل میں قدم ندرکھا جائے اور وہ یوں کہ جس طرح کوئی شخص اہم وضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو آستین چڑھا کر بہت اِنہا کہ سے کام کی ابتدا کرتا ہے اپنی و عیال سے وقتی جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اسی علم وفن میں عمال سے وقتی جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اسی علم وفن میں مہارت کے حصول کو اپنا مقصد وَحید بنا کر سمجھ بھی کر پڑھے گا خوب محنت کرے گا وہی اسے سیھ پائے گا جس طرح سمندر میں سے مطلوبہ شے تلاش کر کے کچھ حاصل کرنے میں وہی کا میاب ہوتا ہے جو سمندر کی تبہ میں غوطہ لگائے اور طوفانی لہروں سے مقابلہ کر بے تو اسی طرح علم فقہ کے سمندر میں جوغوطہ زن ہوگا ہے شام مسائل کی تکرار کرے گا اپنے نفس کو تالیف اور تحریم میں نہیں میں نہیں محض اللہ سبحان ہوگا تو کا میا بی کی امیدر کھ سکتا ہے اور ان تمام باتوں کے باوجود بیسب بندے کے بس میں نہیں محض اللہ سبحان ہوگا کی افضلِ عظیم ہے جے وہ چا بتا ہے احران تمام باتوں کے باوجود بیسب بندے کے بس میں نہیں محض اللہ سبحان و تعالی کا فضلِ عظیم ہے جے وہ چا بتا ہے اسے عطافر ما تا ہے۔

> و بے باکی بڑھتی جارہی ہے حالانکہ بغیر تحقیق کے مسکہ بیان کرنا حرام اور قابلِ تعزیر جرم ہے۔ تیجیہ۔

**\*\*** 

مُقَدِّم تُناكِكُ الكِثابُ ﴿ فَتُسْاوِينَ آهُالِسُنَّتُ ﴾ چندلوگوں نے اہلِ علم وفقہ ہے یو چھے بغیرا بنی رائے پراعتا دکر کےخلاف ِشرع عمل کیا تواعلیٰ حضرتءَ ہیئے۔ الــرَّخْ سَه نے قر آن وحدیث سے تفصیلی رد کرتے ہوئے آخر میں بطورِخلاصہ ارشا دفر مایا کہ'' وہ بہر تفدیرا پنی بے باکی و

جرات واستِتقُلال بِالرَّائِ ومخالفت ِاہلِ علم واِخْتِر اعِ حَكم كے باعث مستحقِ تعزیر یہوئے كہ یہ سب گناہ ہیں اور ہر گناہ جس میں حدنہیں اس میں تعزیر ہے .....اور جہاں والی شرع نہ ہوجیسے ہمارے بلا دوہاں بیلوگ تعزیر سے محفوظی پرخوش نہ ہوں کہ بیخوثی ان کے گناہ کو ہزار چند کرد ہے گی ، بلکہاس سے ڈریں جس کی حکومت ہرجگہ ہےاور ہروفت ہر بات پر

قادر ہے اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ فوراً صدقِ دل سے تائب ہوں، اور جیسے بیمَعْصِیَّت اعلانیہ کی توبہ بھی بالإنملان كرير." (فتاوى رضويه ، صفحه 354 تا 355 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

### فقهى مسائل اوراحتياط كي ضرورت

بعض اوگ صرف اردو کتب میں نتُرْح و بَسْط سے لکھے ہوئے مسائل کے بھروسہ پراینے آپ کو کامل وکمل سمجھ کر کارِ

اِ فَيَاء مِیں دخل اندازی کرتے ہیں حالانکہ ایسوں کامفتی ہونامحض سہانا خواب ہے اورفقہی مسائل کی سمجھ بوجھ انھیں کالمحال ہےعوام کوشرعی مسئلہ جبکہ دقیق ہوکتنا ہی سہل لکھا ہوا پنی سمجھ پر بھروسہ کرنااور یو جھے بغیرییان کرنا جائز نہیں امام ا ہلسنّت عَلَیْهِ الدَّحْمَه نے بچلی المشکوٰ ق مسائل زکوٰ ق کے بارے میں لکھاتفصیل وُفقہیم کے ساتھ مسائل سمجھائے مگر آخر میں انصاف کی بات یوں بیان فر مائی که "غرض للّه الحمد والميّة فقيرغفرله المو لی القدىر نے بتو فيق المولی سجانهٔ وتعالی ان مسائل

کوالیسی شَرْح و پنجیل و بَسْطِ جلیل کےساتھ بیان کیا ہے کہ شایداُن کی نظیر کتب میں نہ ملے،امید کرتاہُوں جو شخص ان سب کو بغور کامل خوب سمجھ لےوہ ہزار ہامسائلِ زکوۃ کا حکم ایبابیان کرے گا جیسے کوئی عالِمُ حَقَّق بیان کرے، جن مسائل میں فقیر نے آج کل کے بعض مُدّعیانِ فَقامَت وتحدیث بلکہ امامت ِفنون فقہ وحدیث کو فاحِش غلطیاں کرتے دیکھا، کم علم آ دمی جوان تحریراتِ فقیر کو بنج احسن سمجھ لے گا اِن شاءاللہ تعالیٰ بے تکلّف سیحے وصاف ادا کرے گا ،مگر حاشا ہر گز اردو عبارت جان کراینی فنہم پر قناعت نہ کرے کہ نازک یاغورطلب بات جوآ دمی کی اپنی اِسْتغداد سے وَرا ہوکسی زبان میں ا

کیسی ہی واضح ادا کی جائے پھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ لے تا کہ بجوْلِ الله تعالیٰ

مُقَلَّعُ تُمَالِكُتُاكِ مُقَلِّم الكِتُاكِ الكِتُاكِ المُعَالِكُتُاكِ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ الم

اس باب مين خودعالم كامل بوجائے " (فتاوى رضويه ، صفحه 125 تا 126 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور)

ہوئی تواٹکل سےمسکلہ بتانے کے بجائے کسی اور ماہر شریعت کے پاس سائل کوروانہ کردےاور کہہدے میں نہیں جانتا۔ فتوى اوراحتياطِ اسلاف ہمارے اسلاف اَئِمَةَ مُنتَفَدِّ مِين بلكه صحابة كرام عَلَيْهِهُ الدِّضْوَان مسلكة شرعيته بيان كرنے ميں كيسى احتياط فرماتے

غور کیا جائے توراہ نجات اسی میں نظر آتی ہے کہ جوخود تحقیق نہیں کرسکتا یا کرسکتا ہے مگراس کی تحقیق مکمل نہیں

تھاور بے باک وجری کی کیسی مذمت فرماتے ملاحظہ ہو۔ حضرت عبدالله بن مسعود رئضي الله يُعَالى عَنه معمروى بفرمات بين : 'جو برشرعي حكم يو چيف والے كوفتوى و روم مجنون ہے۔ " (ادب المفتى و المستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى)

الفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ المُؤلِسُنَّةُ الْمُؤلِسُنَّةُ اللَّهُ الْمُؤلِسُنَّةُ اللَّهُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُنَّةُ اللَّهُ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ اللْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِقِ الْمُؤلِسُلِقِ الْمُؤلِسُلِقِ الْمُؤلِسُلِقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِيقُ الْمُؤلِسُلِيقِيقُ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقُ الْمُؤلِسُلِيقِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُ الْمُؤلِسُلِيقِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤلِسُلِيقِ الْمُؤل

عبدالرحمٰن بن ابی لیلی رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں ایک سوبیس انصاری صحابة کرام رَضِی اللّٰهُ تَعَالِي عَنْهُمْ ٱلجُمْعِيْنِ سِي ملاان ميں سے جس کسی سے سوال کيا جا تا تووہ دوسرے کی طرف پھيرديتے يہاں تک کہ يہی

ایک دوسرے کے پاس مجھجے ہوئے پہلے کے پاس سائل دوبارہ آجا تا۔ایک روایت میں ہے کہ ہر صحابی کی بیخواہش ہوتی کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی دوسرااس کی جانب سے کفایت کرے اور جب شرعی مسکلہ یو چھا جاتا تو بیخواہش ہوتی کہ کوئی دوسرابتادےاور فتو کی دینے سے اس کی کفایت کرے۔ . (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى)

امام ما لک عَلَیْهِ الدَّیْحْمَه سے جب بھی سوال کیا جاتا تو سائل سے فرماتے جاؤ! اب میں غور کروں گا پھراس کے جانے کے بعد تھم شرعی کے اِنشینباط میں مُمٹر وّد دکھائی دیتے جب اتنی احتیاط کے بارے میں بوچھا گیا توایک بارروکر فرمایا مجھے خوف لگار ہتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے بہت سے مسائل درپیش نہ آ جائیں

بھی ایسا ہوتا کہ سر جھکائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے کوئی سوال کرتا تو سرخ وسفیدرنگت پیلی پڑجاتی پھر ذکر میں مشغول ہوجاتے اور کچھ دیر کہتے ۔ ماشاءاللہ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھی بچاس مسائل پو جھے گئے تو کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا الغرض بیانِ

مسائل میں احتیاط کاعاکم بیتھا کہ باری تعالی کے سامنے جوابد ہی کا تصوُّر زگا ہوں کے سامنے رہتا تھااور فر مایا کرتے تھے کہ جو جواب دینا پیند کرے تواسے جواب دینے سے پہلے اپنے نفس کو جنت و دوزخ پرپیش کرنا چاہئے اور یہ فکر کرنی چاہئے کہ آخرت میں اسے کیونکرنجات ملے گی؟ پھر جواب دیتے بعض دیکھنے والوں نے دیکھااور بیان کیا کہ جب ان سے سوال پو چھاجا تا توابیہا لگتا کہامام ما لک عَلَیْہِ الرَّحْمَہُ جنت ودوز خ کے مابین (خوف زدہ) کھڑے ہیں۔ (موافقات للامام شاطبي ، صفحه 211 ، حلد 4 ، دار الكتب العلميه بيروت) ا مام شافعی عَدَینه والدَّحْهُ سے مسلم یو جھا گیا تو خاموش ہو گئے کہا گیا کہ کیا آپ جواب نہ دیں گے؟ فرمایا: ' دفضل میرے جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں پہلے بیرجان لوں۔''

ا ما م احمد بن منبل رَحِمةُ اللهُ تعَالى سے جب مسله بوچھاجا تا توا كثر فر ماتے: ''لَا أَدُرِي ''اور بيان مسائل ميں جن کے بارے میں انہیں اقوال کاعلم ہوتا تھا۔ (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 13 ، مطبوعه كراچى)

ا مام إعظم الوصنيف رخمةُ الله وتعالى عَلَيْه كي كمال احتياط كاكياكهنا شَيْخَ مَثِقَقُ عبدُ الرَّق مُحَدِّث وبلوى عَلَيْه الدَّحْمة فرمات ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو اپنے شاگر دوں سے مشورہ کرتے اوران سے دریافت کرتے اوران سے گفتگواور تبادله خیال کرتے ان کے علم میں جواحادیث اور آثار ہوتے وہ سنتے اور جو پچھانہیں علم ہوتا وہ انہیں سناتے بعض اوقات ایک مهینه یااس سے زیادہ غوروخوض جاری رہتا یہاں تک کدایک قول طے پاجاتا توامام ابویوسف اے کھے لیتے اس شورائی طریقتہ پرانہوں نے اصول طے کئے دوسرے اُئمّے کی طرح انہوں نے انفرا دی طور پر فیصلے نہیں گئے۔ عُيُونُ الْمَسائل سے منقول ہے کہ جب امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْه کوکوئی مشکل مسکلہ پیش آ جاتا تو حیالیس مرتبہ قرآنِ یا ک ختم کرتے مشکل حل ہوجاتی۔ (تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف مترجم بنام تعارف فقه و تصوف ص ٢٢٣)

امام ابو یوسف عَلَیْهِ الدَّحْمَهِ فرماتے ہیں کہ خلقِ قرآن کےمسّلہ پرمیرااورامام اعظم ابوحنیفہ عَلیْهِ الدَّحْمَهُ کاحچه ماہ

تک مناظرہ ہوا پھر ہم دونوں کا اس رائے پر اِتّفاق ہوا کہ جوقر آن کومخلوق کیےوہ کا فرہے۔ (اصول بزدوي ، صفحه 3 ، مطبوعه كراچي)

مقلع تبالكتاب

ٱلْغَرْضُ فَقهی مهارت ملکةتمییز کی حد تک اورخوف وَخَثِیَّت اورا حتیاط فتو کی دینے کے لئے ضروری ہےاور کارِ إفّاء

میں ذخل دینا صرف اسے جائز ہے جس کے پاس ایساعلم ہو جواسے سرکشی اور حدسے بڑھنے سے باز رکھنے والا ہوور نہ

ا بنی لگام ڈھیلی کرنے والاسرکشی میں مبتلا ہوجا تا ہے دیانت وانصاف اورحق بات کوپس پیثت ڈ ال دیتا ہے۔ بیختصر مضمون مُرتِّبُ مفتی علی اصغرعطّاری زِینَ مَجْدُهُ کے کہنے پر لکھا ہے اپنی اور اپنے جیسوں کی تنبیہ کے لئے

اور تَخَصُّصْ فِی الْفِقُه کے طُلّبا بِالْحُصُوصِ ان کے لئے جومیرے ماتحت یا دعوتِ اسلامی کے شعبہُ اِ فقاء میں زیرتر ہیت ہیں

تجربہ کار ماہرینِ فن سے گزارش ہے کہ کوئی غلطی مضمون میں یا ئیں تو ضرور مُطّلَعَ فرما ئیں فقیر کوانشآءاللہ تعالیٰ شکر گزار یا ئیں گے۔

عَيْدُهُ الْمَدُنِثِ فَضيل رضا العطّاري عَفاعَنُهُ الْبَارِي

بتاریخ:21 رمضان المبارک <u>143</u>3 هر بمطابق10 اگست <u>201</u>2ء





حتابُ التَّحَوْعَ ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ **€3**} **44** مال بقد رِنصابِ اُس کی مِلک میں ہونا ،اگرنصاب سے کم ہے تو زکو ۃ واجب نہ ہوئی۔ **€5**} پورے طور پراُس کا ما لک ہولیعنی اس پر قابض بھی ہو۔ **∉6**} نصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔ **47** نصاب حاجت إصليه سے فارغ ہو۔ **€8**} مالِ نامی ہونا لیعنی بڑھنے والاخواہ حقیقةً بڑھے یا ظکماً یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے بیعنی اُس کے یا اُس **49** کے نائب کے قبضہ میں ہو۔ ہرایک کی دوصورتیں ہیں: وہ اسی لئے پیدا کیا گیا ہو،اسے خلّقی کہتے ہیں جیسے سونا حیا ندی کہ بیاس لئے پیدا ہوئے ہیں کہان سے چیزیں خریدی جائیں یااس لئے مخلوق تو نہیں گراس سے بیجی حاصل ہوتا ہے،اسے فعلی کہتے ہیں۔سونے چاندی کےعلاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نُمو ہوگا۔سونے چاندی میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگرچہ دُفُن کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے اوران کے علاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نتیت ہویا پُر ائی پر چُھوٹے جانوروبس۔ خلاصہ بیکر کو قتین شم کے مال برہے: ﴿1﴾ ثَمن یعن سونا جاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعن پُرائی یر چُھوٹے جانور۔ **﴿10﴾** سال گزرنا،سال سے مرادقمری سال ہے یعنی جاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔ (ملخص از بهارِ شريعت ،صفحه 874 تا 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) توان شرائط کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ زکو ۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، نابالغ پرنہیں اورلڑ کے کے بالغ ہونے کی علامات سوتے میں اِحتلام بااس کےعلاوہ اِنزال بااس سے کسی عورت کوحمل کا تھہر جانااورلڑ کی کے بالغ ہونے

وَعَنَاوِينَ الْمُؤْسِنَةِ وَعَنَاوِينَ الْمُؤْسِنَةِ وَعَنَا الْمُؤْمِنِينَ وَعَنَا الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِ کی علاماتِ اِحتلام یا حیض یا حامِلہ ہونا ہے تو اگر لڑ کے میں 12 سال کے بعد سے اور لڑ کی میں 9 سال کے بعد سے 15 سال تك كوئى علامتِ بُلُوغ نه يائى جائے تو15 سال كى عُمْر ميں انہيں بالغ ہى تصوُّر كيا جائے گا۔

جيباك تننوينو الا بُصار ودُرِّمُخُتَار مين عن "بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والأصل هو الانزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الانزال صريحًا لأنه قلما يعلم منها، فان لم يوجدفيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشره سنة ، به يفتي "رَدُّ الْمُحُتَارِ مِن عَن الله عندهما، وهو رواية عن الامام، وبه قالت الأئمة (رد المحتار على الدر المختار، صفحه 259 تا 260 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت) فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن مِن مِن الله العالم العالم أو الاحبال أو الانزال والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل كذا في المختار، و السنّ الذي يحكم ببلوغ الغلام و

الجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و عليه الفتوى " (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 61 ، حلد 5 ، دار الفكر بيروت) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمع لى عَظْمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى لَكُصة بين: "الرَّكِ و جب اِنزال ہوگیا وہ بالغ ہے وہ کسی طرح ہوسوتے میں ہوجس کو اِحتلام کہتے ہیں یا بیداری کی حالت میں ہو۔اور اِنْزال نه ہوتو جب تک اس کی عمریندرہ سال کی نہ ہو بالغ نہیں جب پورے پندرہ سال کا ہو گیا تو اب بالغ ہے علاماتِ

بُلُوغ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں الڑکے کے بُلُوغ کے لئے کم سے کم جومدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگراس مدت سے قبل وہ اپنے کو بالغ بتائے اس کا قول مُعْتَبَر نہ ہوگا۔ لڑکی کا بُلُوغ اِحتلام سے ہوتا ہے یاحمل سے یاحیض سے ان نتنوں میں سے جو بات بھی پائی جائے تو وہ بالغ قرار پائے گی اوران میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو جب تک

پندرہ سال کی عمر نہ ہوجائے بالغ نہیں اور کم ہے کم اس کا 'بلُوغ نوسال میں ہوگا اس ہے کم عمر ہے اوراپنے کو بالغہ کہتی ہوتو

21 ذو الحجه 1428ه 1 جنو ري2008ء

(بهار شريعت ، صفحه 203 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

بشوالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عَدُلُا الْمُذُنِثِ فُضِيل صَالِعَظارِئ عَفَاعَنُالبَائ

ﷺ زکوۃ واجب ہونے کی شرائط

مُعْتَبِوَ لَهِيلٍ.

ہوتی ہے؟ تفصیل سے ارشا دفر مائیں۔

مسلمان ہونا۔

مُلُوعً \_

عَقْل \_

آ زادہونا۔

ز كوة واجب مونے كى دس شرائط ہيں:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کس پراور کب واجب

**41** 

**42** 

**∳3** 

**44** 

**∳**5**∲** 

**46** 

**47** 

نصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔

**72** 

مال بقد رِنصاب ٱس کی مِلک میں ہونا ،اگر نصاب سے کم ہے تو زکو ۃ واجِب نہ ہوئی \_

پور بےطور براُ س کا ما لِک ہولیعنی اس برقابض بھی ہو۔

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ا نصاب حاجت ِاصليه سے فارغ ہو۔ **€8**} مال ِنا مي ہوناليعني بڑھنے والاخواہ حقيقةً بڑھے ياڪھاً۔ **(9**) سال گزرنا،سال سے مرادقمری سال ہے یعنی جاند کے مہینوں سے بارہ (12) مہینے۔ **€10** (بهار شريعت ، صفحه 875 تا 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) جس شخص میں بیددس شرائط پائی جائیں اس پرز کو ۃ فرض ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالِ فَكَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيثِي 7 شوال المكرم <u>1427 هـ 31 اكتُوبر 2006</u> ۽ هِ نَابِالِغُ بِرِزِ كُوةٍ فَرْضُ نَہِيں ﴾ ﴿ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید نے ایک بڑی رقم اپنی نابالغ بی کے نام کردی ہے اس نیت ہے کہ مستقبل میں کام آئے۔اس رقم پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ سائل:از مَلاوی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مستُولہ میں باپ نے جب اپنی رقم نابالغ بچی کے نام کر دی تو نام کرنے سے ہی ہِ بِمُمل ہو گیا جبکہ ہبّہ کےالفاظ کیے ہوں اور وہ رقم باپ کے قبضہ میں بھی ہولہذا جتنی رقم ہِبَہ کی ہے وہ بچی کی مِلکیَّت میں چلی گئی کیونکہ نابالِغ کو کئے گئے ہمبّہ کے نام ہونے کے لئے اس کا قبضہ ضروری نہیں بلکہ باپ کا قبضہ ہی اس نابالغ کا قبضہ ثنار کیا جائے گا۔واضح رہے کہ بچوں کودینے کی نبیت کر کے الگ رکھ لینے سے ہِبَہ ثابت نہیں ہوتالفظوں میں ایجاب کا پایا جانا ضروری ہے۔ یاالیی واضح دلالت ہوجوقرینهٔ تملیک بن سکے۔ **73** 

قَوْجَالِثَالِثَاتِ ﴾ ﴿ فَتُسَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ چنانچداعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن سے سوال کيا گيا كه زيد نے ا پنا مکان اپنے پئىرِ نابالغ كو ہِبَه كيا اورشرط لگائى كەاپنى زندگى تك اس مكان ميں بطورِ ما لِكانەسكونت ركھوں گا اوربلوغ پِئر تک اس کی مَرَمّت میرے ذمّہ رہے گی اوراس مضمون کا ہِبۂ نامہ لکھ دیا، آیا اس صورت میں ہِبۂ تمام و کامل ہو گیا؟ جواباً آپ رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه ارشا دفر ماتے ہیں:''صورتِ مُسْتَفُسَرَ ہمیں ہِبَیجیح ونا فند وتام وکامل ہو گیا زید کا اصلاً حقِ ما لِكانه اس ميں نه رہا، پِسَرِ زيد ما لكمستقل ہوگيا، يہاں تك كه خود بھى اب اس بِهبَه كِنْقُض و إبطال برقا درنہيں فان البنوة من موانع الرجوع (كيونكه بياموناموانع رجوع عيثار موتاب) اورزيد كامكان خالى نه كرنا كيهم مُضِرَنهين كه باب اپنے پئرِ نابالغ کوجو ہِبَدَکرےوہ صرف ایجاب سے تمام ہوجا تا ہے باپ کا قبضہ بعینہ پیئر کا قبضہ قراریا تا ہے شگونتِ **پرُرتمائ بِہبَے کے منافی نہیں ہوتی ۔''** (فتاوی رضویہ ، صفحہ 229 ، حلد 19 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور) چونکہ قوانینِ شریعت کی رُوسے زکو ۃ فرض ہونے کے لئے بالغ ہونا شرط ہے لہٰذاوہ مال جونا بالغ بجی کو ہِبَہ کیا گیاہےاُس پرز کو ۃ فرض نہیں۔ جسِيا كهاعلىٰ حضرت امام البسنّت مولا نا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْيِن فر مات ع بين: ' جوزيور بچو*ن كو* ېږکر د يااس کې ز کو ة نهاس پرنه بچول پر ، أس پراس <u>لئے نہي</u>ں که بيوملک نہيں ، اُن پراس لئے نہيں که وہ بالغ نہيں \_'' (فتاوي رضويه ، صفحه 145 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَّنَاءِ كَلَهُ عَلَاكِمًا عِثَّا الْمَاذِيَ الْمَادِي الثَّانِي 1<u>431</u> هـ 30 مئى <u>201</u>0 ء

ا بالغ ی جمع شده رقم پرز کو ة؟ کچه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کدا گر کوئی نا بالغ بچہا پنے پاس

سائل:محد ضيح عطاري یلیے جمع کر کے رکھتا ہوتو کیا اس برز کو ۃ ہوگی؟ اور پیز کو ۃ کون دےگا؟ بشورالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نابالغ پرز کو ہ واجب نہیں ہے اگر چہاس کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو۔ کیونکہ زکو ہ واجب ہونے کے لئے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے۔

حضرت علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِي فرمات عَيْنِ: "فلا تجب على مجنون وصبى" ل**عنی م**جنوں اور بچہ پرز کو ۃ واجب نہیں۔ (رد المحتار على الدر المختار، صفحه 207، جلد 3، دار المعرفة بيروت)

المتخصص في الفقه الاسلامي أبُوعُ الله عَلَى الله فَي الله فِي المُلْمِي الله فِي ال

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

13 ذُو القعده <u>142</u>7 ه 5 دسمبر <u>2006</u> ء

# الغ طالب علم زكوة دے گا اللہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک بالغ طالبِعلم جو کہ کما تا نہیں اس نے اپنی جیب خرچ سے کچھرقم جمع کررکھی ہے کیااس پر بھی زکو ۃ دیناواجب ہوگا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ واجِب ہونے کی شرائط یائے جانے کی صورت میں اس شخص پرز کو ۃ دیناواجِب ہوگا۔ کمائی نہ کرنا یا

﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ إِلَيْنَتُ ﴾ ُ طالبِعِلم ہوناز کو ۃ واجِب ہونے سے مانع نہیں۔ وجوبِ زكوة كى شرائط بيان كرتے ہوئے علام مُنفَى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَنْزُ الدَّقَائِق ميں ارشا دفر ماتے ہيں: "وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية و ملك النصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرًا" ترجمه: زكوة واجب مونى كاشرائطيه بين: عاقل مونا، بالغ مونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، ایک سال تک ایسے نصاب کا مالک ہونا جو قرض اور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہواور مال کا نامی ہونا اگرچەتقدىرأہو\_'' (كنز الدقائق ، صفحه 56 ، كراچي)

اَبُولُاصُالِ فَكَمَّدَ قَالِيَهُمَ القَّادِيِّ فَي الْعَالَمُ القَّادِيِّ فَي الْعَالَمُ القَّادِيِّ فَي الْعَ 17 شوال المكرم <u>1426</u> هـ 20 نومبر <u>2005</u>ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

هم جس کی عقل بھی ٹھیک ہواور بھی نہیں اس پرز کو ۃ کا حکم ؟ کھی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری والدہ کی عمر تقریباً 80

سال ہے، بھی بھاروہ کسی کونہیں پہچان یا تیں۔نه نماز کا کچھ پتا ہوتا ہے بہکی بہکی یا تیں کرتی ہیںان کا د ماغ %50 کام کرتا ہے اور بھی جھی دورانِ سال بالکلٹھیک ہوجاتی ہیں۔ان پرز کو ۃ کا کیا حکم ہے؟

سائل:محمد يحيا

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جس کی عقل ٹھیک نہ ہو کہ بھی عقل مندوں کی طرح با تیں کرےاور بھی پاگلوں کی طرح ،اور کام کرے تو

خراب کرے مگر پا گلوں کی طرح بلاوجہ مارتا اور گالیاں نہ دیتا ہوتو ایسے خص کوعر بی زبان میں ''مَے عُتُو ُہ''اوراُر دومیں "بُوهُ وَا" کہتے ہیں۔اس کے لئے زکو ہ کے مسلمیں تھم بیہے کہ اگراسی حالت میں پوراسال گزرگیا تواس پرزکوہ واجب نہیں ہوگی ،اورا گر دورانِ سال بھی بھارٹھیک بھی ہوجا تا ہے تواس پرز کو ۃ واجِب ہوگی۔ چونکہ آپ کی والدہ دورانِ سال کسی وفت بالکل ٹھیک ہوجاتی ہیں لہٰذا اُن پرز کو ۃ واجِب ہوگی۔ علامهابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ "مَعُتُوهُ" كى تعريف كرتے بوئ ارشا وفر ماتے بين: "المعتوه هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لايضرب ولايشتم" ترجمه: معتوه السيكت ہیں کہ جس کی عقل کم ہو، کلام فاسد ہو، تدبیر مختل ہو، کیکن نہ مارتا ہواور نہ ہی گالیاں دیتا ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 438 ، حلد 4 ، دار المعرفة بيروت) علامه شامى عَلَيْهِ الدَّحْمَه ووسر مقام يرارشا وفرمات بين: "في المغرب: المعتوه: الناقص العقل" ترجمہ: لغت کی کتاب''مغرب''میں معتوہ کامعنی'' کم عقل''بیان کیا گیاہے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 206 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) علامم علا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "المعتوه وهو اختلال في العقل" ترجمة: معتوہ اُسے کہتے ہیں جس کی عقل میں خلک واقع ہو۔

(در مختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيروت) اعلى حضرت امام املسنّت امام احمد رضاخال بريلوى عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات بين: ' معتوه بو ہراجس كى عقل تھيك نہ ہو تد بیر مختل ہو بھی عاقلوں کی ہی بات کرے بھی پا گلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض بے وجہ مارتا گالیاں (فتاوي رضويه ، صفحه 529 ، جلد 2 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

علامها بن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "أنه لا تجب عليه في حال العته، لما علمت من أن حكمه كالصبى العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت، الا اذا لم يستوعب الحول "ترجمه: بينك بو مر يربو مر ين كى حالت مين زكوة واجب نهين موگى ، كيونكم جان

ٹھیے ہو کہاس کا حکم سمجھدار نابالغ بچہ کی طرح ہے پس اس پر بھی ز کو ۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ ز کو ۃ محض ایک عبادت

صَد رُالشَّريعَه ، بَن رُالطَّريقَه مولا ناامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' 'بوہرے يرز كوة واجب نہيں،

ہے۔ ہاں اگریہ کیفیت پوراسال ندرہی تو واجب ہوگی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 207 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

جب کہاسی حالت میں پوراسال گز رےاورا گرتھی تھی اسے اِ فاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔''

إفتشاوي المفلسنت المستثن

نولیی کتنا آسان کام ہے؟

ہوگیا کہ فتو کی نو لیں کتنااہم اور مشکل کام ہے۔''

فتو کی نویسی کی مشکلات

فناوی رضوبید کیچرکر ہراُردودان فتو کی لکھ سکتا ہےا بیسے لوگوں کا علاج صرف بیہ ہے کہ انہیں دارالا فناء میں بٹھادیا جائے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ فقو کی

فقہائے کرام نے اپنی خدا دادصلاحیتوں ہے قبل از وقت آئندہ رونماہونے والے ہزاروں ممکن الوقوع جزئیات کے احکام بیان فرمادیئے ہیں مگراس کے باو جود لاکھوں ایسے حوادث ہیں جو واقع ہوں گے اوران کے بارے میں کسی بھی کتاب میں کوئی شرعی حکم موجود نہیں ۔ایسے حوادث کے بارے میں حکم شرعی کاانتخراج جوئے شیر لانے سے کمنہیں مگر بہاللہ عزوجل کی صریح تائید دشگیری فرمائے ۔ یہیں مفتی غیرمفتی سے متاز ہوتا ہے۔ پھراب دارالا فیآء دارالفقہ نہیں رہا بلکہ دینی معلومات عامہ کامحکمہ ہوگیا کسی بھی دارالا فتاء میں جا کر دیکھتے مسائل فقہ و کلام کےعلاوہ تصوف، تاریخ، جغرافیہ حتی کہ منطق سوالات بھی آتے میں اور اب تو بیرواج عام پڑ گیا ہے کہ کسی مقرر نے تقریر میں کوئی حدیث پڑھی کوئی واقعہ بیان کیا،مقررصاحب تو پورے اعز از واکرام کے ساتھ رخصت ہو گئے ۔ان ہے کسی صاحب نے نہ سند مانگی نہ حوالہ مگر دارالا فماء میں سوال پینچ گیا کہ فلاں مقرر نے بیصدیث بیڑھی تھی

حقیقت بیے ہے کہ فتوی نولیں جتنامُشکل کل تھا، اتناہی آج بھی ہےاور کل بھی رہیگا، نئے واقعات کا رونما ہونا بندنہیں ہواہےاور نہ ہوگا۔

خلاصہ پیر کہ فتو کی نولیں جیسامشکل اور ذمہ داری کا کام کوئی بھی نہیں۔مقرر خاص خاص موضوع پر تیاری کر کے تقریر تیار کر لیتا ہے۔مدرس

شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیه رحمة القوی فرماتے ہیں:''بعض علاء دشمن به کہدیا کرتے ہیں کہ فتو کا ککھنا کوئی اہم کا منہیں۔ بہارِشریعت اور

(حبيب الفتاوي ،صفحه 45 ،مطبوعه لا مور)

(بهار شريعت ، صفحه 876 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

11 رجب المرجب <u>1432</u> ه 14جون <u>1201</u> ۽

أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّا يَكُ الْمَدَذِيَ

بیواقعہ بیان کیا تھا،کس کتاب میں ہے۔باب،صفحہ،طبع کےساتھ حوالہ دیجئے، بیکتنامشکل کام ہےاہل علم ہی جانتے ہیں۔

78

اینے ذمہ کی کتابوں کا وہ حصہ جواسے دوسرے دن پڑھانا ہے مطالعہ کر کے اپنی تیاری کر لیتا ہے،مصنف اپنے پیندیدہ موضوع پراس کے متعلق موادفراہم کر کے لکھ لیتا ہے، کیکن دارالا فمآء سے سوال کرنے والے کسی موضوع کا یابندنہیں، نہ کسی فن کا یابند ہے اور نہ کسی کتاب کا یابند ہے۔اس کوتو جو ضرورت ہوئی اس کےمطابق سوال کرتا ہے،خواہ وہ عقا ئدھے متعلق ہویافقہ کے یاتفسیر کے یاحدیث کے یا تاریخ کے یا جغرافیہ کے۔ان سب تفصیلات سے ظاہر

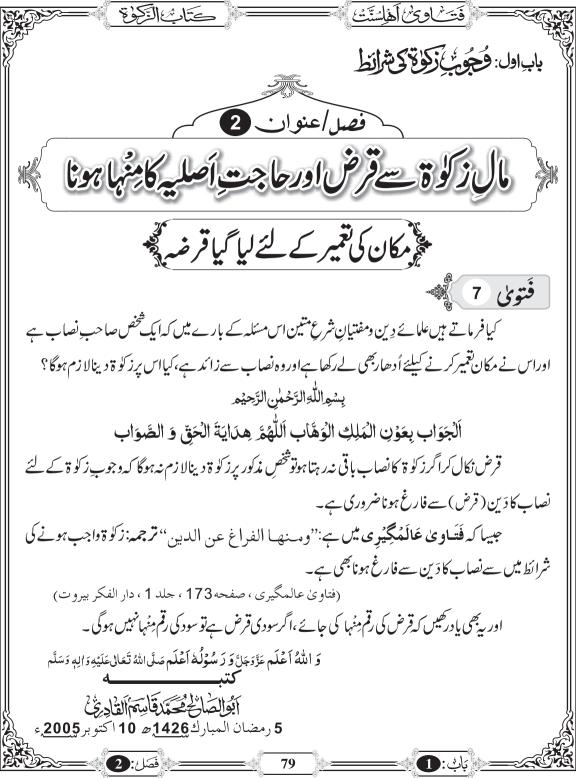

هجر مکان کی اقساط مِنْها ہوں گی آجھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی پر بینک کا قرض ہواور ماہانہاس کی قسطادا کرنی ہوتو کیاز کو ۃ ادا کرتے وقت گُل رقم میں سے قرض کی رقم کو نکال کر بقیہ رقم پرز کو ۃ ادا کی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قرض کی جس قدرا قساط باقی ہوں وہ گُل رقم میں سے نکالی جائیں گی ان کو نکا لنے کے بعدا گر مال بقد رِنصاب

باقی بچتا ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ یہ بھی یا درہے کہ سودی قرض بینک سے لیا جائے یا کسی اور سے،قرض کی رقم

کے علاوہ جوسود دینا پڑتا ہے وہ قرض میں شامل نہیں ہوتا لہذا اُسے مِنْها نہیں کیا جائے گا اور بلاضرورتِ شرعی سودی قرض لینا بھی حرام ہے اس سے تو بہ بھی واجب ہے۔

شَيْخُ مُمْ اللِّرِينَ مُّرْتَاشِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِي فرمات إلى: "فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد" ترجمہ:اں مال پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے جوایسے دَین ( قرض ) سے فارغ ہوجس کالوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس ك تحت علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِي فرمات عن "(فارغ عن دين) .... أطلقه فشمل

الـديـن الـعـارض..... و هذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة "ترجمه: يهال *وَين كو* مُطلَق رکھا گیا ہے تو جو دَین درمیانِ سال میں عارِض ہوا وہ شامل ہے اور بیاس صورت میں ہے جبکہ بید دین زکو ۃ واجب بونے سے پہلے کا بو۔ (ملقطاً) (رد المحتار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) خليفة اعلى حضرت، صاحب بهارشريعت، صَدرُ الشَّريعَة، بَدرُ الطَّريقَة مَفْتَى المجمِ عَلَى اعْظَمَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى

فرماتے ہیں:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ

80 فصل: 2

فَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ دَين بنده كا هوجيسے قرض، زي<sup>ثمن، س</sup>ي چيز كا تاوان ياالله عَدَّوَجَلَّ كا دَين هوجيسے ز كو ة ،خِراج \_'' 

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُنْ نِبُ فُضِيل َ خِلِالْعَظَارِئ عَفَاعَنُ للبَانِي

24 رمضان <u>1430</u> ھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ﴿1﴾ میرےایک دوست نے ایک مکان خالص تجارت کے لئے خریداہے۔اوراس کی اس میں رہائش نہیں ہے

وہ اس کی زکو ق کیسےادا کرے گا؟ جبکہاس نے بینک سے سولہ لا کھرو پے قرض لیا ہے اور ہر ماہ دس ہزاررو پے کی ایک قسط ادا کرتا ہے۔اب اس پرپندرہ لا کھروپے قرض رہ گیا ہے اور ہرمہینے وہ پانچ ہزار روپے کرایہ پر دی گئی ایک جگہ کی

مد میں کرا یہ بھی وصول کرتا ہے جو قسط کی ادائیگی میں صُر ف ہوتا ہے۔اس مکان کی مارکیٹ میں موجودہ قیمت اُنیس لا کھروپے ہے۔مہر بانی کر کے بتائیں کہاس کی زکوۃ کیسے ادا ہوگی؟

﴿2﴾ اب وہ اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ سود پر قرض لینا حرام ہےاور وہ اس مکان کو چند ماہ میں فروخت کرنے والا ہے۔اگروہ اس مکان کوفروخت کرتا ہے اور بینک کوقرض لوٹا دیتا ہے تو اس کوچار لا کھروپے کا منافع ہوگا۔ کیا بیرقم اس کے لئے حلال ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

تجارتی مکان بلاشبه مال ِزکوة ہےلہذا نصاب کے سال کے اختِتام پرمکان کی موجودہ مالیت سے قرضہ علاوہ

**41** 

التكافة و المنت المعالم المعال سودمِنُها کرنے کے بعدنصاب باقی رہتا ہوتوز کو ۃ فرض ہوگی۔ ﴿2﴾ صورتِ مٰذکورہ میں سودی قرض لے کر شروع کئے گئے کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے البتہ سودی

قرض لینا چونکہ بلاضرورت ِشُر عِیَّه حرام ہےاس لئے سودی معامدہ اور جتنا سود دیاوہ بھی حرام و گناہ ہوا۔ چنانچپاعلیٰ حضرت،امام املِسنّت،مُجَدِّدِ بِن ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين:' ومَّكر وه روبيدكه اس في قرض ليا، اس سي تجارت مين جو يجهر حاصل موحلال مي، فيان الخبث فيما أعطى لا فيما

اخذ وهذا ظاهر جدًا (ترجمه: نُحبُث اس میں ہے جودیا جائے (یعنی سود)، ندکه اس میں جولیا جائے (یعنی قرض)اور یہ نہایت (فتاوي رضويه ، صفحه 646 ، جلد 19 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

الله عَزَّوَجَلَّ ارشا وفرما تا ہے:﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ ﴾ تـرجمهٔ كنز الايمان: اور الله في حلال كيا

سيع كواور حرام كياسوو\_(پاره 3 ، البقرة ، آيت: 275) مديثِ مباركميل مع: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ ربًا" ترجمہ:رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَ سَلَّه نِه اللهِ وَ سَلَّه نِهِ اللهِ وَ سَومِ عِهِ ال (كنز العمال ، صفحه 99 ، الحديث:15512 ، حلد 3 ، الجز 6 ، مؤسسة الرسالة بيروت)

سودكهانے والے كے بارے ميں حديثِ مباركه ميں ارشاد موتا ہے: ''لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ" ترجمه:رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَ سَلَّهِ نِے سودکھانے والے،اس کی وکالت کرنے والے،اس کے لکھنے والے اوراس کے گوا ہوں پرلعنت فر مائی اور ارشادفر مایا که بیتمام لوگ برابر ہیں۔ (صحیح مسلم،صفحه ۲ ۲ ۸،حدیث ۹۸ ه ۱ ۱۰دارابن حزم بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه سے راویت ہے کہ رسولٌ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعالٰی عَلَیْهِ وَالهِ وَ سَلَّم نے ارشاو

فرمايا:"ألرِّبَا سَبُعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" ترجمه: سود (كاكناه) سرّحته بان مينسب

كَيْنَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ ع

ّ سے کم درجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ (سنن ابن ماجه ، صفحه 72 ، الحديث:2274 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

متب من المبارك المسلم المالية المراكم المالية المبارك 1427هـ 19 اكتوبر 2006ء

ه کروژوں کا قرضہ بھی مِنْہا ہوگا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہسی کے پاس نصاب کی مالیت

کے برابررقم ہواورساتھ ہی قرض میں لی ہوئی رقم بھی موجود ہو۔تو کیا زکوۃ نکالتے وقت قرض کی رقم مِنْها کی جائے گی یا

گل رقم پرز کو قادا کی جائے گی؟ مثلاً اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپے موجود ہیں، جن میں سے بچپاس لا کھروپے قرض کے ہیں، توایک کروڑ برز کو ةادا کرنا ہوگی یا بچاس لا کھ بر؟ سائل: مجمد سین (گھانچی یاڑہ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مال کی زکوۃ نکالتے وقت گُل مال میں سے قرض میں لی ہوئی رقم کومِنُہا (مائنس) کیا جائے گا اور ﴿ جانے والا

مال اگرنصاب کو پہنچنا ہوتونصاب کے سال کے اختتام پر بشرطِ بقائے نصاب اس پرز کو ۃ ادا کی جائے گی۔لہذا دریافت کردہ صورت میں اگر سال کے اِختتام پریہی صورت ہوتو ایک کروڑ روپے میں سے صرف بچپاس لا کھروپے پرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی \_

تَنُوِيرُ الْأَبُصَارِ مِن بَين فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد" ترجمه: مال يرزكوة لازم ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مال ایسے قرض سے خالی ہوجس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

تخلقا التحالي التحافظ الفير المعلى الفيلسنية المعلى ال صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِها رِشر بعت ميس فرمات ہیں:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ہے کہا دا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو ز کو ۃ واجب نہیں خواہ وہ دَین بندہ كا هوجيسة قرض، زريْمن، كسى چيز كا تاوان ياالله ءَذَّو جَلَّ كا دَين هوجيسے زكو ة - ``

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوْجَانً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَالَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اَبُوْ الْمُحَمَّدُ مَا الْمُحَمَّلِهِ الْمُحَمَّلِهِ الْمُحَمَّلُهُ الْمُدَافِينَ مُحْرِم الْحَرَّام 1430 هـ محرم الحرام 143

# هُ أُدهار پر مال لے کر کاروبار کِیا تو زکوۃ کیسے ہوگی؟ ﷺ



کیا فر ماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پانچ لا کھروپے کا کاروبارکرتا ہے جس میں ایک لا کھرو ہے اس کے ہیں باقی چارلا کھرو پے بیو پاریوں کے ہیں بیعنی بیرچارلا کھرو پے

اُدھار ہیں تو کیا صرف ایک لا کھرویے جو کہ ذاتی ہیں ان کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی یا چارلا کھرویے کی بھی؟ سائل:محم<sup>ع</sup>لی رضاعطاری (را<sup>ج</sup>ن پور، پنجاب)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسنُولہ میں بقیہ شرائط کی موجود گی میں قرض کومنُہا کرنے کے بعد جتنا بھی مال اس کی حاجتِ اصلیہ سے زائد ہے اس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی کہ زکو ۃ کے بارے میں شرعاً حکم پیہے کہ جب کسی پر قرض ہواوراس کے پاس مالِ نا می بھی ہوتو قرض ادا کرنے کے بعدا گرنصاب کی مقدارتک مالِ نا می بچتاہےتو ز کو ۃ ہوگی ورنہ ہیں۔

اَلْإِخْتِيَارُ لِتَعْلِيُلِ الْمُخْتَارِ مِ*سْ ب*ِ:"و لا تـجب الا على الحر المسلم العاقل البالغ اذا

الفيسيَّة المعلم المعلمينية المعلمينية المعلمينية المعلم ا فكألثالثك ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الاصلية ملكا تاما في طرفي الحول"

تر جمہ: ز کو ۃ آ زادمسلمان عاقل بالغ پرواجب ہے جبکہوہ سال کی ابتدااورا نتہا میں حاجت ِاصلیہ اور َین سے فارغ نصاب كالكمل ما لك مور (الاختيار لتعليل المختار ، صفحه 106 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية)

تَنُوينُ الْاَبُصَارِ مَعَ الدُّرِ الْمُخْتَارِين عِلَى اللهُرِ الْمُخَتَارِين للعبد بقدر دينه) فيزكي الزائد أن بلغ نصابًا" ترجمه: جس پر بندول كاقرض موتواً سقرض پرزكوة نهيں ہال اگرقرض سے زائدنصاب کوپنچ جائے تو پھراس کی زکو ۃ ادا کرے۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 215 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

البته یہاں یہ یا درہے کہ دوسرے ہیو پاریوں کے حیار لا کھروپے اگر کاروبار میں شرکت وغیرہ کے طور پر ہیں

تووہ اُدھار نہیں کہلا ئیں گے، ہاں یہ ہے کشخصِ مذکور پرز کو ۃ اس کی اپنی قم پر ہی ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم ٱبُوالصَّالِ مُحَكِّمًا قَالِمِهَا القَّادِيِّ فِي 01 ذوالحجه 1<u>427 هـ</u> 23 دسمبر <u>2007</u>ء

## المجرِّ مقروض اپنی زکوة سے قرض نہیں اُتارسکتا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص پر قرض ہواوراس

تخض پرز کو ہ بھی فرض ہوتو وہ ز کو ہ کے پیسوں سے اپنا قرض دے سکتا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قرض کی ادائیگی میں رقم تو دے ہی سکتا ہے، ہاں بیشمجھے کەقرض ادا کرنے سے زکو ۃ ادا ہوجائے تو بیصر تک

85

المُخْلِقَا الشَّافَةُ السَّالِيَةُ السَّالِيَةُ السَّالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ ا

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتببه من در در ۱۹۶۰ می کسیسه

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَالْمِهَ الْقَادِيِّ فَكَمَّدَ فَالْمِهَ الْقَادِيِّ فَكَمَّدَ فَالْمِهِ الْفَادِيِّ فَ 23 شعبان المعظم <u>1428</u> ھ 06 ستمبر <u>2007</u>ء

می نصاب کے قرض میں مُنتَغُرِق ہونے کی ایک صورت کی

توى 13 📡

فتشاوي الماستك

علط ہے،ایسانہیں ہوسکتا۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص پر 5لا کھروپ قرضہ ہوا در 25 ہزار روپے اس کی ماہانہ کرایہ کی آمدنی ہے اور 40 ہزار روپے وہ ماہانہ کمیٹی جمع کروا تا ہے تو کیا اس پر

ر سه در درو کے ہر رروسیپ کا کی ہم یہ حدیثی مدی ہے دروں ہر روروں پیر دروں ہم میں کو روس ہوئی ؟ ز کو ۃ فرض ہوگی؟ نمیٹی ایک سال کی ہے اور وہ 6 ماہ کی نمیٹی بھر بھی چکا ہے جواسے ابھی وصول نہیں ہوئی ؟ سائل: مجمد اسلم عطاری (کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمُونِ المُمْلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ مِهْدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الجواب بِعوب المهرب الوهاب اللهم بهما يه العجوب و الصواب المهم بهما يه العجوب و الصواب صورتِ مَسْئُوله ميں اگرگل مال جو مميٹی ميں جمع کروايا اور جواس کے اپنے پاس ہے وہ 5 لا کھ قرضہ سے اتنا ذائدہے کہ نصاب کی مالیت یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے توز کو ۃ فرض ہوگی اور اگر قرض نکال کر نصاب کی مقد ارنہیں بچتا توز کو ۃ فرض نہ ہوگی۔

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيں ہے: "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين" ترجمہ: ذكوة فرض ہونے كاسبب نصاب حولى تام كاما لك ہونا ہے جوكہ دين سے فارغ ہو۔

(تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 208 - 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

(نتویر ۱۱ بصار شع اندر انمحتار ، صفحا

وَصَل:

86

= ﴿ فَتَسُاوَىٰ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ = التَّكُوعَ التَّكُوعَ التَّكُوعَ التَّكُوعَ التَّكُوعَ التَّكُوعَ امام ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي فرماتے ہيں: "شم اذاكان على الرجل دين وله مال الزكاة

وغيره من عبيد الخدمة، وثياب البذلة، ودور السكني فان الدين يصرف الي مال الزكاة عندنا، سواء كان من جنس الدين أو لا، ولا يصرف الى غير مال الزكاة، وان كان من جنس الدین''ترجمہ: پھرجب کسی تخص پردَین ہواوراس کے پاس مالِ زکوۃ بھی ہواور مالِ زکوۃ کےعلاوہ بھی مال ہوجیسے خدمت کے غلام، پہننے کے کیڑے اور رہنے کے مکان تو ہمارے نز دیک دَین کو مالِ زکو ۃ کی طرف پھیرا جائے گا چاہے وہ دَین کی جنس سے ہویا نہ ہو، غیرِ مالِ ز کو ۃ کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگر چہوہ دَین کی جنس سے ہی کیوں (بدائع الصنائع ، صفحه 86 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: 'نصاب كاما لك ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ہ واجب نہیں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ

الجواب صحيح عَبْلُا الْمُذُنِبُ فُضَيل مَضَال العَطَارِئ عَفَاعَث البَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 10 جمادي الثاني <u>1430</u>ھ 04 جون <u>2009</u>ء







میں مجھ پرز کو ۃ فرض ہے؟ ۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس تقریباً دس سے

سائل: ڈاکٹرخالدمٹھاریاں

بارہ تولہ سونے کے زیورات ہیں کیکن مجھ پر جو قرض ہے اس کی قیمت سونے کے زیور سے زیادہ ہے اس کے علاوہ

میرے پاس کوئی اور بینک بیلنس نہیں اور میں جو کارو بار کرر ہاہوں وہکمل طور پراُ دھار لے کر کرر ہاہوں کیا اس صورت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مذكوره صورت ميں آپ پرز كو ة فرض نہيں۔

جسِیا که تَنُوِیُرُ الْاَبُصَادِ میں ہے:"فارغ عن دین" یعنی زکوۃ کی فرضیت کے لئے یہ جمی ضروری ہے

كەنصاب دَين سے فارغ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تببسه محمد فاروق العطاري المدني 28 ذوالقعدة الحرام<u>1423</u> 10 فروري<u>200</u>3ء

العلیم کے لئے لیا گیا قرض بھی مِنْہا ہوگا کچھ

ر ہائش پذیر ہیں انہوں نے پڑھائی کے لئے گورنمنٹ سے قرض لیا تھاپڑھائی بھی جاری ہے اور قرض بھی ہے تو کیاان یرز کو ة ہوگی یانہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے ایک عزیز جوکینیڈ امیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُوله میں اگرآپ کے عزیز کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائداورکوئی رقم یا سامان اتنائہیں ہے کہ

وہ قرض کی رقم نکا لنے کے بعد نصاب کو پہنچے تواس صورت میں ان پرز کو ۃ فرض نہیں۔ بہارِشریعت میں ہے: ''نصاب کا مالک ہے مگراس پر دین ہے کہ اداکرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توزکو ق

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

تخطي المنتاني التحاق المتحافظة

اورا گر قرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تولے جاندی

أبُوالصَالِحُ فَكُمَّدَةَ السِّمَ القَادِيخُ 16 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 30 اگست <u>2007</u> ء

یا تنے پیسے ہیں توان پرز کو ۃ فرض ہے، یونہی سونایا چاندی یا کرنسی یا پرائز بانڈیا مالِ تجارت میں سے کوئی ایک چیز تواتنی

نہیں کہ نصاب کو پہنچے کین آپس میں ملانے سے ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تب بھی

چنانچه فَتَاوی دَ ضَویَّه میں ہے:'' دَین جس قدر ہوگا اتنامال مشغول بحاجت ِاصلیہ قرار دے کر کالعدم

تھہرےگااور باقی پرز کو ۃ واجب ہوگی اگر بقد رِنصاب ہو۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 126 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کرنے کے لئے رقم جمع کرر ماہوں تو کیا میری اس جمع شُدہ رقم پرز کو ق ہوگی؟

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں اور قرض ادا

ان پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

نصاب کو پہنچ جائے تو نصاب کا سال گز رنے پرز کو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ چنانچہصاحبِ بہارِشریعت فرماتے ہیں:'' نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد

ا پنی جمع شُدہ رقم میں سے پہلےا بے قرض کی مقدار مِنُہا کریں۔وہ رقم نکا لنے کے بعدا گراتنی رقم پچتی ہے جو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

89

التكفة التكفة

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّدِ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فُحَمَّلَ قَالِيَمَ اَلْقَادِيَّ كَ 5 رمضان المبارك <u>1428 م</u> 18 ستمبر <u>2007</u>ء







= ﴿ فَتُسُاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ

قىيى نصابنېيى رىتى توز كو ة واجبنېيى \_''

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں میں نے بینک سے قرضہ لیا ہے اور میری ہیوی کے پاس نصاب سے زائد سونا ہے اس پر قربانی وز کو ۃ واجب ہے اور اسے مجھ

سے پیسے لے کر ہی قربانی وز کو ۃ ادا کرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پیسے لے کر قربانی و ز کو ۃ اداکرے گی؟ نیزمیری پوری تخواہ میر ے گھر کے کاموں میں صُر ف ہوتی ہے اوراس سے بینک کا قرض بھی لوٹا تا

ہوں تو کیا مجھ پر بھی ز کو ہ وقربانی واجب ہے؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمُسْتُول میں آپ کی بیوی پر قربانی وز کو ہ واجب ہے آپ پر نہیں کہ سونے کے نصاب کی وہ ما لک ہے آ پنہیں،اور نہ ہی آ پ پریشرعاً لازم ہے کہ آ پاسے قربانی وز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے رقم مُہیا کریں۔لہذا جب اس پر ز کو ۃ وقر بانی واجب ہوچکی ہےاوراس کے پاس اپنامال نہیں جس سےان کی ادائیگی کرےتو کسی سےقرض لے کریاا پنا زیور ﷺ کرز کو ۃ وقربانی ادا کرے۔اگر بلاوجیشری تاخیر کرے گی یا شوہر کی طرف سے رویے نہ ملنے کی وجہ سے سِرے

90

سے قربانی وز کو ۃ ادانہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔البتہ شوہراس کو اللّٰہ رَبُّ الْعِذَّت کی طرف سے عائد کئے گئے فریضہ کی

ادا ئیگی کے لئے رقم دیتو بیہ بہت بڑااحسان ہے۔

التحالي التحال نیز آ پ کے پاس تنخواہ کےعلاوہ اور کوئی مال نہیں جونصاب کی مقدار ہواور حاجت ِاصلیہ سے زائد ہویا ہومگر آ پ کے قرض کی رقم اگراس سے مِنْها (مائنس) کی جائے تو وہ نصاب کے برابر نہ رہے تو آ پ پرز کو ۃ وقربانی واجب نہیں۔واضح رہے کہ زکو ۃ کے نصاب میں صرف اموالِ نامی یعنی سونے ، چاندی ، کرنسی ، پرائز بانڈ ، مالِ تجارت اور پڑرائی کے جانور کا اعتبار ہے۔جبکہ قربانی کے نصاب میں زائداً زضر ورت تمام اَموال کوملا کرنصاب دیکھاجا تاہے۔ اعلی حضرت امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰنِ ايك ايسے ہی سوال كے جواب ميں فر ماتے ہیں:''عورتاورشو ہر کامعاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہومگر الٹے <sub>اعک</sub>وّ کَرَّ کَرَّم میں وہ جُدا جُدا ہیں، جب تمہارے پاس زیورز کو ہ کے قابل ہے اور قرض تم پزنہیں شوہر پر ہے تو تم پرز کو ہ ضروروا جب ہے اور ہرسالِ تمام پرزیور کے سواجوروپیہ یا اورز کو ۃ کی کوئی چیز تمہاری اپنی مِلک میں تھی اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوئی ، جورو بےتم نے بغیر شوہر کے کہےبطورِ خوداُن کے قرضہ میں دے دیا وہ تمہاراا حسان سمجھا جائے گا اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں ہوسکتا، بال بچوں کا خرچ باپ کے ذمّہ ہے تمہارے ذمّہ نہیں، زکو ۃ دینے سے خرچ کی تکلیف نہ مجھو بلکہ اس کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے نحوست اور بے برکتی لا تا ہے اور ز کو ۃ دینے سے مال بڑھتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ برکت وفراغت دیتا ہے،قر آن مجید میں الله کا وعدہ ہے،الله تعالیٰ سچااوراس کا وعدہ سچا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 168 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أَبُولُكُمُ الْحُكُمُ الْعَالِمُ الْفَادِيْنِ مَا الْفَادِيْنِ 01 دَوَّالِحَجَةُ الْحَرَامِ 2008، عَ

می مرشخص کی ملکیت کی جُدا گانه حیثیت ہے گراہ

کیا فرماتے ہیںعلمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان

التحالي التحال ﴿ فَتُسُاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ ۔ کے جس میں ہم رہتے ہیں، دود کا نوں کا کرایہ چچھ ہزار پانچ سورو پے آتا ہے جوخر چہمیں پورا ہوجا تا ہے باقی ایک لاکھ روپے قرضہ ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر یعنی نفع یا آمد نی نہیں اور بارہ یا پندرہ تولہ سونا ہے، کیااس صورت میں ہم پر سائل:عبدالحق (جيب لائن، كراچي) ز کو ۃ فرض ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مذکورہ میں جس کی مِلکِیّت میں سونا ہے اور اسی پر ایک لا کھر ویے قرض ہے تو اگر سونے کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ قرض نکال کرنصاب بن جاتا ہے،خواہ خود ہی بنے یادیگراموالِ زکو ۃ کےساتھ ملا کرتوز کو ۃ فرض ہے ور نہ اس برز کو ہ فرض نہیں۔ فقها عفرماتي بين: "كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض..... وهو حال أو سؤجل" ترجمه: بروه وَين جس كامطالبه بندول كي جانب سے ہووہ وجوبِ زکو ۃ سے مانع ہے یعنی اس صورت میں زکو ۃ فرض نہیں خواہ بیدَ بن بندوں کی جانب سے ہو جیسے قرض خواہ یہ میعادی ہویا غیرِ میعادی ہو۔' (ملخصاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) البنة زيورات جس كى مِلكِيَّت ميں ہيں اور قرض اس پنہيں تو وہ ان زيورات كى زكو ة دےگا۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطارى المدني 23 شوال المكرم<u>1424</u>ھ 18دسمبر<u>200</u>3ء ه مقروض شو هر کی غنی بیوی پرز کو ة معاف نهیس کچه کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس 10 تو لے سونا ہے

لیکن میرے شوہر پر 3 لا کھروپے قرضہ بھی ہے اور وہ اس کی ماہانہ قسط بھی ادا کرتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں آپ پرز کو ة فرض نہیں ، کیا بیدرست ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ پر دیگر شرائط زکو ، یائی جانے پر دس توله سوناکی زکو ، فرض ہے اور شوہر کا مقروض ہونا زکو ، کے فرض ہونے سے مانع نہیں، چونکہ نصاب کے بعد ہرٹمٹس پرز کو ۃ آتی ہےٹمٹس نصاب سے کم معاف ہوتا ہے اس لحاظ سے نُو تولے کی زکوۃ تو فرض ہوگی ایک تولہ چونکٹمٹس نصاب سے کم ہے اس لئے اس کی زکوۃ معاف ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوْمَهَا ۚ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّدُ الْمُذُنِثِ فُضَيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ للبَلائِ عَبِّدًا الْمُكَانِي عَفَاعَنُ للبَلائِ عَبِّدً

م المراكز الم



کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک گھر خریداہے،جس کی مالیت اُنیس لا کھ (19,00,000)رویے ہے،جس میں سے ہم نے نولا کھ (9,00,000)روپے ادا کردیتے ہیں

اور باقی دس لا کھ (10,00,000) روپے ادا کرنے ہیں۔گھر ابھی زیرتعمیر ہے اوراس پر قبضہ آٹھ ماہ بعد ملے گا۔ میرے پاس ابھی تقریباً بیس لا کھ (20,00,000) روپے ہیں۔اس صورت میں مجھے کتنی رقم کی زکوۃ ادا کرنا ہوگی دس لا کھروپے کی یا بیس لا کھروپے کی؟ کیونکہ میں نے ابھی دس لا کھروپے اس مکان کی مَد میں ادا کرنے ہیں۔ نیز کیا

اس گھر پرز کو ۃ ہوگی؟ جبکہ یہ ہم نے رہنے کے لئے لیا ہے۔ سائل:محمد ذیثان ( کھارادر،کراچی ) 93

﴿ فَتَسُاوِينَ اَهْلِسُنَتَ اَهِلِسُنَتَ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ لِسُوِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں چونکہ آپ پر دس لا کھروپے قرض ہے لہذا آپ کواس کے علاوہ کی رقم یعنی دس لا کھ (10,00,000)روپے کی زکو قدینا ہوگی کیونکہ آپ خوداس وقت دس لا کھروپے کے قرض دار ہیں۔اور جو شخص قرض دار ہوا سیر قرض کے علاوہ جو مال بچے اس کی زکو قد ہوتی ہے۔لہذا قرض کی رقم کومِنْها کر کے آپ زکو قدادا

ورس دار ہواس پرورس کے علاوہ جو مال بیچاس فی زلوۃ ہوی ہے۔ لہذا فرس فی رم لومِنها کر لے اپ زلوۃ ادا کریں گے۔ فَتَاوِیْ عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: ''وسنها الفراغ عن الدین قال اصحابنا رحمهم الله تعالٰی کل دین له مطالب سن جهة العباد یسنع وجوب الزکاۃ سواء کان الدین للعباد

کالقرض وثمن المبیع وضمان المتلفات وارش الجراحة وسواء کان الدین من النقود أو السمکیل أو السموزون أو الشیاب أو السحیوان وجب بخلع أوصلح عن دم عمد وهو حال أوسؤ جل أو لله تعالی کدین الزکاة "ترجمه:اورز کوة لازم بهون کی شرائط میں سے بیجی ہے کہ مال وَیا سے فارغ بو، ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہروہ دَین جس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ بهوز کوة کے وُجُوب کو مانع ہے برابر ہے کہ وہ دَین بندوں کی طرف سے ہوجسے قرض ، زیمن یاکسی چیز کا تاوان ، وہ دَین چاہے نقار قم ہویا ممکیلی یا

دَین سے فارغ ہو، ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہروہ دَین جس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہوز کو ہ کے وُجو بکو مانع ہے برابر ہے کہ وہ دَین بندوں کی طرف سے ہوجسے قرض ، زیم من یا کسی چیز کا تاوان ، وہ دَین چا ہے نقذر قم ہو یا مکیلی یا موزُ وُنی چیز ہو یا کپڑے یا حیوان ہوں یا وہ واجب ہوا ہو خُلع کی وجہ سے یا قتل میں صلح کی وجہ سے چا ہے وہ فی الحال لازم ہو یا اللہ عَدَّو بَد کَلُ کا قرض ہوجسے ذکو ہ ۔

ہویا ایک مُعَیَّد مدت تک ہو یا اللّٰه عَدَّو بَد کُلّ کا قرض ہوجسے ذکو ہ ۔

(فتاوی عالم گیری ، صفحہ 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

اسی طرح دُرِ مُختَار میں ہے: ''فارغ عن دینٍ له سطالب مین جہة العباد سواء کان لِلّٰه کر کے اور خراج ، أو للعبد ولو کفالة أو مؤجلًا ، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة

كر ك و حراج ، او للعبد ولو كفاله او موجر ، ولو صداق روجه الموجل للفراق ونفقه المرح بندول كو ين سيفارغ بهوچا به وه و ين المر ، ترجمه: اليامال جو بندول كو ين سيفارغ بهوچا به وه و ين المر الله تعالى كى طرف سيفرض كى بهوئى زكوة يا بخراج كى صورت مين بهويا پيمرسى شخص كى كفالت يا بندول كة رض يا

2: فصَل 94

بعدہ کے تسقط الزکاۃ لانھا ثبتت فی ذہتہ فلا یسقطھا مالحق الدین بعد ثبوتھا" ترجمہ: یہاس وقت ہے جب دَین اس کے زمہز کو ہ واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اگرز کو ہ واجب ہونے کے بعداس کولائ ہوا تو زکو ہ ساقط نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ اس کے ذمہ ثابت ہو چکی ہے تو اس کے ثابت ہونے کے بعد دَین کے لائق ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) نيز قوانين شَرُ عِيَّه كى رُوسے جو گھر اپنے رہنے كيلئے ہواً س پرز كو ة لازم نہيں ہوتی۔

جبيا كهزكوة واجب بمونى كاثرائط كتحت فتاوى عَالَمُ كِيْرِى مين هـ: "ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد

الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة" ترجمه: اور مال كاحاجت السليه سفارغ بونا شرط به پس زكوة نهيں سے گھروں پراور بدن كے پیڑوں پراور گھر كا ثاثوں پراور سوارى كے جانوروں پراور خدمت كرنے والے غلام پر اور استعمال ميں آنے والے اوز اروں پر۔

اور استعمال ميں آنے والے اوز اروں پر۔

(فتاوى عالم گيرى ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اس طرح ہدایہ میں ہے: "ولیس فی دور السکنی وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب البر کوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلیة ولیست بنامیة ایضاً وعلی هذا کتب العلم لأهلها" ترجمہ: اورز کوة نہیں ہے گھروں پراوربدن کے پڑوں پر اورگھر کے دائوروں براورخدمت کرنے والے فلام براوراستعال میں آنے والے اوز اروں

ہے جیں ویصلی وعلی کھادہ خصب العلیم کہ تفقیق سر بھیہ ارزر روہ میں ہے سرری پرارز بری سے پروں پر اور گھر کے اثا توں پر اور سواری کے جانوروں پر اور خدمت کرنے والے غلام پر اور استعمال میں آنے والے اوز اروں پر ۔ کیونکہ بیرحاجت ِاصلیہ میں مشغول ہیں اور نہ ہی بیر مالِ نامی ہیں اسی طرح کتابیں رکھنے والے پر اس کتابوں کا اہل

وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّوَ مَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ وَاللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

نَاسِهُ القَّادِيِّ الْمَكَانِيِّ الْمَكَانِ الْمَالِكِيِّ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَا 16 رمضان المبارك <u>1426</u> هـ 21 اكتوبر <u>2005</u> ء

م اورآ مدنی حاجت سے زائد ہیں تو؟ کچھ معارف ایس سے کم اورآ مدنی حاجت سے زائد ہیں تو؟ کچھ

۔ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس سات تو لے سونا ہے۔جبکہ میری تنخواہ میرے گھر کے اُخراجات میں ختم ہوجاتی ہے، تو اس پر میں زکو ۃ کیسےادا کروں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهِينِ جَلِينَ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

ہے تو آپ پرز کو ۃ واجب نہیں۔اگر کرنی، پرائز بانڈ، چاندی یا مالِ تجارت میں سے کوئی چیز حاجت ِاصلیہ سے زائد موجود ہوتو نصاب سے کم سونے اوران اشیاء کوملائیں گےا گران کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچے تو

الىي صورت بيس زكوة فرض ہوگى ۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي عَبُلُا الْمُلُنُ نَئِنَ فُضِيل وَضَا العطاري المدني عَبُلُا الْمُلُنُ نَئِنَ فُضِيل وَضَا العطاري المدني 22 شعبان المعظم 1430 ه

96

می تنخواه اُخراجات میں پوری ہوجاتی ہے؟ آجھ میر میر

**(2)** 

**43** 

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدا کی سمپنی میں ملازم ہے،

اس کی ماہوار تنخواہ 25,000روپے ہے، زید پر کمپنی اور دیگرلوگوں کا قرض ہے، ماہانت نخواہ میں سے قرض دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہےاس سے گھر کے اُخراجات پورے کرتا ہے، زید کے پاس نہ کوئی رقم جمع ہے نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ

ہی کوئی پراپرٹی ہے، صرف ایک کارہے اور ابھی قرض بھی باقی ہے تو کیازید پرز کو ۃ فرض ہے؟ **(1)** اگر فرض ہے تو کیا ہر ماہ کچھ رقم زکو ق کی مکد میں دے سکتا ہے اور اس کا حساب سال کے آخر میں کیسے کرے؟

اور قربانی کا کیا تھم ہے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

بوچھی گئی صورت میں اگرزید کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہے، یہاں تک کہ مقروض بھی ہے تو اس پرز کو ۃ

جِيماك تَنُوِيُرُ الْا بُصَارِ وِدُرِّمُخُتَارِ مِينِ عَنْ فلا زكاة على مديون للعبد بقدر دينه فیز کمی الزائد إن بلغ نصابًا " ترجمه: بنده کقرض دار پرقرض کی مقدار پرز کو قنییں - ہاں اگرقرض سے زائدنصاب کو پنچ جائے تو پھراس کی زکو ۃ ادا کرے۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 214تا 215، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

اگرزید کے پاس حاجت اصلیہ کےعلاوہ اتنا مالنہیں ہے کہ قرض اُتارنے کے بعد نصاب باقی رہے تواس

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ } یر قربانی بھی واجب نہیں۔ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى مُحمرا مجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا دفر مات يبي: "الشَّخص بر

(بهارِ شريعت ، صفحه333 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِرِ ثَيْ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد عقيل رضا العطارى المدني

دَین (قرض) ہے اور اس کے اَموال سے دَین کی مقدار مُجر السکوتی) کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا اس پر قربانی

17 ذيقعده <u>1426</u> 20 دسمبر <u>2005</u>ء م اجت اصلیه میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ایکھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ حاجت اَصلیہ سے زائدیا ضرورت سے زائد سے کیا مراد ہے؟ اس کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ نیز اگرکسی کے پاس دوگاڑیاں، دوٹیپ، نعت وبیان کی کیشیں، کتابیں ہوں تو کیاان پرز کو ۃ ہوگی ؟ سائل:محمدایوبعطاری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ حاجت ِاصلیہ سے مرادوہ چیزیں ہیں جوانسان کی ضرورت ہیں۔

چنانچەمفتى امجەعلى اعظمىء كين دئه مهُ الله الْهَ وى حاجت اصليه كى تعريف ان الفاظ ميں بيان فر ماتے ہيں:

''حاجت ِاصلیہ لعنیٰ جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آ دمی کوضرورت ہے اس میں زکو ۃ واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لئے لونڈی غلام،

تخالات التحالية فَتُ الْعُلِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ آلاتِ حَرْب، پیشہ وروں کے اوز ار، اہلِ علم کیلئے حاجت کی کتابیں، کھانے کیلئے غلہ۔'' (بهارِ شریعت ، صفحه 880 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) **مٰد** کورہ چیزیں مثلاً دوگاڑیاں، دوٹیپ،نعت وبیان کی کیسٹیں، کتابیں ہیں اور بیہ چیزیں تجارت کی نیت سے نہیں خریدیں توان پرز کو ۃ واجب نہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھئے کہا گراس طرح کی چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے اوراس سے پہلے وہ صاحبِ نصاب نہ ہوتو اب اس صورت میں وہ زکو ہے لئے ہیں سکتا إلّا مير كہ ان چيزوں

میں بھی ایسی کوئی صورت یائی جائے کہ بیحاجت میں داخل ہوجا کیں \_ چنانچە صَدرُّ الشَّريعة فقى امجدعلى عظمى عَلَيهُ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى ارشادفر ماتے ہیں:''اہلِ علم کیلئے کتا ہیں حاجتِ اصلیہ

ہے ہیںاورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکو ۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کیلئے نہ ہوں ،فرق اتناہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتا بوں کےعلاوہ اگر مال بقد رِنصاب نہ ہوتو زکو ۃ لینا جائز ہے اورغیرِ اہل کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے کیلئے یاضچے کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم <u>ٱبُولِاصَالْ فَحَكَّمَ قَالِيَهَمَ الْقَادِيِكُ </u> 13 ذو القعدة <u>142</u>7 ه 05 دسمبر <u>2006</u>ء













کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میں اور میرے شوہر گھر خرید نے کے لئے رقم جمع کررہے ہیں اور ہم بینک سے قرضہ ہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا ہمارے پاس

30,000 پونڈ ہیں ان پر کتنی زکو ۃ ہوگی؟ 99

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُوله میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں لینی آپ کی رقم سے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے

باون تولہ جا ندی خریدی جاسکتی ہے اور آپ کی رقم حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہے اور اس کوسال بھی گزر چکا ہے تو وہ رقم جس کی مِلکیَّت ہے اس کواپنی رقم پر ڈھائی فیصد یعنی چالیسوال حصہ زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔مکان کے لئے جمع رقم

حاجت ِاصلیہ میں شارنہیں ہوگی اوراس پرز کو ۃ نکالنا ضروری ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجِلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَحَكَّ لَقَالِيَّمُ اَلقَّادِيُّ عُ 29 شعبان المعظم <u>1428</u> م 12ستمبر <u>2007</u>ء

### 





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہندہ کے پاس حاجت ِ اصلیہ

کےعلاوہ رقم یا سونا کچھنہیں وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہےاورسلائی کر کے اپنا گز ارا کرتی ہے چند ماہ پہلے اس نے اپنی ہی بلڈنگ میں اُو پر والی منزل پر دوسراا یک کمرے کا فلیٹ لیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی جگہ بہت تنگ ہوتی تھی لہٰذا بید دوسرا گھر سامان وغیرہ رکھنے،سونے اورمہمان کوٹھہرانے کے استعمال میں آئے گا البتہ بیارادہ ضرور ہے کہ

موجودہ فلیٹ اوراس نئے فلیٹ کی جب اچھی قیمت مل جائے گی توانہیں بھے کر دوسرا بڑا مکان خریدلیں گےاس صورت میں کیا ہندہ صاحبِ نصاب کہلائے گی نیزاس سے زکوۃ کا حیلہ کروایا جاسکتا ہے یانہیں؟ سائله: از مدرسة المدينة للبنات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں جبکہ ہندہ کے پاس واقعی حاجت اِصلیہ سے زائد اَموال مثلاً رقم ،سونا جاندی، مال ِتجارت وسامان وغیرہمقدارِنصاب موجو زنہیں ہے تو دریافت کی گئی صورت میں ہندہ فقط نیا مکان خریدنے کی وجہہ سے صاحبِ نصاب نہ ہوجائیگی کیونکہ وہ مکان اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور رہنے کی غرض سے لیا ہے اور رہنے کا گھر حاجت ِاُصلیہ میں شار کیا جاتا ہے۔ جبيها كەفقىر خفى كىمئىتَندۇمْتىمتَدكتاب ھِدَايَە مِين ہے:"وليىس فىي دور الىسكىنى" يىنى رہنے كے گھر ىرز كۈ قانېيں ـ (هدايه اولين ، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور) **دُرِّمُخُتَارِ مِيلِ ہے:''و** لـو نـوى التـجـارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه" يعني الروه عقدك بعدنيت ِتجارت كرے ياكوئي چيز ركھنے كے لئے خريد ب اس نیت سے کہا گرنفع ملاتواہے بچ دے گا تواس چیز پرز کو ہ نہیں۔ (در مختار ، صفحه 231 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت ) لہذااس سےزکوۃ کاحیلہ کروایا جاسکتا ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح أبع المنابع المتعلا عظائ المدني ابُوالصَالْ فَكَمَّدَ قَالِيَمَ القَادِيِّ 6 صفر المظفر <u>1429</u> ه 14 فروري<u>800</u>8ء هِ عورت كاواجِبُ الْأَدَا مهر نصاب سے مِنْها ہوگا یانہیں؟ ﴿ ﴿ فَتولى 26 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ شوہر کے ذِمَّہ عورت کا مہر قرض

ہے جس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے اب شوہر صاحب نصاب ہے۔ کیاعورت کا مہر ز کو ۃ کے وجوب سے سائل:محمة تنوير (فتح جنگ) مانع ہوگا یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جودَین ( قرض) میعادی ہووہ مذہب صحیح میں وُجوبِ ز کو ۃ ہے مانغنہیں ہوتا چونکہ عادیاً مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا تالہذا شوہر کے ذِمَّه کتناہی مہرد بن ہوجب وہ مالکِ نصاب ہے توز کو ۃ واجب ہے۔ **فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِيْں ہے**:''قال مشايخنا رحمهم الله تعالٰي في رجل عليه مهر مـؤجـل لأمـراتـه وهـو لا يريد ادائه لا يجعل مانعاً من الزكوة لعدم المطالبة في العادة '' تر جمہ: ہمارےمشائخ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی نے اس شخص کے بارے میں فر مایا جس کے ذِمَّه اس کی زوجہ کا مہرمؤجل ہےاور اس کا اس مہر کوا داکرنے کا ارادہ نہیں کہ اس دَینِ مہر کوز کو ۃ ہے مانع نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ عادیاً مہر کا مطالبہٰ ہیں (فتاوي عالمگيري ، صفحه 173 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) رَدُّ الْمُحْتَارِمِين ہے: 'الصحيح انه غير مانع ''ترجمہ: فرہبِ فِي مِين رَبِنِ موَجل وُجوبِ زكوة (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 211 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سے مانع نہیں۔ صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى المجرعلى عظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: 'جودَين ميعادى بهوه مذبهبِ حِيم مين وُجوبِ زكوة كامانع نہيں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 879 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُوالصَّالِحُ فُكَمَّلَ قَالِيَّمَ الْفَادِيِّكُ 06 رجب المرجب 1433 هـ 28 مئي <u>2013</u> ۽



اَبُوالصَّالِ مُحَمَّدَ فَالْسَمَ القَّادِيِّ فَيَ 01 شعبان المعظم <u>1426</u> ه 6 اگست <u>2005</u>ء چ سونے اور جا ندی میں وزن کا حساب ہے کچھ فَتوىٰ 28 کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ وضاحت فرمادیں۔ بِشْهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہیں مثقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونا یا دوسو دِرہم یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یا تنی چاندی کی قیمت کے برابرروپے پیسے یا مال تجارت ہووہ صاحبِ نصاب ہوگااور سال گزرنے پر ز کو ۃ فرض ہوگی اورا گراس کے پاس چنداَموالِ نامی ہیں مثلاً سونا بھی ہےاوررقم بھی کیکن دونوں کی مقدار نصاب سے

= ﴿ فَتُنَّاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ }

مُفَصَّل انداز میں کتبِ فقه میں موجود ہے۔

تحاث التحوة

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

یبھی یا درہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال میں کمی بیشی ہوتی رہے تو اس کا اعتبار نہیں سال کی ابتدااورانتہا پراگرنصاب کی مقدار مال ہوگا توز کو ۃ فرض ہوجائے گی اورسال پوراہونے سے پہلے پہلے درمیان میں کتناہی زیادہ مال کیوں نہ آ جائے اس سب کا نیاسال شارنہیں ہوگا بلکہ پہلے سے جوسال شروع ہو چکاوہی سب کا سال ہوگا اور سال پورا ہونے پرسب کی زکو ۃ دینی ہوگی جتنا مال مِلک میں موجود ہے۔ ہاں اگرصا حبِ نصاب ہونے کے

کم ہے۔الیی صورت میں مختلف اَموالِ نامی آپس میں ملائے جائیں گےاگر اِن کی قیمت حاجت ِاصلیہ سے زائد ہو

كرساڑھے باون تولہ جاندى كو پہنچتى ہوتوز كو ة فرض ہوگى۔

- ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهِلِسُنَّتُ ﴾ - الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ الدَّكُوعَ ُ بعد پورانصاب ہی ختم ہو گیا تواب دوبارہ جب صاحبِ نصاب ہوگا تو سال کی ابتدا ہوگی۔ حضرت سيِّدُ نا ابوسعيد خُدرى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه عصمروى بكه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ ارشاوفرمايا: 'لَيُسَى فِيمَا دُونَ خَمُس أَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ''ترجمه: يَا هُ أَوْقِيَهِ إندى سے م مين زكوة واجب تهيل - (مشكونة المصابيح ، الحديث : 1794 ، صفحه 341 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية بيروت) اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان فرماتے ہیں: ایک اُوقِیَہ 40 دِرہم کا، یا نچے اُوقِیَہ 200 دِرہم ہوئے ،اوردس دِرہم سات مِثقال کے،اورایک مِثقال ساڑھے چار ماشہ کا،اس حساب سے دوسو دِرہم باون تولیہ چھے ماشہ ہوئے ، یہ چپاندی کا نصاب ہے۔ دِرہم کی قیمت کا اعتبار نہیں وزن کالحاظ ہے۔ (مراة المناحيح ، صفحه 25 ، حلد 3 ، ضياء القران پبلي كيشنز) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِن بِي: "نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم..... وعرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر" ليني سون كانصاب بيس مثقال اور جاندی کا دوسو دِرہم ہے۔اور تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہواس پر چالیسواں حصہ زکو ۃ واجب ہے۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِين ہے:"وشرط كمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول " لینی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وآبڑ) میں نصاب اگر چہ سائمہ ہو پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجُوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی ۔اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِّ فُضَيالِ رَضَا العَطَّارِئُ عَقَاعَتْ الِبَافِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد العطاري المدني **5** جمادي الثاني 1430ء الله: الله: الله 105

چی جب نصاب سے کم سونے کے علاوہ پچھ نہ ہوتو؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی مخص کے پاس سونا ساڑھے

سات تو لے سے کم ہواوراس کےعلاوہ اس کے پاس کوئی رقم وغیر ہنہیں ہے نہ ہی ایسامال کہ جس پرز کو ۃ ہوتی ہے۔کیا سائل:محرسلیم عطاری اس پرز کو ة واجب هوگی یانهیس؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مٰدکورہ میں شخصِ مٰدکور پرز کو ۃ فرض نہ ہوگی کیونکہ ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے نصاب کامکمل ہونا شرط ہے اور سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے۔

جياكه دُرِّ مُخْتَارين ع: "وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب" يعنى زكوة فرض ہونے کا سبب مالکِ نصاب ہونا ہے۔ (در مختار ، صفحہ 208 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) سيِّدى اعلىٰ حضرت مولا ناشاه امام احدرضا خانءَ مَنْ ورُحْمةُ الدَّحْمان ارشاد فرمات بين: ' سونے كى نصاب

ساڑھےسات تولے ہےاور حیا ندی کی ساڑھے باون تولے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 85 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

پوچھی گئی صورت میں سونے کے علاوہ اور مالِ زکو ۃ بھی نہیں کہ سونا اور اس کے جمع کرنے سے جیا ندی کا نصاب بورا ہوجائے لہذاز کو ۃ فرض نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُكِّمَّدَقَالِيَّمَ القَّادِ غِنْ اَبُوهُ مَّنَ عَلَى الْعَظَارِّ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ عَلَى الْمَدَادِيَ عَلَى الْمَدَادِيَ عَلَى الْمَدَاد 10 رمضان المبارك <u>1426</u>ھ 15 اكتوبر <u>200</u>5ء

106 فصل: 3

جی جمیز کے لئے رکھے سونے کا مالک کون؟ آپھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہاڑی کی شادی کے لئے 4 تولہ سونار کھا ہوا ہے کیالڑ کی کے ماں باپ پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

لڑکی کی شادی سے پہلے عام طور پرسونا وغیر ہاڑ کی کی مِلک نہیں ہوتا۔اگر پوچھی گئی صورت میں ایبا ہی ہے تو

لڑکی کے ماں یا باپ میں سے جس کی مِلکِیّت میں بیسونا ہے دیکھا جائے گا کہان کے پاس اس کے علاوہ بھی حاجب

اصلیہ کےعلاوہ سونا یا چاندی یارقم وغیرہ ہےاور بیسونا اور چاندی یارقم وغیرہ مل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو

پہنچ جاتے ہوں تو جس دن سے نصاب مکمل ہوا قمری ماہ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پرلڑ کی کے ماں یاباپ یعنی جو

اس کا ما لک ہےاس پرز کو ۃ ہوگی۔اوراگرلڑ کی کی ماں یا باپ کے پاس اس کےعلاوہ اتنی جا ندی یارقم نہیں جواس سونے کے ساتھ مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کو پہنچے تواس صورت میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ "وتضمّ قيمة العروض إلى الذّهب والفضّة حتى يتمّ النصاب.... ويضمّ الدّهب

إلى الفضّة للمجانسة من حيث الثمنيّة، ومن هذا الوجه صارسبباً" يعني سامانِ تجارت كي قيمت کوسونے اور چاندی کی قیمت سے ملا یا جائے گا تا کہ نصاب مکمل ہوجائے اور ثمن کی بنا پر ہم جنس ہونے کی وجہ سے سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اسی وجہ سے بیسب وُجُوب ہوگا۔ (ملتقطاً)

(هدايه اولين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور) امام ابن بُمَّام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِيُورَ مُمَّةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: 'والنّقدان يضمّ أحدهما إلى

الآخير فسي تنكسميـل النّصاب عندنا'' يعني ہمارےزد يكتلميلِ نصاب كے لئے دونوں نقروں (سونے اور

عاندى) كوايك دوسرے كماتھ ملايا جائے گا۔ (فتح القدير، صفحه 169، حلد 2، مطبوعه كوئته)

شَيْحُ الْدِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمُن فرمات بين: ' حجو (مال) راساً نصاب كو

نہیں پہنچا بنفسہ سببِ وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا گر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہولیعنی زُرُوسیمُ مُخُتَلَط

ہوں تو اَزَانْجَا کہ وجی<sub>و</sub>سبب ثَمَنِیَّت تھی اور وہ دونوں میں یکساں، تو اس حیثیت سے ذَہَب وفِظَّہ جنسِ واحد ہیں لہذا

ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجبِ زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس لئے کہ نصاب کے بعدعَفُو تھااس مقدار کو دوسری نوع سے تُقُوِیم کر کے ملادیں گے کہ شایداب اس کامُو جبِ زکوۃ ہونا ظاہر ہو، پس اگر

اس ضَم سے پچھ مقدارِز کو ۃ بڑھے گی (بایں معنی کہنوعِ ثانی قبلِ ضم نصاب نہ تھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا آگی نصاب پر

نصابنمس کی تکیل ہوگئ) تو اسی قدرز کو ۃ بڑھادیں گےاورابا گر کچھ عفو بچا تو وہ حقیقةً عفوہو گاورنہ کچھنہیں اورا گرضم

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُولُ لَصَالَ فَي الْمُعَلِّمَ الْفَادِيِّ فَي الْمُعَالِمَ الْفَادِيِّ فَي الْمُعَالِمَ الْفَادِيِّ فَي الْم 16 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 30 اكست <u>2007</u> ء

(فتاوي رضويه ، صفحه 113 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

و فَتُسُاوي اَهْلِسُنَّتُ اَلَّهُ السِّنَّتُ الْمُ

کے بعد بھی کوئی مقدارِز کو ۃ زائد نہ ہوتو ظاہر ہوجائے گا کہ بیاصلاًمُو جبِز کو ۃ نہ تھا۔''

می نصاب میں ہرایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے کی ہے۔ میں میں ایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے کی

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شوہراور بیوی دونوں کا زبور ملا کر

ز کو ۃ واجب ہونے کے لئے ہرشخص کی مِلکِیّت کا جدا گانہ اعتبار ہے۔اگرایک کی مِلکِیّت میں ساڑھے سات

108

ساڑھےسات تولے سونا ہے تو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟ یاایک شخص کی مِلکِیّت میں ساڑھے سات تولہ سونا ہوتوز کو ۃ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿ فَتَ مُا وَيُنَ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ فَتَ مُناوِينًا الْفَكُوعَ الْفَكُوعَ الْفَكُوعَ الْفَكُوعَ ا ۔ ' تولہ سونانہیں تو زکو ۃ نہیں۔ ہاں اگراس کی مِلک میں نصاب سے کم سونے کےعلاوہ کچھ چاندی ہے یارقم یا مالِ تجارت ہے اور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہوکران چیز وں اور سونے کو ملانے سے بیسب جا ندی کے نصاب بینی ساڑھے باون تو لے جاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں تو ز کو ۃ واجب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَّ فُكَمَّدَ قَالِيَهَمُ القَّادِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضاً العطارى المدنى 19شعبان المعظم <u>1428</u> ه 02 ستمبر <u>200</u>7ء







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ڈیڑھ تولہ سونا ہے اورتقریباً پندرہ سے بیس ہزارتک کاضرورت سےزائدگھر بلوسامان بھی ہےاورمیرےاو پرتقریباً ساٹھ ہزار کا قرض بھی

ہے تو کیا میں اس صورت میں صاحبِ نصاب ہوں یانہیں؟ اور مجھ پرز کو ۃ فرض ہوگی یانہیں؟ سائل: محمسلیم عطاری (اسلام پور، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب آپ شاید بینمجھ رہے ہیں کہضرورت سے زائدگھریلوسامان بھی زکو ۃ کے نصاب میں شامل ہوتا ہے،حالانکہ

ایسانہیں ہے۔نصاب دوطرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی وجہ سے بندے پرز کو ۃ دینا فرض ہوجا تا ہے اور دوسرا وہ جس کی وجہ سے زکو ۃ دینا تو فرض نہیں ہوتا البتۃ اس کی وجہ سے غنی کہلا تا ہےاوراس کیلئے زکو ۃ لینا حرام ہوجا تا ہے۔

وه نصاب جس کی وجه سے ز کو ة دینا فرض ہوتا ہےوہ تین چیزیں ہیں: سونا، چا ندی مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ اور پرائز بانڈ کہ وہ بھی چا ندی کے حکم میں ہیں۔

= ﴿ فَتَسَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّةُ الْمُؤلِسُنَّةً المُؤلِسُنَّةً المُؤلِسُنَّةً المُؤلِسُنَّةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَّةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنِينَ المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَةً المُؤلِسُنَاتِ المُؤلِسُنِينَ المُؤلِسُنَاتِ المُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُنَاتِ المُؤلِسُلِقِينَ الْمُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُلِينِ المُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُلِقِينَ المُؤلِسُ التحالي التحال ﴾ ﴿ **2**﴾ سامانِ تعجارت: اس میں ضرورت سے زائد سامان داخل نہیں بلکہ سامانِ تعجارت وہ سامان ہوتا ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ چُرائی کے مخصوص جانور کہ شرائط پائی جانے کی صورت میں ان میں بھی زکو ۃ فرض ہوتی ہےان کی تفصیل کی حاجت نہیں کہ عام طور پراس سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا۔ ضرورت سےزائدسامان جومالِ تجارت نہ ہواگروہ اتنا ہو کہ نصاب بعنی ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کوپینچ جا تا ہے تواتنے مال کا ما لک آ دمی زکو ۃ لے نہیں سکتالیکن ایباسامان چونکہ ان اَموال میں سے نہیں ہے کہ جن پر ز کو ہ فرض ہوتی ہے اس لئے جا ہے جتنا بھی ہواس پرز کو ہ نہیں۔ صورتِ مَسْئُولہ میں اگر آپ کے پاس صرف یہی سونا ہے اس کے علاوہ سونا ، جاندی ، تجارت کاسامان اور رقم وغيره نهيں توزكوة جس نصاب پرفرض موتی ہے اس اعتبار سے آپ صاحبِ نصاب نہيں ميں كه صرف سونا موتو فرضيتِ ز کو ہ کے لئے اس کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ہے۔ لہذا اس حالت میں سال پورا ہونے پر آپ پرز کو ہ بھی فرض نہیں ہوگی اورا گرسونے کےساتھ کچھ جاندی اگر چہایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہویاسا مان تجارت بارقم ضرورت سےزائد ہوتو زکو ق کا نصاب تو بن جائے گااس لئے کہ اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ چاندی کے نصاب سے مُوازنہ کیا جائے گا اور وہ ساڑھے باون تولہ جاندی ہے لیکن آپ پراتنا قرض بھی ہے کہاس قرض کوآپ کے مال سے زکالیں تونصاب باقی نہیں رہے گااس لئے اس طرح بھی آپ پرز کو ہ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں وُجُوبِ زکو ۃ کے حوالہ ہے جوتفصیل ذکر کی گئی اس کی روشنی میں اگر آپ پر زکو ۃ واجب ہو چکی تھی اور مقروض آپ بعد میں ہوئے تو جو واجب ہو چکی وہ ساقط نہ ہوگی بلکہ وہ تو دینی ہوگی البتہ بے قرض آئندہ وجوبِ زکوۃ سے

مقروض آپ بعد میں ہوئے تو جو واجب ہو چکی وہ ساقط نہ ہوگی بلکہ وہ تو دینی ہوگی البتہ یہ قرض آئندہ وجوبِ زکوۃ سے
بیان کر دہ تفصیل کے مطابق مانع ہوگا۔

تَنْوِیْرُ الْاَبْصَارِ میں ہے: "نصاب الندھ ب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرھم .......

وعـرض تـجارةٍ قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقومًا بأحدهما ربع عشرٍ" ليخي سونے كانصاب بيں مثقال اور چاندى كے نصاب ميں سے كى إ

﴿ فَتَسُاوِينَ أَهُ لِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُلِّينَ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُلِّينَ الْعُلْسُلَيْنَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلِسُلِّينَ الْعُلْسُلِينَ الْعُلْسُلُلُ اللَّهِ عَلَى الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلِينَ عَلَى الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ اللَّهِ عَلَى الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ الْعُلْسُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعُلْسُلُونِ اللَّهِ عَلَى الْعُلْسُلُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوالِي اللَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِيمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْ التكافح التكافح ا کیکی قیمت کے برابر ہواس پر چالیسوال حصه زکو ة واجب ہے۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) دُرِّ مُخْتَارٍ مِين مِ: "وشرط كمال النصاب ...... في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول" يعني سال كي دونون طرفوں (اوّل وآثِرٌ ) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجُوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی۔اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (ملتقطأ) (در مختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) دُرِّ مُخْتَار بِي مِّن ہے:''وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي تام فارغ عن دین " ترجمہ: زکوۃ فرض ہونے کاسبب نصاب حولی تام کا مالک ہونا ہے جو دَین سے فارغ ہو۔ (در مختار ، صفحه 208 تا 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اس كتحت علامه شامى قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي فرمات إن "وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها" ترجمه: يواس وقت ہے جب وَين اس كے ذِمّه زكوة واجب بونے سے پہلے كا بوء اگر

ز کو ۃ واجب ہونے کے بعداس کولاحق ہوا تو ز کو ۃ ساقطنہیں ہوگی اس لئے کہوہ اس کے ذِمّہ ثابت ہو چکی ہے تواس کے ثابت ہونے کے بعد دَین کے لاحق ہونے سے بیسا قطنہیں ہوگی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين: ' نصاب كاما لك ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں۔

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَرِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبِّكُ الْمُذُنِيْ فُضِّيلِ فِالعَطَّارِي عَفَاعَنُالِبَلِيْ 2 محرم الحرام <u>1429</u> ه 31 دسمبر <u>200</u>8ء

ال تجارت کا نصاب جا ندی کے حساب سے ہے آج

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہسونا جا ندی اور مالِ تجارت کا سائل:محرظریف قادری (کراچی) نصاب کیا ہےاوران پرز کو ۃ کی کیاصورت ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ، چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ، اور روپے پیسے اور مالِ تجارت

ا گرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں تونصاب کامل ہے جبکہ حاجت ِاصلیہ سے زائد ہوں۔ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ مِن مِن الله الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم وعرض

تجارة قيمته نصاب "عبارت كامفهوم او پر گزرا\_ (تنوير الابصار ، صفحه 267 تا 270 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اورا گرسب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں تو ان کومِلا کر دیکھیں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں توز کو ۃ لازم ہوجائے گی۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح اَبُوالصَّالَّ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 24 رجب المرجب <u>1427</u> ه 9 اگست<u> 200</u>7ء

ابن الى غسان رحمة الله تعالى عليه كامقوله ب: لا تزال عالما ماكنت متعلما فاذا استغنيت كنت جاهلا ترجمه: "آومي اس وقت تك عالم ب جب تک طالبِ علم ہے اور اس وفت سے جاہل ہے جب طالبِ علمی کوخیر باد کہددے۔'' (عيون الاخبا، ج2، ص134، بيروت)

112

\_\_\_\_\_\_فَصَل: 3

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ ساڑھے سات تو لے سونے پر ہوتی ہے۔ آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوگئی ہے کیااب بھی ساڑھے سات تو لے سونے پرز کو ۃ لگے۔ گی یا پھر قیمت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس سے کم سونے پر بھی زکو ۃ ہوگی؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْنُوله میں صرف سونا ہی ہواور کوئی مال نہ ہو، تو زکو ۃ ساڑ ھے سات تو لے پر ہی ہوگی۔اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا چاہے کم ہویا زیادہ۔البتہ جب مختلف اَموالِ نامی نصاب سے کم ہوکریائے جارہے ہوں مثلاً سونا دوتولہ ہےاور چاندی باون تولہ ایسی صورت میں فی زمانہ ان اُموالِ نامِیہ کی قیمت کو لے کرد یکھا جائے گااگر ییسب مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پنچیں گے توان پرز کو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُونِ فُضِيلِ ضَاالِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُالِبَلِئِ عَبَالَ الْمَعْظِمِ 1429 م

ا کرنسی اور مال تجارت میں جاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا کھی







کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ آج کل کرنسی اور مالِ تجارت

وفَتُ اللهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ میں زکو ق کا نصاب کتنی رقم پرہے؟ نصاب کا اعتبار سونے کے حساب سے ہوگا یا چاندی کے اعتبار سے؟ جبکہ آج کل تجارت کا اعتبار سونے سے کیا جاتا ہے اور بیسہ بھی سونے کے تابع ہوتا ہے توالیں صورت میں کس کا اعتبار کریں گے؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کے پاس ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر نقدی یا مالِ تجارت وغیرہ اس کی حاجت ِ اصلیہ سے زائد سال بھرتک موجودر ہے تو اس پرز کو ۃ لازم ہوگی ۔ کرنسی اور مالِ تجارت میں نصاب کا اعتبار سونے سے نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

بلکہ جا ندی کے اعتبار سے ہوگا کیونکہ نصاب میں بنیا داس چیز کو بنایا جا تا ہے جس میں فقرا کا فائدہ ہو اور وہ جا ندی کے نصاب میں ہے اسی لئے جا ندی کے نصاب کو معیار بنایا گیاا نہی جگمتوں کوسامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام يهي فتوى ويت آئے ہيں۔ للمذابوجيمى كئى صورت ميں جاندى كے نصاب كا اعتبار ہوگا، كما في كتب عامة۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِّ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَّارِئُ عَقَاعَتْلِلِكِيْ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطاري المدني

م الماب قیمت سے ہیں وزن سے دیکھا جائے گا کچھ







فَتوىلى 36

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں میرے

پاس سونے کی چَین اورایک لاکٹ ہے جومیں نے گیارہ ہزارروپے میں لی تھیں کیا مجھ پرز کو ۃ دینالازم ہے اوراگر لازم ہے تو میں کتنی زکو ۃ ادا کروں گی؟

ساڭلە: بنتِ فريد

18 صفر 1430م*ه* 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانینِ شریعت کی رُوسے جس کے پاس صرف سونا ہواور جاندی یارو پے وغیرہ اَموالِ زکوۃ میں سے پچھنہ ہوتو سونے پرز کو ۃ اس وفت دینالازم ہوتی ہے جب اس کا وزن ساڑھےسات تولہ ہوجائے اور نصاب پرسال بھی جيباكه تَنُوِيُو الْأَبْصَار مِين مِ: "نصاب الذهب عشرون مثقالًا" ترجمه: سون كانصاب بيس مثقال (ساڑ هےسات تولے) ہے۔ (تنویر الابصار ، صفحه 267 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) بہارِشریعت میں ہے:''سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے یعنی ساڑھے سات تو لے اور جاپندی کی دوسودرہم یعنی ساڑھے باون تولے بعنی وہ تولہ جس سے بیرانج روپہیسوا گیارہ ماشے ہے۔سونے چ**یا ندی کی زکو ۃ میں وزن کا** اعتبار ہے قیمت کالحاظنہیں ،مثلاً سات تو لے یا کم کا زیوریا برتن بنا ہو کہاس کی کاریگری کی وجہ سے دوسود رہم سے زائد قیمت ہوجائے یا سونا گرال ہوکہ ساڑھے سات تولے سے کم کی قیمت دوسودر ہم سے بڑھ جائے ، جیسے آج کل کے ساڑھےسات تولےسونے کی قیمت جاندی کی گئی نصابیں ہونگی ،غرض بیر کہ وزن میں بقدرِنصاب نہ ہوتو زکو ۃ واجب نهي**ن قيمت جو پُري بحي بو**ي، (بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) اگراس چین اور لاکٹ کا وزن ساڑھے سات تولہ نہ ہواور نہ ہی ماقبل ذکر کی گئی اشیاء کے مطابق اَموالِ ز کو ۃ میں سے کوئی اور مال اس کے پاس ہوتو سونے پرز کو ۃ واجب نہیں ہوگی۔اورا گرنصاب سے کم سونا ہےاور چند ایک روپے ہیں جوحاجت ِاصلیہ سے زائد ہیں اور دونوں مل کر جاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں یعنی ساڑھے باون تولیہ عاندی کی قیمت تک پینچیں اور سال گزرنے پر بھی نصاب باقی رہتا ہوتو ز کو ق<sup>ا</sup> کی ادائیگی لا زم ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الإسلامي أبُوهُ مَنْ عَلَى إِلَيْ عَلَا يُخْ اللَّهِ فَكُ أبوالصالح فحكمة فاستم الفاديني

**24** ربيع النور<u>£142 ه</u> 4 مئي <u>\$200</u> ء

**42** 

**€3**}

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

عاندی میں زکوۃ کانصاب ساڑھے باون تولہ ہے جبکہ سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے۔ اب سونے کی قیمت جاندی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا جاندی کا نصاب بڑھایا جائے یا سونے کا کم کردیا جائے تا کہ دونوں کی قیمت برابر ہو جائے کیا ایسا کرناممکن ہے؟ اگرممکن ہےتو کتنی قیمت ہوگی جس میں زکو ۃ دینا ہوگی؟ اسی طرح

> جانوروں کامعاملہ ہے کہ کسی جانور کی قیمت کم ہے کسی کی زیادہ تواس میں کیا کریں؟ يلاث وغيره برز كوة كيسے موگى يعنى كتنى قيمت كايلاث موگا تواس برز كوة موگى؟

تحيتي باڙي والي زمين مين زكوة كيسے ادا هوگي اس كاكيا نصاب هوگا؟ سائل: حافظ معشوق على عطارى (نيوكراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ سائل نے جواشیاء بیان کی ہیں ان میں زکوۃ کا جو تھی شریعت ِمُطَبَّرہ نے دیا ہے اس سے مراد ہر گزیہیں

ہے کہ ان سب کی قیمت برابر ہوبلکہ ہر شے کا الگ الگ نصاب ہے جوسر کا ردوعالم صَلَّى اللهُ تُعالى عَلَيْه وَ الله وَ سَلَّمه نے

بیان فر مایا ہے۔اباگر چدان کی قیمتوں میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو جب جب ان میں سے کسی کا نصاب مکمل ہوگا اور ز کو ة کی دیگرشرا لط بھی پائی جائیں گی تو ز کو ة واجب ہوجائے گی۔البتہ فی زمانہ مالِ تجارت اور قم پرز کو ة دیتے وقت

حیا ندی کے نصاب کا اعتبار ہو گا تعنی جب مالِ تجارت اور کرنسی یا پرائز بانڈ ساڑ ھے باون تولہ جیا ندی کی قیمت کو پہنچ جائیں توان پردیگرشرا ئط کی موجودگی میں زکو ۃ فرض ہوگی۔ یونہی جب مختلف اَموالِ زکو ۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا

- ﴿ فَتَسَاوِي آهُ إِلسَّتَتُ اللَّهِ اللَّ بھی ہےاور چاندی بھی موجود ہے لیکن نصاب سے کم ،تو دونوں کوملایا جائے گاا گر چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچیں تو دیگرشرائط کی موجودگی میں زکو ۃ فرض ہوگی۔ و2﴾ پلاٹ کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور پلاٹ خریدتے وفت لعنی جب ملاٹ خریدنے کا عقد ہوا اُس وفت بینت تھی کہاس کو بیچنے کیلئے لے رہا ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی۔ جب كەنصاب كاسال بورا ہونے پر يہ پلاٹ مِلكيَّت ميں موجود ہواورسال كے اختيام پرنيت تجارت بدلى نہ ہو۔ جبيا كه فَتَاوى عَالَمُكِيُرِي مِيل مِ: "فالصريح أن ينوى عند عقد التجارة" عبارت كامفهوم او پرگزرا۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) ﴿3﴾ صورتِ مَسْئُوله میں نفسِ زمین پرز کو ہنہیں البتہ زمین کی پیداوار پرز کو ہ واجب ہوتی ہے جو کہ عُشر کہلاتی ہے۔اگرالیی زمین ہے جس کو بارش، نہریا نالے وغیرہ کے پانی سے (بغیراً جرت ادا کئے) سیراب کیا جائے اس میں عُشر لینی دسواں حصہ واجب ہے اور جس فصل کوڑول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا گیا اس میں نصف عُشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس کا اعتبار ہوگا۔اوراس میں سال گزرنے اور نصاب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ جتنی پیداوار ہے اس میں سے دسواں یا بیسوال حصد دیا جائے گا۔ جيماك تَنُوِيُو الْابُصَار و دُرِّمُخَتَار مِن بَي بَ: "وتجب في (مسقى سماء) أي مطر (وسیح) كنهر (بلا شرط نصاب)..... وحولان حول ..... و يجب (نصفه في مسقى غرب) أى دلو كبير "عبارت كامفهوم أورپر كزرا\_ (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 313 تا 316 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَالْمِكَمَ اَلْقَادِ بَثِّى 27 جمادى الثاني <u>1427</u>ھ 24 جو لائى <u>2006</u>ء



الكونة الماسنة الماسنة الكونة الكونة الكونة الكونة الكونة الماسنة الكونة الماسنة الكونة الكون فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"ومنها كون النصاب ناميًا" ترجمہ: زكوة واجب بونے كى شرائط میں سے مال کانا می ہونا بھی ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 174 ، جلد 1، دار الفکر بیروت) یونہی وہ مشینری جس سے مال تیار کیا جا تا ہے اس پر بھی ز کو ۃ واجب نہ ہوگی کہ وہ آلہ کی مثل ہے اور آلات پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی کہ آلات کوحاجت اصلیہ میں شار کیا گیا ہے۔

جيبا كه حاجت اصليه كي بيان مين رَدُّ المُحُتَار مين عه: "وكآلات الحرفة وأثاث المنزل و دواب الرکوب" ترجمہ: جیسے بیشہور کے آلات،مکان کا سامان،اورسواری کے جانور۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اس کےعلاوہ مالِ تجارت، کاروبار میں لگایا گیا مال،اور نفتر قم پرز کو ۃ دیناواجب ہوگا۔اورجس شخص پرز کو ۃ واجب ہواوروہ ادانہ کرے توسخت گنهگارہے۔

حضرت سبِّيدُ نا ابو ہرىره رَضِي اللهُ تَعَالىءَنه سے مروى ہے كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَ اله وَ سَلَّم نے ارشاد فرمايا: "مَنُ اثَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَان، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ زِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ "ترجمه: جي الله عَزَّوَجَلَّ مال دے پھروه اس كى زكوة نه دي تواس كا مال قيامت کے دن اس کے سامنے شنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کے دوگیسو ہوں گے، قیامت میں اس کا طوق ہوگا، پھراس كے دونوں جبڑے كپڑے گا۔ پھر كہے گا: ميں تيرا مال ہوں، ميں تيراخز انه ہوں، پھرحضو رِا نورصَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمه

نے بيآيت: ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ تلاوت كى \_ (صحيح البخاري ، صفحه 188 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

ٱ**بُولُكُ اللَّهُ الْحَالَٰ الْحَالَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا** 29 شعبان <u>1426</u>هـ13 اكتوبر <u>2005</u>ء

هی استعال کی گاڑیوں پرز کو ہ<sup>نہیں کھی</sup>

### فَتوىٰ 39

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دوعد دموٹر سائیکلیں

اورا یک عدد فور ویلر گاڑی ہے، جن میں سے دونوں موٹر سائیکلیں تو اکثر استعمال میں رہتی ہیں جبکہ گاڑی گزشتہ جا رسال سے بالکل بند ہےاوراستعال میں نہیں ہے۔ابان میں سے کس پر مجھےز کو ۃ دینا ہوگی سب پریابعض پر؟ نیز ابھی ميرااراده مانی روف کو بیچنه کا ہے تو کیااس صورت میں اس پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شَرعِیَّه کی رُوسے دریافت کی گئی صورت میں موٹرسائیکلوں اور گاڑی پرز کو ہنہیں ہے۔ کہ یہ چیزیں

مالِ نامی نہیں اورخرید تے وقت تجارت کی نیت بھی نہیں گی گئی بعد میں ہائی روف کو بیچنے کی نیت بھی معتبر نہیں۔ جيباكة ركوة واجب مونى كى شرائط كتحت فَعَاوى عَالَمُكِيْرِي مِين ب: "ومنها فراغ المال

عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيدالخدمة وسلاح الاستعمال زكاة "ترجمه: اور مال كاحاجت اصليه سيفارغ بوناشرطب، يس

ز کو ۃ نہیں ہےرہنے کے گھر وں پراور بدن کے کپڑ وں پراور گھر کےا ثا ثوں پراورسواری کے جانوروں پراورخدمت کرنے والےغلام پراوراستعال میں آنے والےاوز اروں پر۔

(فتاويٰ عالمگَيري ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اورهِدَايَه مِين ہے:''(و ليس في دور السكني و ثياب البدن و أثاث المنازل و دواب الركوب و عبيد الخدمة و سلاح الاستعمال زكاة) لأنّها مشغولة بالحاجة الأصليّة وليست بناميةٍ أيضًا،

120 فصل: 4

وعـلی هذا کتب العلم لأهلها" ترجمه:اورز کو ةنہیں ہےرہنے کےگھروں پراور بدن کے کپڑوں پراورگھر کے اٹا ثوں پراورسواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوزاروں پر کیونکہ بیجاجت ِاصلیہ میںمشغول ہیں اوراسی طرح یہ مالِ نامی بھی نہیں ہیں۔اوراسی طرح علمی کتب پراس کے اہل

وَقُوسُ الْمُحِينُ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(هدايه اوّلين ، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُكِيَّدَةَ السَّارَ القَادِرِيُّ عَلَيْهِ **ٱبُوُجُــمَّذُعِلَ الْعَظَّارِثُّى الْمَدَذِيَ** 29 شعبان المعظم <u>1426</u> هـ 14 اكتوبر <u>2005</u>ء

# ه غیر تجارتی پلاٹ اوراستعالی کار؟ کیج



### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میرے پاس دویلاٹ ہیں،جن پرایک سال سے زیادہ کاعرصہ گزر چکا ہے۔ کیاان پرز کو ۃ ہوگی؟ جبکہ میں خود کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ نیز میر ہے

پاس ایک کار ہے جومیرے استعال میں ہے کیا اس پرز کو ہ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ نے بلاٹ بیچنے کی نیت سے لئے تھے تو ان پرز کو ۃ ہوگی ورنہ ہیں اور کار پر بھی ز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط میں سے ریجی ہے کہ مال ایسا ہوجونا می یعنی بڑھنے والا ہواور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہو۔ جِيما كه تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَاري بِينَ عِن حاجته الأصليّة نامِ" ترجمه: زلاة

ایسے مال پر واجب ہو گی جو حاجت اصلیہ (جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آ دمی کوضرورت ہوجیسے رہنے کا مکان ،سردیوں

فت کوئی الفران کے لئے جانور اور گاڑی، پیشہ وروں کے لئے ان کے اوز ار اور گھر کاغلّہ وغیرہ) سے فارغ ہواور گرمیوں کے کیڑے، سواری کے لئے جانور اور گاڑی، پیشہ وروں کے لئے ان کے اوز ار اور گھر کاغلّہ وغیرہ) سے فارغ ہواور بڑھنے والا ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار ، صفحہ 212 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

برُ صنے والے مال سے مرادعموماً سونا چاندی، کرنسی نوٹ سکے، پرائز بانڈ اور مالِ تجارت ہوتا ہے۔

و الله اُعْلَم عَزَّوجَالَ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم

كتب الله اُعْلَم سَلَّم الله وَ سَلَّم وَ سَلَّم الله وَ سَلَّم الله وَ سَلَّم وَ سَلَّم الله وَ سَلَّم وَ سَلَّم الله وَ سَلَّم وَ سَلَّم الله وَ سَلّم وَسَلّم وَ سَلّم وَسَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَاسَلّم وَ سَلّم وَ سَلّم وَسَلّم وَ سَلّم وَاسْرُع وَ سَلّم وَ سَ

استعالی موبائل حاجت اصلیہ ہے

اس سےزائد قیمت کا موبائل ہواوروہ اسے استعال بھی کرتا ہوگر اس سے سے موبائل سے بھی اس کا کام ہوسکتا ہے کیا

### فتویٰی 41 ﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص کے پاس نصاب یا

اس پرز کو ة یا قربانی واجب ہوگی؟ بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

بِسَوِبِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکور پراس موبائل کی وجہ سے نہ زکو ہ واجب ہوگی اور نہ ہی قربانی ، کیونکہ زکو ہ وقربانی واجب ہونے کیلئے نصاب کا حاجتِ اصلیہ سے زائد ہونا شرط ہے اور جب پیخص موبائل استعال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجتِ اصلیہ میں شار ہوگا لہٰذااس کی مالیت خواہ کم ہویا زیادہ اگر چہ اس سے کم قیمت کے موبائل سے بھی گز ارا ہوجا تا ہو، زکو ہ وقربانی واجب نہ ہوگی۔ فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں وُجُوبِ زکو ہ کی شرائط کے بیان میں ہے:"و دینھا فراغ المال عن حاجته فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں وُجُوبِ زکو ہ کی شرائط کے بیان میں ہے:"و دینھا فراغ المال عن حاجته

تخطي التحاق الفَتِ الْعَلِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِينِينَ الْمُؤْلِسُلِلْلِينَ الْمُؤْلِسُلِلْلِينَالُ الللِّهُ اللْمُؤْلِسُلِلْلِينَالُ الللِّهُ الللْمُؤْلِسُلِلْلِينَالِينَ الْمُؤْلِلْلِلْمُ لِللْمُؤْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمِلْمُ لْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِلْمُؤِلِمِ لَلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤِلِمِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِلْمُولِمُ لِلْمُؤْلِمِلْمُؤُلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِلِمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِ لَلْمُؤْلِمِلْمُولِمِلْمِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِلْمِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لَلِمِلْمِلِمِلْمُ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِلْمِلِمِل ﴾ الأصليّة "ترجمه: زكوة واجب ہونے كى شرائط ميں سے مال كا حاجت ِاصليہ سے فارغ ہونا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) یونہی زکو ۃ واجب ہونے کیلئے مال کا نامی ہونا بھی شرط ہے جبکہ استعمال کا موبائل مال نامی نہیں۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِيل مِين مِين النَّصاب ناميًا" ترجمه: وُجُوبِ زكوة كَل شرائط مين سے مال کانا کی ہونا بھی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) اسى طرح قربانى واجب مونى كى شرائط كے بارے ميں تَنُويُـرُ الْاَبْصَاد ميں ہے: "و شرائط ها: الإسلام و الإقامة واليسار الذي يتعلّق به صدقة الفطر" ترجمه: قرباني واجب بوني كي شرائط مين مسلمان ہونا، قیم ہونا،اوراتنی استطاعت ہونا ہےجس سےصدقہ فطرواجب ہوتا ہے۔ اس كتحت شامى مي مي من الله مائتى درهم أو عرضًا يساويها غير مسكنه و ثياب اللّبس و متاع يحتاجه" يعني وه كه جودوسودرجم كاما لك بهوياس كےمساوى قيمت كےسامان كاما لك بهو جو کہاس کے رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے اور ضرورت کے سامان سے زائد ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُولِ الصَّالِحُ فُحَمَّدَ فَاسِمَ القَادِيثِي المُعَالِقَادِيثِي المُعَالِقَادِيثِي المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلْمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِ 28 ذو القعده <u>1426</u> ه 31 دسمبر <u>200</u>6 ء ه المجران عنائے کئے سامان پرز کو ہ ؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گھر کے برتنوں اور کپڑوں پر نیز جہیز کے لئے جوبستر ، کپڑے، برتن خرید کرر کھے جاتے ہیں اگروہ ساراسال استعال نہ ہوئے اور چاندی کے نصاب کو سائله: بنتِ عبدالقيوم (كراچي) پہنچ گئے توان پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ 123

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورتِ مَسْئُوله میں مٰدکورہ چیزیں اگر چه بقد رِنصاب ہوں اوراستعال میں نہ ہوں ان پرز کو ۃ واجب نہیں۔ کیونکہان چیزوں پرز کو ۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبان کو بیچنے کی نیت سےخریدا ہو۔ چنانچە صكد الشَّرىعَه فرماتے ہيں: "سونے جاندى ميں مطلقاً ذكوة واجب ہے جب كه بقدر نصاب موں اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرےاوران کے علاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ اس وفت واجب ہے کہ تجارت كى نيت مويا چَرانى يرچُمُو لے جانور'' (بهارِ شريعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدِ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالَ فَحَمَّدَ فَالْسِمَ اَلْقَادِرِيُّ عَلَيْهُ الْفَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ القادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْفَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْفَادِرِيِّ عَلَيْهُمُ الْفَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

جبکہ جس کی ملکیّت میں ہوں اس کے پاس تنہا نصاب کو پہنچتے ہوں یا دیگر اموال ِز کو ہے سے ل کر نصاب کو پہنچ جائیں۔

البتہ بیواضح رہے کہ سونا چاندی جو جہیز یا بری میں چڑھانے کے لئے بنائے گئے ہوں۔ان یرز کو ق ہوگی



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی کمپیوٹریا انٹرنیٹ کوفرض علوم كيضے كے علاوه استعال نه كريتو كيا بيرحاجت اصليه ميں شار ہوگا؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فرض علوم کے علاوہ بھی اگر کمپیوٹریا انٹرنیٹ روز مرّہ کے استعمال میں لاتا ہے خواہ وہ استعمال گھریلو ہویا

کاروباری، تو بیبھی حاجت ِاصلیہ میں شامل ہوں گے اورا گران کا غیرضروری استعمال کرتا ہوتو حاجت ِاصلیہ سے

ُ خارج ہے کیکن زکو ق کا حکم پھر بھی نہیں ، ہاں نصاب کی مقدار کو پہنچ جا کیں توز کو ق لیناحرام ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَقَاسِيَمَ القَادِيِّ فَيَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطارى المدنى 9 رجب المرجب<u>142</u>7ھ 05 اگست 2<u>00</u>6ء ه غیر تجارتی زمین پرز کو ه نهیں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم زمین یا پلاٹ خرید لیتے ہیں تواس برز كوة كاكياحكم موكا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ نے جو پلاٹ یاز مین خریدی ہے اس میں آپ کی خریدتے وقت کی نبیت یا تو تجارت کی ہوگی یانہیں اگر تجارت کی نبیت نتھی (مثلاً خود وہاں رہنے یائسی کوتھندینے کی یا کوئی اور نیت تھی ) تواس پرز کو ۃ نہیں۔ اوراگرآپ کی نیت خرید وفر وخت کی تھی توسالِ تمام پران کی قیمت نصاب کو پہنچے یا کسی اور مالِ تجارت یا مونے جاندی یا نفذی سے مل کرنصاب کو پہنچے توان پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ چِنانچِهِڤُدُورِي مِيںہے:''الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق او الذهب"مفهوم كُرْر چِكار (القدوري مع اللباب ، صفحه 145 ، مطبوعه كراچي) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوالصَالِحُ فَكُمَّدَةَ السِّهَمَ القَادِيخِيُ 12 جمادي الاولى <u>1428</u> هـ 29 مئي <u>2007</u> ۽

ا پراپرٹی خریدتے وقت تجارت کی نیت نہ تھی ؟ م

فَتوىٰ 45 الله

و کا گھا ہے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہایک شخص نے کچھ عرصہ پہلے دو

دو کا نیں اور ایک فلیٹ اس نیت سے خریدا کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی تو ان کی شادی اور دیگر معاملات کے اَخراجات کے لئے اگر ضرورت پڑی تو انہیں تھ کر آخراجات کو پورا کیا جائے گا، ورنہ کرایہ پر دوں گایا شراکت داری

کروں گایا خودکوئی کاروبار شروع کروں گا۔اس وقت اس نے ایک دوکان اور فلیٹ کرایہ پردیا ہوااور دوسری دوکان پر کسی کے ساتھ شرکت کر کے کاروبار کرر ہاہے۔ کیااس شخص پر فدکورہ دونوں دوکا نوں اور فلیٹ کی زکوۃ فرض ہے؟ سائل: منظرعلی سید (باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! فدکورہ دوکا نیں اورفلیٹ مالِ تجارت نہیں کیونکہ انہیں خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ تھی۔البتہ کاروبار میں لگائی ہوئی رقم یا مال اور کراییک آمدنی اگر نصاب تک پہنچے یا کسی اور مالِ زکو ۃ مثلاً سونا چاندی وغیرہ کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچے تو سال گزرنے پراس کی زکو ۃ دینی ہوگی۔

علامه علا وَالدين حَصْكَفِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فَرماتے بين: ''و لا بد من مقارنتها لعقد التجاره'' ترجمہ: اور مالِ تجارت بننے کے لئے سامان کوخریدتے وقت تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ (در مختار، صفحه 221، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

(در محدار ، صفحه ۲۷۱ ، جددی ، دار المعرفه بیروت) اوراگر مال خریدتے وقت تو تجارت کی نیت نہیں تھی مگر مال خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کر کی تووہ مالِ تجارت

نہیں بن جائے گا کیونکہ کسی چیز کے مال تجارت بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کوٹریدتے وقت تجارت کی نیت کی جائے۔ علامہ شامی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فرماتے ہیں: "(و لا تصب نیة التجارة) لأنها لا تصب الا عند عقد

 ﴿ فَتُلُومُنَ الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾ التجارة فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كارث و نحوه" يعنى تجارت كى نيت سامان كاسودا طي كرنے ك

وغیرہ کے ذریعے سے تواس میں تجارت کی نیت درست نہیں ہے۔

صَدرُ الشَّديعَه ، بَدرُ الطَّديقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين: ''نیت بخارت کے لئے پیشرط ہے کہ وفت عقد نیت ہو،اگر چہ دلالۂ تواگر عقد کے بعد نیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی۔ یو ہیںا گرر کھنے کے لئے کوئی چیز لی اور بیزیت کی کہ نفع ملے گا تو پچے ڈالوں گا تو ز کو ۃ واجب نہیں۔''

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

(بهار شريعت ، صفحه 883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وفت ہی درست ہوتی ہے۔لہذاا گرکوئی ایسے مال میں تجارت کی نبیت کرے جوخریدے بغیر حاصل ہوا ہومثلاً وراثت

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم محمد فاروق العطاري المدني معمد فاروق العطاري المدني 26 شعبان المعظم <u>1425</u>ھ 12 اكتوبر <u>200</u>6ء

## ه وراثت میں ملنے والی جائیداد پرز کو ۃ نہیں کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کو وراثت میں کچھ پلاٹ ملے تھے،اس نے بعد میں بتیت کی کہ جب میری ہیٹیاں جوان ہوں گی تو میں ان پلاٹوں کو پیچ کرحاصل شدہ رقم سائل:محمدعامر ان کودے دوں گا،آیاان پلاٹوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

**م**ٰد کورہ زمین پرز کو ۃ نہیں ۔قوانینِ شَرِنُعَت کی رُو ہے کسی بھی قشم کی زمین میں زکو ۃ اس وقت تک لازم<sup>نہ</sup>یں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

و فَتُ اللهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللهِ الله مَنْ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّهُ النَّكُونَةُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّا ' ہوتی جب تک کہوہ تجارت کے لئے نہ لی گئی ہواور جوز مین وراثت میں ملے اس میں تجارت کی نبیت بھی معتبر نہیں۔ چِنانچِ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِّيُرِي مِين ہے:''ولـو ورثـه فـنـواه لـلتجارة لا يكون لها''ترجمہ:جب وراثت میں کوئی چیز ملی اور بیاس پر تجارت کی نیت کرے تو محض نیت سے وہ چیز تجارت کے لئے نہ ہوجائے گی۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 174 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولانا المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى بِها يشربيت ميس فرمات مين:

'' جس عقد میں نتا دلہ ہی نہ ہوجیسے ہِئہ، وصیت،صدقہ یا نتا دلہ ہومگر مال سے نتا دلہ نہ ہوجیسے مہر، بدلِ خَلع، بدلِ عِتق ان دونوں قتم کے عقد کے ذریعہ سے اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں نیتِ تجارت عیجے نہیں یعنی اگر چہ تجارت کی نیت کرے زکو ۃ واجب نہیں یونہی اگرایسی چیز میراث میں ملی تواس میں بھی نیت ِتجارت صحیح نہیں۔'' (بهار شريعت ، صفحه 883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالُحُ فُحَمَّدَقَالِيَّهُ اَلقَادِ غُلُ اَبُونِهُ مَنْ عَلَى الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ 100 مِنْ 1429م و1 حولائى 2008م،



فَتوىٰ 47

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میراایک مکان ہے جسے میں نے کرائے پر چڑھایا ہواہے،تو مجھےاس مکان کی مالیت کے مطابق زکو ۃ ادا کرنی ہوگی یا اس کے کرائے کے مطابق؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوال میں مذکورہ صورت میں جبکہ مکان کرائے پر چڑھایا ہواہے،اس لئے اس کے کرائے پرز کو ۃ ہوگی۔

جبكه ديگرشرائط پائی جائيں۔

128 فَصَلَ: 4

امام حاكم شهيد عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْمَحِيْد كَافِي مِن فَرمات عِن "رجل له الف درهم و عليه الف درهم وله دار وخادم لغير التجارة بقيمة عشرة الاف درهم فلا زكوة عليه ...... وليس على التاجر زكاة مسكنه وخدمه ومركبه وكسوة اهله وطعامهم وما يتجمل به من النية أو لؤلؤ

پی میں میں تو اس کے کھانے اور وہ ہے۔ اس کے کھانے اور وہ برتی جن سے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے یا موتی ، گھوڑ ااور ایساسامان ہے جس پراس نے تجارت کی نہیں کی ، اور جواس کے پاس مالِ تجارت تھا تو اس پراس نے کام کرنے کی نہیت کرلی تو یہ مال اب مالِ تجارت سے نکل جائے گا۔ (ملتظا) (کافی میں کتاب المبسوط ، صفحہ 263 ، 264 ، 265 ، حلد 2 ، مطبوعہ کو تله) امام ابو بکر بن محمد بن ابی شہل رکھ اور نہوں نہ قرماتے ہیں: "لان نصاب الزکوۃ المال الناسی ، ومعنی الناماء فی ھذہ الاشیاء لا یکون بدون نیة التجارۃ " ترجمہ: کیونکہ ذکوۃ کی نصاب مالِ نامی ہے ، المخمل معنی النام اللہ تو کہ نہوں بدون نیة التجارۃ " ترجمہ: کیونکہ ذکوۃ کی نصاب مالِ نامی ہے ،

و معنی النماء فی هده الاشیاء لا یکون بدون نیة التجارة "مرجمه: یونله زلوق می الصاب مالِ نا می ہے ،
اور نموکا معنی ان اَشیاء میں تجارت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔
(کتاب المبسوط ، صفحه 264 ، حلد 2 ، مطبوعه کوئنه)
اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مفتی محمد وقار الدین صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں:''جو
مکان بیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کے لئے بنایا گیا ہے ، اس کے کرائے پرز کوق ہوتی ہے مکان

مکان بیچنے کی غرص سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کے لئے بنایا گیا ہے، اس کے کرائے پرز کو ق ہوتی ہے مکان کی مالیت پڑئیں۔'' (وقار الفتاوی ، صفحہ 391 تا 392 ، حلد 2 ، مطبوعہ بزم وقار الدین کراچی) مدنی مشورہ: زکو ق کے مسائل کے بارے میں مزید معلومات کے لئے" دعوتِ اسلامی" کے اشاعتی ادارے" ممکتبۃ المدینہ ''

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّا اللَّا کی شائع کردہ کتاب''بہارِشریعت''کے پانچویں ھے کامطالعہ فرمائیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَالً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالصَّالَ الْمُحَمَّدَ فَالْمِهَمَ الْقَالِمِ ثَلِي الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُحَمِّدِةِ اللَّهِ مِنْ اللَّ 20 شوال المكرم 1431م 30 ستمبر 2010ء



بھی ہواور کاروبار میں بھی استعال کیا جائے تو کیاالیں آشیاء پرز کو ۃ فرض ہوگی مثال کےطور پر کاریا سوز و کی وغیرہ؟



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کچھا شیاء جن کا گھریلواستعمال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کاروبار کی ان اَشیاء پرز کو ۃ ہے جو بیچنے کے لئے ہیں، نہوہ جو کاروبار میں معاونت میں استعال ہوں جن

أشياء كاآپ نے بطور مثال ذكر كيا ہے اس طرح كى أشياء پرزكوة نہيں ہوتى \_ دُرِّمُخُتَار مِين مه:"(لا زكاة) في الات المحترفين الاما يبقى اثر عينه كالعفص لدبغ

الجلد ففيه الزكاة بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصبا وان حال الحول"(ملتقطاً)<sup>لين</sup>ي پیشہ وروں کے اوز ارمیں زکو ۃ نہیں ہے گرا کیی چیزخریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا

جیسے چمڑا پکانے کے لئے ماز ووغیرہ اگراس پرسال گزر گیا تو زکو ۃ واجب ہےاوراگروہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا جیسےصابون،تواگر چہ بفتر رِنصاب ہواورسال گز رجائے ز کو ۃ واجب نہیں ہے۔(ملتقطاً) (در مختار ، صفحه 218 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِين ہے:''ولو ان نخاسًا يشتري دواب او يبيعها فاشتري جلاجل

و مقاودا او براقع فان كان بيع هذه الاشياء مع الدواب ففيها الزكاة وان كانت هذه المحتفظة المرتاح والمرتاح والمرتبال والمرتبا

خریدیں کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکو ق دے اور اگر اس کئے خریدیں کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کام آئیں گی تو اُن کی زکو قنہیں۔ حفاظت میں کام آئیں گی تو اُن کی زکو قنہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 180 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلُّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي المواني المدنى المواني المدنى المواني المدنى المواني المدنى المواني المدنى المواني المدنى المواني ا





گھوڑ سے پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْجِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیار کشہ ٹیکسی ، گدھا گاڑی اور

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الجُوَابِ بِعُوْنِ المَلِكِ الوَهَابِ اللهُمَّرِ هِكَايَة الحَقِ وَ الصَّوَابِ
الرَّهْرُوره اَشْياء تَجَارت كَ لِيَ بِينِ يَيْخِ كَ لِيَحْرِيدَى بِينِ تُوان پِرْ لَوْة ہے۔ اورا گرکرايہ پرچلانے
کے لئے ہوں توان پرز کو ۃ نہ ہوگی۔
چنانچہ فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: "الزكاۃ واجبة فی عروض التجارة كائنة ما كانت

قَتَ سُلُو یَ کُلُسُنَتُ مَا الْمُلِسُنَّتُ مَا اللَّهِ الْمَالِيَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

دُرِّمُخُتَار میں ہے: ''لـو اسامها للحم فلا زکوۃ فیها کما لو اسامها للحمل والرکوب و لـو لـلتجارۃ ففیها زکوۃ التجارۃ '' ترجمہ: اگر (جانوروغیرہ) حصول گوشت کے لئے پُرائے تواس میں زکوۃ نہیں جسیا کہا گر بوجھا تھانے اور سواری کے لئے پُرائے اورا گر تجارت کے لئے ہوں توان میں زکوۃ ہے۔ (در مختار، صفحہ 234، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

كتب كتب كالمُوالصَّالَ اللهُ اللهُ

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزِّو جَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

# ه کرایه پر چلنے والی اشیاء پرز کو ة نهیں کے ا



پرز كوة كاكياتهم ہے؟كسى كى دوكان ہے دہ اس نے كرايہ پر دى ہوئى ہے تو كيا اس پرز كوة ہوگى؟ بِسْمِ اللّٰهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِیْم اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّرَ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا جواب بعوب المهوب المواب المهوب المولان المواب المهور بعن يا المواب المهور بعن يا المواب المهور بعد المال الم المواب المهور المردول المالة والمردول المواب المهور المردول المواب الموابي المواب الموابي المواب الموابي الموابي الموابي الموابي المواب الموابي الموابي

مفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ الدَّحْمَهُ **بہارِشریعت م**یں فرماتے ہیں:''نیتِ تِجارت کیلئے بیشرط ہے کہ وقت ِعقد نیت مصد

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التكفع التكفي ہو،اگر چەدلالةً نواگرعقد کے بعد نیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی یوں ہی اگرر <u>کھنے کیلئے</u> کوئی چیز لی اور بیزیت کی کہ نفع ملے گا تو ﷺ ڈالوں گا تو زکو ۃ واجب نہیں۔'' کچھآ گے مزید فرماتے ہیں:'' کرایہ پراٹھانے کیلئے دیکیں ہوں،ان کی زکو ۃ (بهار شريعت ، صفحه 883 ،908 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) نہیں۔ یونہی کرایہ کے مکان کی۔''

وَ قَارُ اللَّفَتَاوِیٰ میں ہے:'کسی چیز کوٹریدنے کے وقت اگر بیارادہ ہے کہاس کوفر وخت کرے گا تو وہ مال تجارت ہوجا تا ہے،اس کی قیمت پرز کو ۃ ہوتی ہےاورا گرخریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ تھی تواس کی قیمت پرز کو ۃ نہیں ہوتی ہے'' (وقار الفتاوي ، صفحه 388 ، حلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي) اسی میں مزید ہے کہ' جومکان بیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کیلئے بنایا گیا ہے،اس کے

(وقار الفتاوي ، صفحه 391 تا 392 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أبُوجُ مِّنُ عَلَى إِلَيْ الْمَدِينَ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ 08 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 21 جولائي <u>2010</u>,ء

## چو کرائے پر چلنے والی الیکٹرکاَ شیاء پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے کرائے پر چلانے کے کئے ایک اچھی قتم کی LCD اور کمپیوٹر سٹم بنار کھا ہے کیا اس پرز کو ۃ فرض ہوگی؟

**سائل:** حاجىعبدالستارعطارى ناظم مدرسة المدينه (كوث خواجه سعيد،مركز الاولياءلا مور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئی LCDاور کمپیوٹر سٹم پرز کو ۃ فرض نہیں ہے۔البتہ اگریہ کرایہ مال نصاب 133

کرایه برز کو ة ہوتی ہے مکان کی مالیت پرنہیں۔''

- ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ جتناہے یا دوسرے مال کے ساتھ ل کرنصاب جتنا ہوجائے تو سال گزرنے کے بعدز کو ۃ ہوگی۔ چنانچ کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئے مکانات پرز کو ہ کے آحکام بیان کرتے ہوئے فَعَاوی رُصَویّه

(فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) فَتَاوىٰ فَقِيلهِ مِلَّتُ مِين ہے: ' زكوة تين شم كے مال پر ہے ثمن تعنی سونا جاندی (نوٹ اور بيبه)، مال تجارت، سائمہ یعنی چُرائی پرچُھوٹے جانوراورکرایہ پر چلنے والےٹرکوں اوربسوں کی قیمت مذکورہ چیز وں میں سےکوئی نہیں ۔لہذا ز کو ہ صرف ان گاڑیوں کی آمدنی پرواجب ہے قیمت پرنہیں اس لئے کہ قیمت پرز کو ہ واجب نہیں کہ کرائے پر چلانے

ميں امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت ،امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہيں:''مكانات پرز كو ة نہيں

اگر چہ بچاس کروڑ کے ہوں،کرایہ سے جوسالِ تمام پر پس انداز ہوگااس پرز کو ۃ آئے گی اگرخود یااور مال سے ل کر

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّاكِ مُعَكَّدَهَ السَّمَ القَادِرِيِّيُ كتب\_\_\_\_ه المتخصص في الفقه الاسلامي ابو احمد محمد انس رضا عطاری

(فتاوي فقيه ملت ، صفحه 307 ، 306 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

18رمضان المبارك <u>1430</u> ص 00 ستمبر <u>2009</u>ء

هم جهيزيرزكوة كاحكم؟



کے سامان کمانے کے آلے ہیں اوران پرز کو ہنہیں۔''







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری ہیوی کوبھی عام لوگوں کی

طرح اس کے والدین نے جہیز دیا اور مکاشاءَ الله کافی سامان ہے کیکن اس میں کافی سامان ایساہے کہ جس کی عام طور پر

انسان کوضرورت نہیں ہوتی تو کیااس سامان کی مجھےز کو ۃ ادا کرنی ہوگی؟ سمائل:منیرا کرم (جمشیدروڈ کراچی)

فَصَل: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یا در ہے کہ تین طرح کے اُموال پرشریعت کی جانب سے زکو ۃ فرض ہوتی ہے:

شمَّن لیعنی سونا چاندی (اس کے ساتھ تمام ممالک کی کرنبی اور بانڈ زشامل ہیں )

مال تجارت **(2)** اور چَرائی کے جانور۔ **%3** 

**(1)** 

ان کےعلاوہ اگر کوئی مال ہوتواس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی البتہ ایسا مال (جس پرز کو ۃ نہیں ہوتی) اگر حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہونے کے ساتھ ساتھ بقدرِ نصاب بھی ہوتو یہ جس کی ملک ہووہ زکو ۃ لینے کامستحق نہیں اور جہیز کا سا مانعورت کی مِلک ہوا کرتا ہے لہٰذاز کو ۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم بھی انہی پر ہوگا نہ کہ آپ پر۔

جہز كے سامان برزكوة كوبيان كرتے ہوئے علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتے بين "ان ساكان من اثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لامثالها منه فهو من الحاجة الاصلية، و ما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة اذا بلغ نصابا ت صیر به غنیة " لینی (جهز کاسامان) اگرخانه داری کے سامان، پہننے کے کپڑے اور استعال کے برتن اور اسکی مثل

دوسری اشیاء پرمشمل ہے تو وہ حاجت ِاصلیہ میں داخل ہیں اورا گراسکے علاوہ بھی ہوجو کہ حاجت ِاصلیہ سے زائد ہوتی ہیں مثل زبور، حاجت کےعلاوہ برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے کہان سے زینت کا قصد کیا جا تا ہے تو جب بینصاب کو پہنچ جائیں تو عورت نکزیجہ کہلائے گی۔ (اور نکیجیّہ مال زکو ۃ کےمصارف سے نہیں ) (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجِلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوالصَالِحُ فَكُمَّدُ فَأَلِيهُمُ القَادِيثِيُ 17 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 22 اكتوبر <u>200</u>5 ء

ہے دہن کے مہنگے لباس پر بھی زکو ہ<sup>نہ</sup>یں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ شادی کے موقع پرلڑ کی کو بہت فیمتی کیڑے دیئے جاتے ہے جن کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے کیاان پرز کو ۃ ہوگی؟ **سائلہ:اممنور(لائنزاریا،بابالمدینه کراچی)** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی نہیں! یا درہے کہ زکو ۃ صرف درج ذیل اَشیاء پرسال گزرنے پر فرض ہوگی جبکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد هون اورنصاب تک<sup>پېن</sup>چین: ﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جا ندى﴿3﴾ مالِ تجارت﴿4﴾ نفتر قم خواه كسى مُلك كى مو﴿5﴾ يرائز باندُ﴿6﴾ سائمه (وہ جانور جوسال کاا کثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اوران سے مقصود دودھ اور بیچ لینااور فربہ کرنا ہو ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي محمد فاروق العطاري المدني محمد شاهد العطارى المدنى 8 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 31 جنوري <u>2004</u>ء می مند کے اوز ارپرز کو ہنہیں کچھ میر مند کے اوز ارپرز کو ہنہیں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے پاس ایک زیرِ استعمال گاڑی ہے کیااس پرز کو ۃ ہے ؟اور ہمارے پاس ایک بلڈوزر ہےاس کی قیمت پرز کو ۃ ہے یا آمدنی پر؟ نیز ہمارے

فَتُ اوي اَهْ اِلسَّنَّتُ اللَّهُ اللّ ﴿ كَتَاكِئُ الْتَكُوعَ یاس کچھ مشینری ہے جن میں سے کچھ سے آمدنی ہور ہی ہے اور کچھ بیکار ہیں اس کے بارے کیا حکم ہے؟ سائل:زامدعلی (جهانگیررودُنمبر3،کراچی) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر مذکورہ اَشیاء یعنی گاڑی، بلڈوزراورمشینری ذاتی استعال کے لئے ہوں یا ذریعہُ معاش ہوں توان میں ز کو ۃ فرض نہیں۔ ہاںا گراس کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے تو ز کو ۃ کا سال گز رنے پراس کی آمدنی پرز کو ۃ ہوگی۔ بیکار یا خراب مشینری میں زکو ہ نہیں اور اگر مذکورہ آشیاء تجارت کے لئے ہول یعنی بیچنے کی نیت سے خریدی ہول تو زکو ہ کا سال پورا ہونے پر جواس کی قیمت ہواس کے مطابق ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ساڑھے باون تولے جا ندی کی قیمت کا سامانِ تجارت یااس کی قیمت موجود ہے اوراس پرایک سال کاعرصہ گزر چکا ہے تواس کے حیالیسویں حصہ کے حساب سےز کو ۃ واجب ہوگی۔ چِنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن ہے:"الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب بهوگى جباس كى قيمت سونے (فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) جا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ٱ**بُوالصَّالْحُصَّ**كَ قَالِيَهُمُ ٱلقَّادِيِّئُ 23 ربيع الآخر <u>1427</u>ھ 22 مئی <u>2006</u>ء هُ فَيْمِتَى پَقِرُول پِرز كُوة كَاحْكُم؟ أَلَيْهِ هُرِول پِرز كُوة كاحْكُم؟ أَيْهِ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا قیمتی ہیرے جواہرات مثلاً

﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ؟ بلوڈائمنڈ، وائٹ پرِل،ایمیریڈوغیرہ جن کےایک ہی پیس کی مالیت کروڑ وں کی ہوتی ہے کیاان پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہیں! مٰدکورہ بالا ہیرے جواہرات پرز کو ہ نہیں۔ چَانچِهِ تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخْتَارِين ہے: " لا زكاة في اللاّلي و الجواهر و ان ساوت الفا اتفاقاً" لعنى بالْإِتِّفَاق ميرے جواہرات بركوئى زكوة نهيں اگرچه ہزاروں روپوں كى ماليت كے موں۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) کیکنا گرکاروبار کے لئے خریدے ہیں تواس صورت میں زکو ۃ ہوگی۔ چنانچه تَنُوِيْوُ الْاَبْصَار ميں ہے: " الا ان تكون للتجارة " يعنى اگريه جواہرات وغيره كاروباركيك ہیں توان پرز کو ۃ ہوگی۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ٱ**بُوالصَّالِ فُحَكَّدَ قَالِيَّمَ اَلْقَادِيِّنَىُ** 12 جمادى الاولى <u>1428</u>ھ 29 مئى <u>2007</u>ء هم فارم ہاؤس کی زمین پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس کچھ زمین ہے جس پرمستقبل میں فارم ہاؤس بنانے کاارادہ ہے فی الحال اس کو بیچنے کی کوئی نیت نہیں تو کیااس زمین پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا گریهز مین بیچنے کی نیت سے نہیں خرید می تواس زمین پرز کو ۃ واجب نہیں۔ — پاب : **1** بیاب : **ا** بیاب : ایس : چنانچه صَدرُ الشَّديعَهُ مَعْنَ مُحمرامجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه **بهارِشريعت ميں فرماتے ہيں:''**ز كوة تين قشم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثمّن یعنی سونا جاندی (روپیوبیسہ )﴿2﴾ مالِ تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پُرائی پرچُھوٹے جانور۔ (بهار شريعت ، صفحه 882 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) اس کےعلاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ واجب نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُنْ نِبُ فُضِيل َ ضِاالعَظارِئ عَفَاعَنُ للبَانِي 25 شوال المكرام <u>1429</u> هم اتھ کی گھڑی پرز کو ہ نہیں کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہاتھ کی گھڑی پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ سأئل: سيدا قبال حسين (ضلع تجرات)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں ہے کہ ہاتھ کی گھڑی زکو ۃ کے آموال میں سے نہیں۔ یا درہے کہ زکو ۃ صرف درج ذیل آشیاء پرسال گزرنے پرفرض ہوگی جبکہ وہ حاجت ِاصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب تک پہنچیں: ﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جإندى﴿3﴾ مالِ تجارت﴿4﴾ نقترقم خواه كسى مُلك كى ہو﴿5﴾ برائز بانڈ﴿6﴾ سائمہ

(وہ جانور جوسال کاا کثر حصہ جنگل میں مفت چُرتے ہوں اوران سے مقصود دودھاور بیچے لینااور فربہ کرنا ہو )۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطاري المدني 21 ذيقعدة الحرام <u>1424</u> هـ 14 جنوري <u>2004</u>ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت ہی کتابیں ہیں اور زیدان سب کتابوں کو پور ہے سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ زید جو کتابیں نہیں پڑھ سکا سال گز رنے پران پرز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ نیز جن کو پڑھ چکا ہے ان پرز کو ہے یانہیں؟ سائل: محرسجا درضا عطاری

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت مُطهّر ہ نے زکو ہ کے وُجُوب کیلئے ایک معیار مُقَرَّر فر مایا ہے اور جن چیزوں پرز کو ہ واجب ہوتی ہے ان کومتعین کردیالہٰذااگر کسی کے پاس وہ چیزیں یااس کی ہم جنس اَشیاء پائی جائیں گی توجملہ شرائط کے ساتھ سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔

چنانچیشر بعت ِمُطبَّر ہ نے زکو ۃ کے وُجُوب کیلئے تین قسم کی اَشیاء مُقَرَّر فر مائی ہیں: ﴿1﴾ ثَمُن (سونا، چاندی، نقدى، پرائز بانڈوغيره) ﴿ 2﴾ مال تجارت (كوئى سائھى ہو) ﴿ 3﴾ سائمہ جانور۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے:'' زکوۃ تین قتم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثمن یعنی سونا چاندی﴿2﴾ مالِ تجارت

﴿3﴾ سائمه لعنى جُرِائى بِرِجُهُو لِي جَانور ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 882 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) صورتِ مِستَفْسَرُ ہ میں کتابیں جبکہ مال تجارت سے نہ ہوں سوال سے بھی یہی ظاہر ہے کہ اس نے بڑھنے کے لئے خریدی ہیں تو زید پراُصلاً ز کو ۃ واجب ہی نہیں جا ہے وہ لاکھوں کی مالیت ہی کی کیوں نہ ہوں جا ہے زید اِن کو پڑھ سکتا ہے یانہیں۔البتۃا گر مذکورہ کتابیں مالِ تجارت کیلئے ہیں اوران کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے اوران پرقمری سال

بھی گزر چکاہےتوان پرز کو ۃ واجب ہوگی جا ہےزید اِن سب کو پڑھڈالے یا کسی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔

4: فصَل 140

= ﴿ فَتَنَاوِي الْفَالِسُنَّتُ ﴾ = ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ **مٰد** کورہ بالانفصیل زید پرز کو ۃ واجب ہونے کے اعتبار سے ہے البتہ ز کو ۃ لینے کے اعتبار سے اس میں تفصیل ہے:اگرزید اِن سب کتابوں کو پڑھنے کا اہل ہے اور اس کے پاس کتابوں کے علاوہ بقد رِنصاب کوئی اور چیز موجو ذہیں توز کو ۃ لے سکتا ہے کہ یہ کتابیں اس کی حاجت ِ اصلیہ میں شامل ہیں اور اگر ان کو پڑھنے کا اہل نہیں اور کتابوں کی قیمت بفدرِنصاب بہنچ گئ توزکو ہ لینے کا حفدار نہیں ہوگا کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال بفدرِنصاب پایا جار ہا ہے۔اَئِلِیَت سے مرادیہ ہے کہ جس کو پڑھنے ، پڑھانے اور صحیح وغیرہ کیلئے ان کی حاجت ہو۔ صَدرُ الشَّديعَه مولا ناامج على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِي بِهارِشريعت ميں ارشا دفر ماتے ہيں: ''اہلِ علم كيلئے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکو ۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کے لئے نہ ہوں ،فرق ا تنا ہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کےعلاوہ اگر مال بقتہ رِنصاب نہ ہوتو ز کو ۃ لینا جا ئز ہے اورغی<sub>ر</sub> اہلِ علم کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہول۔اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یاصحیح کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب فقہ وقفسیر وحدیث ہے،اگرایک کتاب کے چند نسخے ہوں توایک سے زائد جتنے نسخے ہوں اگر دوسو دِرہم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کوبھی زکو ۃ لینا نا جائز ہے،خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کےزائد نشخ مل کراس قیمت کے ہوں۔۔۔۔۔۔طَبیب کے لئے طِب کی کتابیں حاجت ِاصلیہ میں ہیں،جبکہ مطالعه میں رکھتا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے ،تحو وصُرُ ف وُتُجُوم اور دِیوان اور قصے کہانی کی کتابیں حاجت ِاصلیہ میں نهيس، اصولِ فقدوعكم كلام وأخلاق كى كتابيس جيسے إحياء العلوم وكيميائے سعادت وغير جماحاجت اصليه سے بيس۔ (بهارِ شريعت، صفحه 881، 882، جلد 1، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح محمد سجاد العطارى المدنى 2 شعبان المعظم <u>1428</u> ص16 اگست<u>2007</u>،

سيجضے كاحكم ديا۔

### عَبُنُ الْمُذُنِثِ فَضِيلَ لَ ضِاالعَظَارِئَ عَلَى اللَّهِ

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه ''أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة'' آپ نے ایک تا جرکوتجارت كرنے سے پہلے علم فقه ( كتاب الفقيه والمتفقه ،جلد 1، ص45، بيروت )

المحالية الم



التحفق التحفظ ﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ إِلسَّتَكُ ﴾ خَاتَمُ الْمُحَقِّقِينُ حَفرت علامه شامى قُرِّسَ سِرَّهُ السَّامِي لَكُتْ بِينَ: "إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضًا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها" یعنی جب مال اس نبیت سے رو کے رکھا کہ جو حاجت ہوگی اس میں خرچ کروں گا پھراس پر سال گزر گیا اور اس کے پاس اس میں سے نصاب باقی ہے تو اس باقی کی زکو ۃ دے گا اگر چداس کو متنقبل میں خرچ کرنے کی نیت ہو، کیونکہ سال گزرنے کے وقت حاجت ِاصلیہ میں صرف کرنے کا اس کو اِستحقاق حاصل نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب سال پورا ہونے کے وقت اس مال کو حاجت ِ اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صَدُّ والشَّريعَه ، بَدُّ والطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى امجرعلى عظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى لَكِصة بين: ' حاجت إصليه میں خرچ کرنے کے رویے رکھے ہیں تو سال میں جو پچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی ز کو ہ واجب ہے اگر چہاسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت ِاصلیہ ہی میں صرف ہوں گے اور اگر سالِ تمام کے وقت حاجت اصليه مين خرچ كرنے كى ضرورت ہے توزكوة واجب نہيں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُولُكُمُ اللَّهُ الْمُحَمَّدُ فَالْسِكُمُ الْفَادِيِّنِي 6 شوال المكرم <u>1427</u> هـ30 اكتوبر <u>2006</u>ء می زکوة کے اہم مسکلہ کی تفہیم کی کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ بہارِ شریعت حصہ 5 کتاب

= ﴿ فَتَسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ } الكَلْقَاتُ الْكُلُونَةُ عَلَيْكُونَةُ الْكُلُونَةُ عَلَيْكُونَا الْكُلُونَةُ عَلَيْكُمُ الْكُلُونَةُ الْكُلُونَةُ الْمُؤْلِدُونَا الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الز کو ة میں بیمسئلہ کھا ہوا ہے:''شروع سال اورآ خرسال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہوگئی توبیہ کمی کچھا ٹرنہیں رکھتی یعنی زکو ۃ واجب ہے۔''اس عبارت میں جونصاب کی کمی کا ذکر کیا گیااس کا کیا مطلب ہے جس کمی سے نصاب میں کوئی فرق نہیں آتا وہ کمی کم از کم کتنی ہونی چاہیے کہ جس کے باوجود نصاب رہتا ہے اور وہ کمی کوئی ساكل:صبغت الله ہےجس سےنصاب ختم ہوجا تا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرمادیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ا گرکسی کے پاس نصاب بیعنی ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مقدار کے برابر نفذی آج کی تاریخ مثلاً 28 شعبان <u>1430 ھ</u> کواس کی حاجت سے زائد آجائے اور اس نے اس کو محفوظ کر لیا، اب دومہینے بعد اس کو ضرورت پڑی تو اس نے اس نصاب کی رقم میں سے پانچ ہزاررویے خرچ کردیئے ،اسی طرح چارمہینے بعداسی نصاب میں سے دس ہزارخرچ کردیئے ،تواب چ<u>ے مہینے</u> بعدنصاب کی بقیہ رقم پانچ ہزاررہ گئی ،کین اس سال کے آخر میں مثلاً 27 شعبان <u>1431 ھ</u> کووہ دوبارہ اتنی رقم کا مالک ہو گیا کہ جس سے نصاب کامل ہوجائے تواب اس پرکُل رقم کی زکوۃ لازم ہوگی ، دورانِ سال نصاب میں جو کمی ہوتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ البتة اگر ململ نصاب یعنی کُل رقم ہی سال گزرنے سے قبل خرچ ہوگئی توبینصاب جاتار ہا۔اب اگر دوبارہ نصاب جتنی رقم حاصل ہوگئی تو اَزسرِ نَو اِس جدید نصاب پرسال گز رنا شرط ہوگا۔ بہارِشر بعت کی عبارت میں جو کمی ہے اس کی کوئی حدنہیں۔البتہ موجودہ نصاب مکمل طور پرختم نہ ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح محمد سجاد عطارى المدنى 18رمضان المبارك <u>1430</u>ھ 09 ستمبر <u>2009</u>ء عَبُنُ الْمُذُنِينِ فَضِيلِ ضِالْعَطَارِي عَفَاعَدُ لِللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سوال کیا گیا''علم کب تک حاصل کرنا چاہئے'' فرمایا'' جب تک زندگی ہے۔'' (جامع بیان العلم وفضلہ، 15، م 192، بیروت ) 



کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونا لئے ہوئے ایک سال نہیں

ہوا،اس پرز کو ة واجب ہوگی یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْتُوله میں اگر سونایا چاندی یاان کی قیمت کے برابر پہلے سے نصاب کی مقدار موجود کھی اور بعد میں یہ سونالیا تواگر پہلے والے سونے یا جاندی یاان کی قیمت پر سال گزر گیا ہے تو اُس سابقہ پر سال گزرنا اِس نے سونے ىرېھى سال گزرنا قراريائے گااورڭل پرز كۈ ة ہوگى،ورننہيں ہوگى۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم آبُولُصُالْحُ هُ اللَّهُ ال







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں اور هرسال ز کو ة دیتا هول کچھ پیسے میرے ایسے ہیں جن پرابھی تک سال پورانہیں ہوا، کیاان کی بھی ز کو ة دینا ہوگی؟ سائل:سميع خان

﴿ فَتَسُاوى اَهْلِسُنَتَ ﴾ ﴿ فَتَسُاوى اَهْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ فَتَسُاوى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی زکو ق کاسال جس دن بورا ہوتا ہے اس دن آپ تمام اَموال پرز کو ق نکالیں گے۔ بوچھی گئی صورت میں جس روپیہ پرسال نہیں گزرااس کو دیگر روپوں کے ساتھ ملا کراس کی زکو ق بھی نکالی جائے گی۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَدَّوْجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمَ صَدَّاللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

. اَبُوهُ مَنْ اَلِمَ الْمَعْ الْعَظَّارِ فِي الْمَكَانِي الْمَارِي الْمَعْ الْمَكَانِي الْمَكَانِي الْمَكَانِي المَارِكِ 1431هـ 22 الكست 2010ء

ه المان النصاب كالم مونا الم





کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کداگر کسی شخص کا نصاب سال پورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے مثلاً سال پورا ہونے کے کچھ دن پہلے صاحب نصاب نہیں رہتا پھر پچھ دنوں بعد دوبارہ سے صاحب نصاب ہوگیا توز کو ق کا کیا تھم ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مِيمَا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِي

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ لَكُهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ لَكَا اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ لَعَنَا بَرَاكَ لَا لَكُوْةً كَى ادائيكَ مِينَ بَمِيلِ نَصابِ كَحوالِ سِيسال كَاوَلُ وَآخِرَكَا عَبَارِ بِهِ درميان كانهيل يعنى ابتدائي

سال نصاب موجود تقامگر دورانِ سال نصاب كم هوگياليكن اختتام سال پر پهرنصاب پورا هوگيا تو بهى زكوة واجب هوگي جبکه درميانِ سال بهى کچھند کچھ مال موجود رما هو- مال اگر درميانِ سال سارے كا سارا مال ختم هوگيا ايك روپيد بهى نه

بچاتواب وه سال کا حساب ختم هوجائے گا اور جب دوباره صاحبِ نصاب هوگا تب سے سال کا آغاز هوگا۔ چنانچه تَنُویُرُ الْاَبُصَار و دُرِّمُخُتَار میں ہے:''وشرط کمال النصاب ....... فی طرفی الحول

و فَصَاوِي آهُ السِّنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهُ السَّنَّتُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ تخطي المناتح التحاق ُ في الابتـداء لـلانـعقاد و في الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الـــحــول" ترجمہ: سال کی دونوں اطراف میں نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے، ابتدامیں انعقاد کے لئے اورانتہامیں وُ جُوب کے لئے تو درمیانِ سال کمی واقع ہونا نقصان دِه نہیں۔ ہاں اگرسارے کا سارا مال ہلاک ہوگیا تو اب سال بإطل ، وجائے گا۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اعلى حضرت امام املسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عليْهِ رَحْمَةُ الدَّهْمِ فرمات بين: ' مشروع سال مين ايك يا زائد جتنی نصابوں کا مالک ہوا تھا،ختم سال پروہ نصابیں پوری ہوں توجس قدرز کو ق کا وُجُوب بحالت ِاِنتِمْرار ہوتااسی قدر پوری واجب ہوگی اورنقصانِ درمیانی پرنظرنہ کی جائے گی ، ہاں اتنا ضرورہے کہاصلِ مال سے کوئی پارہ محفوظ رہے سب بالکل فنا نہ ہوجائے ورنہ مِلکِ اوّل ہے شارِسال جا تار ہے گا اور جس دن مِلکِ جدید ہوگی اس دن سے حساب (فتاوي رضويه ، صفحه 89 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) مزید فرماتے ہیں:''اگریہ نقصان مُستَمِر رہا یعنی ختمِ سال پر وہ نصابیں پوری نہ ہوئیں تو اس وقت جس قدر موجود ہےاتنے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور وہی اُحکام حسابِ نصابِ ولحاظِ عفو کےاس قدرموجود پر جاری ہوں گے، جو جا تار ہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اسی مقدار پر ہواحتی کہا گریہ مقدارنصاب سے بھی کم ہے تو زکو ۃ راساً ساقطے'' · (فتاوي رضويه ، صفحه 90 ، جلد 10 ، رضاً فاؤ ندَّيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَرِّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُوْجُهُ الْمَعْلِكُ الْمَعْلِكِ الْمَعْلِكِ الْمَكِلِي الْمَكِنِي الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِمِ 201 معنظم 1431 هـ 90 اكست 2010 م می فرضیتِ زکوۃ کے لئے کتناعرصہ گزرنا ضروری ہے کی کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے لئے ایک سال گزرنا

﴿ فَتُسُاوِي كُمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ آ ضروری ہے یاایک دن؟ کیاایک ہفتہ کی بچت پر بھی زکو ۃ ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ فرض ہونے کے لئے نصابِ ز کو ہ پر سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع سال ہے ہی نصاب کا ما لک ہولیعنی اس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا پاساڑھے باون تولے جاندی پااس کے مساوی رقم پاسامانِ تجارت موجود تفاتو درمیانِ سال یا آخر میں اگر چهایک هفته یا ایک دن یا ایک منٹ پہلے ہی کیوں نہ رقم حاصل ہوتو وہ رقم بھی پہلی والی رقم کےساتھ ملا دی جائے گی لہٰذااس پر نئےسرے سےسال گز رنا شرطنہیں بلکہاسی پہلے والے مال کے ساتھ مِلا کرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔ صَدرُ الشَّريعَه مفتى محرامج على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "جَوْض ما لكِ نصاب بها كردرميانِ سال میں پچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نئے مال کاجُد اسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگرچہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوایا میراث وہِبَہ یااورکسی جائز ذریعہ سے مِلا ہواورا گر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پاس اُونٹ تھے اوراب بکریاں ملیس تواس کے لئے جدید سال شُار ہوگا۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوْلِلصَالِّ لِحُكِيدَ فَكَالِيَكُمَ اَلْقَادِيِّ ثَيْ 6 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 19 ستمبر <u>2007</u>ء ا عتبارِ سال قمری مہینوں کے حساب سے ہے گیجہ کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصابِ اگست

۔ ۔ <mark>200</mark>5ء میں ہوا،تو مجھے بتاہیۓ کہ مجھ پرز کو ۃ کبواجب ہوگی؟ کیا میں ابھی ز کو ۃ ادا کروں یا ایک سال کے بعد؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے صاحبِ نصاب ہونے کے علاوہ حو لانِ حول یعنی سال کا گزرنا بھی ہے لہذا اسلامی سال کے اعتبار سے صاحب نصاب بننے کے بعد سال پورا ہونے پر بقیہ شرائط کے پائے جانے کی صورت میں آپ کوز کو ة دیناضر وری ہوگا۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِين ہے:"وسنهاحولان الحول على المال ..... واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية" ترجمه: اورز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے مال پرسال کا گزرنا بھی ہےاورا گرشروعِ سال اورآخرِ سال میں نصاب کامل

وفت المامين المالسنت =

وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَرِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوْالصَالِّ فُحَكَّدَ قَالِيَهَ اَلَهُ الْحِبْعُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَلَيْدِ 22 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 17 اكتوبر <u>200</u>5 ء ه قابلِ ز كوة أموال پر ہرسال ز كوة ہوگی ا

ہے گر درمیان میں نصاب کی کمی ہوگئ تو یہ کمی پچھا ترنہیں رکھتی ( یعنی زکو ۃ واجب ہے )۔جیسیا کہ ہدایہ میں ہے۔(ملتقطاً ) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

کیکن بدیا در تھیں کہ نصاب پرسال گزرنے میں انگریزی مہینوں کی بجائے اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔







































بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس مال پرشرائطِ زکوۃ پائے جانے پرایک سال زکوۃ ادا کردی ہواور پھراس کے بعد دوسرے سال بھی شرائطِ زکو ۃ پائی گئیں تو اُس سال بھی اس مال کی زکو ۃ ادا کرناواجب ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالصَّائِحُ عُسَّمَةً السِّمَ ٱلقَّادِيِّئِ** 7 حمادى الأولىٰ<u>1428</u> هـ 24 مئى <u>2007</u>ء

# المال پورا ہونے سے پہلے زکو ۃ ادا کرنا کیسا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ میں نے ذیقعدہ کے مہینے میں کمانا شروع کیااور ذیقعدہ سے لے کررمضان تک جتنی رقم میں اپنی ضروریات سے بچاسکااس کی زکو ہ ماہ رمضان میں ادا کردی اب دوباره مجھے کب ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی؟ رمضان سے رمضان تک یا ذیقعدہ میں ہی تین مہینے کی ز کو ۃ ادا کرنا

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوصاحب نصاب ہولیعنی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے فارغ اتنی رقم موجود ہوجونصابِ زکوۃ لینی ساڑھے

باون تولے جاندی کو پہنچتی ہے اور اس پر سال بھی گز رجائے تو اس شخص پر اس رقم کی زکو ۃ ادا کرنا فرض ہوجا تا ہے تو

جب آپ کے پاس قم نصاب کی مقدار جمع ہوئی اس وقت سے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ جب اسلامی مہینوں کے

اعتبار سے سال پورا ہوگا تو ز کو ۃ کی ادا ئیگی فرض ہوگی۔ چونکہ ز کو ۃ سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کی جاسکتی ہےاس

الْ فَتَسُاوَى كَاهُ إِلَيْسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ لئے اگرآ پ صاحبِ نصاب ہو چکے تھے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی رَمَضان میں زکو ۃ ادا کی تو وہ ادا ہوگئی سال پورا ہونے پراس مال کی زکو ۃ دوبارہ فرض نہ ہوگی۔ ہاں مال میں اگر کمی زیادتی ہوگئی ہوتو اس کا حساب لگالیں جتنی زیادہ ہے وہ سال بورا ہونے پرفوراً ادا کر دیں اوراگر مال کم ہوگیا ہوتو جتنی زیادہ ادا کر دی گئی وہ دوسرے سال کی زکو ۃ میں یہ بھی یا درہے کہ رَمَضان میں چونکہ نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،نفل کا فرض کے برابراور فرض کا ستّر گنا، زکو ة ادا کرنے والے زیادہ تراس ماہ میں اسی بناپرز کو ۃ نکالتے ہیں۔ زیادہ تواب کے پیشِ نظر رَمَضان میں زکوۃ کی ادائیگی کی جائے توبیاس وقت تو ہوسکتا ہے کہ جب پیشگی زکوۃ

بلکہ جب صاحبِ نصاب ہوئے سال گزرے گا تو جومہینہ دن اور وقت ہوگا اسی وقت زکو ق کی ادئیگی فرض ہوگی۔ پیشگی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے،اس بارے میں تفصیل آپ کو ہتادی گئی ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُونِ فَضَيل صَالعَظارِي عَفَاعنُ للبَانِي م زكوة كس مهيني ميں تكالى جائے؟ ﴿

ادا کی جائے اگر سال پہلے پورا ہو چکا تو اب رَمضان کا انتظار کرنا اور زکو ہ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں کہ سال پورا

ہونے پرز کو ۃ فوراً ادا کرنا واجب اور تاخیر ناجائز ہوتی ہے۔ رَمَضان میں ادا کرنے سے زکو ۃ کا سال بدل نہیں جا تا





































بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اداکرنے کے لئے رَمَضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کی جس تاریخ کونصاب کا سال

ختم ہوگا اسی تاریخ کوزکو ہ نکالنا ضروری ہے۔نصاب کے سال سے بیمراد ہے کہ ایک شخص پہلے شری فقیر تھا پھراس کے پاس کچھرقم یا مالِ نامی آیاجس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا اب اگلے سال جب یہی تاریخ اسلامی سال کے مطابق آئے گی تواس کے نصاب کا ایک سال پورا ہوجائے گا اوراس وقت اس پرز کو ۃ نکالنا فرض ہوجائے گا اگر تا خیر کرے گا

امام المِسنَّت مُجَدِّدِوين ومِلَّت حضرت علامه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات عبي: ''جبسال تمام ہوفوراً فوراً پوراادا کرے، ہاں اُوّلیت جاہے تو سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرے،اس کے لئے بہتر ماہ مبارک رَمَضان ہےجس میں نفل کا تُوابِ فرض کے برابراور فرض کاستر فرضوں کے برابر۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 183 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

أَبُوهُ مِنْ كَالْمُ لِلْكَوْلِهِ لِلْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيِّ الْمَكْرِمِ 1428هـ 30 اكتوبر 2007، ء



























ادا کرناواجب ہے یا کچھ تاخیر بھی کی جاسکتی ہے؟

فَتولى 69

تۇ گناە گار ہوگا \_



سائل:عادل عطاری (کراچی)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب سال پورا ہونے پرز کو ۃ کاادا کرنا فوراً واجب ہے بلاعذ رِشرعی ز کو ۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ سبِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّهُ حَمْن اسی قشم کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''اگر سال گزرگیااورز کو ة واجِبُ الْادا ہوچکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْاداادا کرے كەندېب كىچىح ومُعُتَمَدومُفُتنى بِه پرادائ زكوة كاؤبُوب فورى ہے جس ميں ناخير باعثِ گناه ـ ہمارےائمہ ثلاثہ دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهُم سے اس كى تصرت البت ...... فَتُحُ الْقَدِيُر مِن بِينَ الله عَنْهُم سے اس كى تصرورة الإثم كما صرح به الكرخي و الحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم ، وكذا عن أبي يوسف وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة والزكاة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة اله ملخصا" ترجمة بغیر مجبوری کے تاخیر سے گناہ لازم آتا ہے جیسا کہ امام کرخی اور حاکم شہید نے المُسمُنتَ قلی میں تصریح کی ہے یہ بعینہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ فقیدابوجعفر رُخْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه نے امام ابوحنيفه رضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ سے كيا ہے كه بغير عذرا دائيگی كو مُؤثَّر کرنا مکرو وتجریمی ہے کیونکہ جب کراہت کا ذکرمطلقاً ہواس وفت وہ مکرو وتحریمی پرمحمول ہوتی ہے۔امام ابویوسف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه عِيهِ السي طرح مروى ب-امام محمد رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بين كمتاخير زكوة كوجه سي كوابى مردود ہوجائے گی کیونکہ زکو ۃ فقراء کاحق ہے تو تینوں بزرگوں سے ثابت ہوا کہ زکو ۃ کی ادائیگی فیے الُے فَوْ دِ لازم ہوتی ہے۔ملخصاً "(ت) (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10 ، رضا ، فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُونِيُ فُضَيال َ ضَاالَعَطَابِي عَفَاعَنُ للبَلِي عَبِي عَفَاعَنُ للبَلِي عَبِي مَا العَظَامِي ع رمضان المبارك 1427هـ اكتوبر 2006ء



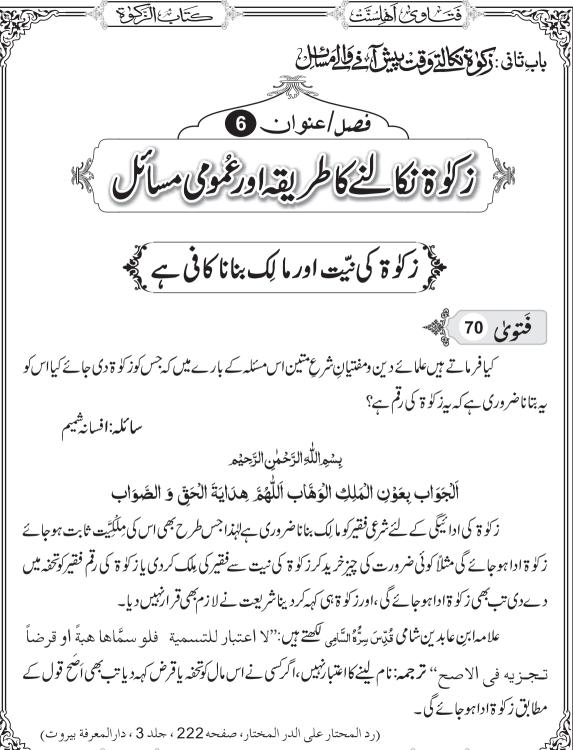

التحاث التحات التحاقة فَتُناوين الْمُؤلِسُنَّتُ اللهِ فَاسَدَّتُ اللهِ اللهُ ا اسى طرح صَدرُ الشَّويعَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحِمةُ اللهِ الْقَوِي فرمات بين: ' زكوة

دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کو ق کہہ کردے بلکہ صرف نتیتِ ز کو ق کا فی ہے یہاں تک کہ اگر ہِبَہ یا قرض کہہ کردےاورنیت زکو ق کی ہو،ادا ہوگئی۔ یو ہیں نڈریا ئہرتیہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی۔بعض مختاج ضرورت مندز کو ق<sup>ہ</sup> کا روپینہیں لینا چاہتے انہیں ز کو ق<sup>ہ</sup> کہہ کر دیا جائے گا تونہیں لیں گےلہذا زكوة كالفظنه كهے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اَ**بُوهُ لِلْمَالِكِ الْمَعَ الْعَطَّارِثُ الْمَالِثِ الْمَالِمِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ ا** 25 حمادي الثاني <u>1431</u>هـ 09 حون <u>201</u>0ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جسے زکو ۃ دی جائے کیا اسے بتانا

ضروری ہے کہ بیز کو ق کی رقم ہے یا بغیر بتائے بھی دی جاسکتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فقیر کوز کو ہ دیتے وقت زبان سے کہنا کہ بیرقم زکو ہ کی ہے چھضروری نہیں، بلکہ دل میں زکو ہ کی نیت ہے

تو بھی ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِيں ہے:"ومن اعطى مسكيناً دراهم وسمّاها هبةً أو قرضاً ونوى

الـزكـاة فإنها تجزيه وهو الاصح" **يعنى:ا**گركسى نے مسكين كودِر بهم بطورِز كوة ديئے اوركها ك*ه يتخف* ہے ياقرض

کے اور دل میں نیت زکو ہ کی تھی تو اس کی زکو ہ ادا ہوجائے گی اور یہی اُضح قول ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت ) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح كتب\_\_\_\_ه المتخصص في الفقه الاسلامي اَبُولِاصَالِ فَكُمَّدَةَ السِّمَ القَادِينَ محمد اسد رضا عطاري المدني 19شعبان المعظم 1427 ه می ادائیگی کے بعدز کوۃ کی نیت کرنا؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوصدقہ کی نیت سے کچھرقم دی اب اگروہ اس رقم سے زکو ۃ کی نیت کر لے تو کیا زید کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟ جبکہ مال ابھی بکر کے پاس سائل: محمد عمران عطاری (کراچی) موجود ہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مسئوله ميں زيد كى زكوة ادا ہوگئی۔ صَدرُ الشَّريعه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة الرشا وفر ماتے ہیں: ' ویتے وقت نیت نہیں كی

تھی بعد کو کی توا گروہ مال فقیر کے یاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہےتو بیزیت کا فی ہے ور ننہیں ۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبه المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا القادري العطاري المدني 26 رجب المرجب 1427<u>م</u>

ال الگرتے وقت کی نیت بھی معتبر ہے کچھ میر اللہ کرتے وقت کی نیت بھی معتبر ہے کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ صَدقہ دیتے ہوئے صَدقہ کی نیت کرلینا کافی ہوتاہے یا کوئی اور طریقہہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرز کو ۃ دےرہے ہیں تواس میں ز کو ۃ دینے کی نیت فی نفیہ ضروری ہے، چاہے فقیر کو دیتے وفت کی ہویا

جب ز کو ۃ کے لئے مال علیحدہ کیا ہواس وقت کی ہو ، ہاں ز کو ۃ دینے کے بعدایک صورت میں نیت ہوسکتی ہے وہ بیہ

کہ دینے کے بعد بینیت کی کہ بیز کو ۃ ہےاوروہ مال فقیر کے پاس موجود ہےتو بھی ادا ہوجائیگی ۔اورا گرفقیر کوز کو ۃ

دے چکے اور اس نے اس کوخرچ کر دیا اب نیت کی تو ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔اگر نفکی صَدقہ ہے تو اس میں فقط ثو اب کی نیت

صَدرُ الشَّديعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى امجه على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى لَكصت بين: ` زكوة دیتے وقت یا زکو ۃ کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نیتِ زکو ۃ شرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہا گر پوچھاجائے تو بلاتاً مُّل بتا سکے کہ ذکو ۃ ہے۔سال بھرتک خیرات کرتار ہااب نیت کی کہ جو پچھردیا ہے ذکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) مزیدارشا دفر ماتے ہیں:'' دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی تواگروہ مال فقیر کے پاس موجود ہے لینی اس

کی ملک میں ہے تو بیزنیت کافی ہے ور ننہیں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِيُں ہے:''وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اي للاداء''

**6**:فصَل 158

التكافي التحاق وَفَتُ او مِنْ أَهْ لِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لعنی: زکوۃ کی ادائیگی کے سیح ہونے کی شرط نیت ہے جواس ادائیگی سے ملی ہوئی ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه شامى قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَكُصَّة بين: "قول ه سقارنة هو الاصل كما في سائر العبادات ، وإنما اكتفى بالنية عند العزل كما سياتي لان الدفع يتفرق فيتخرج باستحضار النية عند

كل دفع فاكتفى بذلك للحرج" لعنى: مُصَنِّف في فرمايا: نيت كاملا موا تويمي اصل بحبيها كه دوسرى عبادات میں بھی ہے،اور مال علیحدہ کرتے وقت نیت کرلینا کافی ہے جبیبا کہ نقریب آئے گا۔اس لئے کہ دینامختلف اوقات میں ہوتا ہے تو ہر دفعہ دیتے وقت نیت کو حاضر رکھنے میں بندہ حرج میں پڑجائے گالہذا حرج کی بنا پراسی (یعنی

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّالِحُ فَحَمَّدَ فَالسَّمَ اَلْقَادِيُّ کُ 27 صفر المظفر <u>1427</u> ھ 28 مارچ <u>2006</u>ء

## 

مال عليحده كرتے وقت نيت كرلينے ) ير إكتفا كيا جائے گا۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو قاکی رقم کا اکا ؤنٹ کھلوا نا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی سال پوراہونے کے بعدز کو ق کی رقم کو بینک میں جمع کروادیا جائے اور جیسے جیسے مَصَارِف ملتے جائیں زکو ۃ اداکرتے جائیں؟ نیز جب زکوۃ کی ادائیگی کا شرعی وقت ہوجائے تواس میں تاخیر کرنا کیساہے؟ اورز کوۃ

کے مال کوالگ کرنے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ اس کے مُصَارِف میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ سال پورا ہو چکا ہو

سأئل: محمد بلال رضاعطاري (گلف مارکیٹ کلفٹن، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکو ۃ پرسال بورا ہونے کے بعدز کو ۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے اس میں تاخیر کرنا اسکےمَصُرَ ف میں خرچ کرنے کے بجائے بینک وغیرہ میں جمع کروانا ناجائز وگناہ ہے۔

فَتَاوِيٰ قَاضِي خَان مِيں ہے:"هـل يأثم بتأخير الزّكاة بعد التّمكّن ذكر الكرخي رحمه اللَّه تعالٰي انه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه اللَّه تعالٰي في المنتقي وعن محمد

رحمه اللَّه تعالٰي ان من أخّر الزّكاة من غير عذر لا تقبل شهادته ..... وروى هشام عن أبى يوسف أنّه لا يأثم (ملتقطاً) "يعني آوى قدرت ك بعدتا خير زكوة كى وجه سے كنهار موكايا نهيں؟ امام كُرخى نے فر مایا: گنهگار ہوگا۔اسی طرح حاکم شہیدنے مُنتَقلٰی میں ذکر کیا ہے۔امام محمد سے مروی ہے کہ جس شخص نے بغیرعذر ز کو ق کومؤخر کیااس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہشام نے امام ابو یوسف سے قل کیا کہ وہ گئہ گارنہ ہوگا۔ (ملتقطاً)

(فتاوي قاضي حان ، صفحه 255 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِين مِ:"تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عـذر وفي رواية الرّازي على التّراخي حتى يأثم عند الموت والأوّل أصحّ كذا فسى التّهذيب" تعنى سال بورا مونے برعلی الفورز کو ة کی ادائیگی واجب ہے تیٰ که بلاعذرتا خیر کرے گا تو گناه گار

ہوگا اور رازی کی روایت میں ہے کہ عَلَی التَّوَ انجے واجب ہے یعنی موت تک ادانہ کرنے پر گناہ گار ہوگا اور پہلاقول اصح ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري، صفحه 170 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُّ الْمُذُنِّ فُضَيالِ ضَاالعَطَارِئَ عَنَاعَثَلَبَكِ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني 3 شعبان المعظم <u>1430 م</u> 26 حو لائي <u>2009</u> ء

هم ادا نیگیز کو ة میں تاخیر کرنا کیسا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھ پر 4,400روپے زکو ۃ واجِبُ الا داہے اوراس کو تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں اس کو تُکششت ادانہیں کرسکتا کیا ایسی صورت میں ، میں 500 رویے

کے حساب سے قسط وارا دا کرسکتا ہوں یانہیں؟ نیز میری بہن غریب ہے، بہنوئی کی تنخواہ اتنی کم ہے کہاس میں یوٹیلیٹی بلز بھی بمشکل ادا ہوتے ہیں کیا میں زکو ۃ کی بیرقم اپنی بہن کودےسکتا ہوں یانہیں؟ اور بہن اس زکو ۃ کو بچوں کی اسکول کی فیس بجلی اورگیس وغیرہ کے بلوں کی مدمیں خرچ کرسکتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

سائل: مُحدر فيق ولدمُحد يعقوب (سائٹ ايريا، كراچى)

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ فرض ہونے کے بعداس کی ادائیگی فوری طور پرلازم ہوجاتی ہے بلاعذر تاخیر کی صورت میں ادانہ کرنے

والاسخت گنام گار ہوتا ہے۔ کیمُشت ادائیگی کی طافت نہ ہونے سے مرادا گربیہ ہے کہ جس رقم یا سونے یا جاندی پرز کو ۃ لازم ہوئی ہےاس کےعلاوہ کوئی زائدرقم نہیں توبیہ قسط وارا دائیگی کا کوئی عذرنہیں بلکہاس صورت میں آپ پرلازم ہے که سونا حیا ندی وغیره کو چچ کرز کو ة ادا کریں ،اسی طرح اگر رقم تو موجود ہےلیکن ٹیمششت دینانفس پرگراں گزرتا ہے تو

بھی قسط وار دینے کا کوئی شرعی عذرنہیں، قدرت یائی جانے والی صورتوں میں تاخیر سے ادا کرنے میں اگر چہادا ٹیگی ہو جائیگی کیکن ایسا کرنے والاشدید گنا ہگارہے۔ ہاں اگرز کو ۃ فرض ہونے کے بعد مال واسباب استعمال ہوکرختم ہو گئے تو اس صورت میں جتنی اِستطاعت ہوتی جائے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ماہا نہ قسط وارا دائیگی یا جس طرح بھی ممکن ہواس کو ادا کردیاجائے۔

المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُعَالِمُ المُؤلِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِيِّتُ المُولِيِّ المُولِيِيِّ المُولِيِّ المِولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ المِولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ المِولِيِّ المُولِيِّ المِولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ المُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِيِيِّ الْمُولِي الْمُولِيِّ الْمُولِيِيِيِّ الْمُولِيِيِيِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمُولِيِيِّ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الكالكالكالكا چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن ہے:"تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره ہن غیر عذر'' تعنی سال مکمل ہونے پرفوری طور پرز کو ۃ کی ادائیگی لازم ہے جتی کہ بلاعذرتا خیر کرنے والا گنا ہگار (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت ) سيدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِدِين ومِلت امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضَوِيَّه شريف مين فر ماتے ہیں:''اگر سال گزر گیا اور ز کو ۃ واجِبُ الٰا دا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہو گی بلکہ فوراً تمام و کمال زر واجِبُ الْادا، ادا كرے كەند هبِ صحيح و مُعُتَمَد و مُفُتىٰى بِه پرادائے زكوۃ كاوجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ كناه، بهار بهار حائمة ثلثَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم سے اس كى تَصر تَحُ ثابت ـ'' (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اگرآپ کی بہن شرعی فقیر ہیں تو آپ ان کوز کو ہ دے سکتے ہیں ، زکو ہ پر قبضہ کرنے کے بعد شرعی فقیراس کا ما لِک ہوجا تا ہے،وہ اپنی مرضی ہے جس نیک اور جائز کا م میں خرج کرنا چاہے،خرج کرسکتا ہے۔ ہاںغور کرلیں کہ واقعی وہ شرعی فقیر ہیں یانہیں ، عام طور پرعورتوں کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں یا بعض فیمتی چیزیں جن کی بناء پروه نصاب کی ما لِکه ہوجاتی ہیںاس صورت میں مُستِحَقِ ز کو ۃ نہیں ہوتیں انہیں دینے سےز کو ۃ ادانہ ہوگی۔ سيرى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضَوِيَّه شريف ميس

فرماتے ہیں:''بہن کوجائزہے جبکہ مُصْرُ فِ زِکوۃ ہواور بیٹی کوجائز نہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 264 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُونِ فُضَيل كَضَا العَطَارِئ عَنَا عَلَا اللهِ

محمد سجاد عطارى المدنى 13ربيع الآخر <u>1431</u>ه 30 مارچ <u>201</u>0ء حضرت سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا، ' بے شک صدقه رب عز وجل كے غضب

کو بچھادیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔'' (تر مذی ، کتاب الز کا ق ، صفحہ 146 ، جلد 2 ، دار الفکر بیروت )

162 فَصَلَ: 6 فَصَلَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

کیاا پنے دوست وغیرہ کو بیر بتائے بغیر کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے تحفہ وغیرہ کہہ کردے سکتے ہیں؟ کیااس طرح ز کو ۃ

ادا ہوجائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

سائل:معروف احمد

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ ﴿ زَكُو ةَ كَى ادا ئَيْكَى واجب ہوجانے كے بعد تاخير كرنا ناجائز وحرام ہےلہذا اليي صورت ميں فتسطوں ميں زكو ة

ادا کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی صاحبِ نصاب پیشگی زکو ۃ ادا کرنا چاہتا ہے بعنی صاحبِ نصاب ہوئے ابھی اسے

سال مکمل نہیں گزرایا پچھلے سال کی زکوۃ ادا کر چکا ہے اورا گلاسال ابھی مکمل نہیں ہوا تو جب تک بیسال مکمل نہ ہوجائے اس وقت تک وہ بلا شبہ تفریق و تدریز کا مکمل اختیار رکھتا ہے بعنی قسطوں میں زکو ۃ دےسکتا ہے کیونکہ حَولا نِ حَول

(صاحبِ نصاب ہونے کے بعد کمل سال گزرنے) سے پہلے زکوۃ واجبُ الْا دانہیں ہوتی للہذا یہ پیشکی دینا تیریُ ع ہے جس

میں اسے اختیار ہے کہ جیسے جاہے دے۔ سبِّدى اعلىٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَعَاوىٰ رَضَوِيَّه مِين فرماتِ ببن: ''اگرز كوة يبيُّكى ادا

كرتا بيعنى بَنُوز حَولانِ حَول نه مواكه وجوب ادا موجاتا ،خواه يول كه بهى نصابِ نامى فارغ عَن الْحَو البع كامالك ہوئے سال تمام نہ ہوا، یا یوں کہ سالِ گزشتہ کی دے چکاہے اور سالِ رواں ہَئُوزختم پر نہ آیا توجب تک انتہائے سال نہ ہو بلاشبة تفریق و تدریج کااختیار کامل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حَولانِ حَول سے پہلے زکوۃ واجِبُ الْا دا

· فَتُنَاوِينَ آهُالِسُنَّتُ ﴿ ﴿ دُرِّمُخُتَار ميں ہے:"شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه" (ترجمہ:ادا يُكُنُ لُوة کے فرض ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مال کی مِلکِیَّت پرسال گزرے۔) توابھی شرع اس سے تقاضا ہی نہیں فرماتی ، كُيُمشْت دين كامطالبه كهال سے ہوگا، ييشگى دينا تُرَرُع ہے۔ولا جبر على المتبرّع وهذا ظاهر جدًّا زفلًا دینے پر جبزہیں اور بینہایت ہی واضح ہے ) اور اگر سال گزر گیا اور ز کو ۃ واجِبُ الْا دا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع

ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْاداادا کرے کہ مذہب صحیح ومُعُتَّمَد و مُفُتیٰی بِه پرادائے زکو ۃ کاؤجُوب فوری ہے جس بين تاخير باعثِ گناهـ " (فتاوى رضويه ، صفحه 75 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور) ادا ہوجائے گی کہ زکو ہ کی ادائیگی میں زکو ہ کی نیت کافی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے: ' ز کو ہ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کو ہ کہہ کر دے بلکہ صرف بتیت ز کو ۃ کافی ہے یہاں تک کہا گر ہبہ یا قرض کہہ کردےاور نیٹ ز کو ۃ کی ہوادا ہوگئے۔ یونہی نڈریا بکریتہ یا یان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی بعض مختاج ضرور تمندز کو ۃ کاروپیٹی لینا حاہتے انہیں زکو ۃ كههكرديا جائے گا تونہيں ليں گےلہذا ز كو ة كالفظ نه كهے۔''

أبُوجُ مِّنَ عَلَى إِلَيْ الْمَدِينَ الْمُدَاثِي الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِقِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُدَالِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ عَلَيْنَا الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْ 25 رمضان المبارك <u>1431, ه</u> 5 ستمبر <u>2010,</u> ء هُ ایداونس زکوة دینے کی تین شرا بَط کچھ

(بهارِ شريعت ، صفحه 890 ، حلد1 ، مكتبة المدينه ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم







فتوى 77

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں نے سونے کی ایک سال

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ کی زکو ۃ اداکردی ہےاب کیا دوسراسال پورا ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کرکے آئندہ سال کی زکو ۃ دی جاسکتی ہے سائل:محداولیسعطاری(اٹلی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب سال پورا ہونے سے پہلے زکو ۃ دی جاسکتی ہے کیکن اس کیلئے تین شرائط ہیں: ایک بدکہ جس مال پرجس سال کی زکو ۃ دے رہاہے اس مال پروہ سال شروع ہو چکا ہو، آپ نے جوصورت سوال میں بیان کی ہے اس میں بیشرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ جس مال کے نصاب کی زکو ۃ دی ہے وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پریایا جائے۔ تبسری شرط بیہ ہے کہ جس مال کی زکو ۃ دی ہے، زکو ۃ دینے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"و إنّـمايجوز التّعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول

والشَّاليث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك "ترجمه: زكوة كاسال يورا هوني سي يهاوا كرناتين شرطول سے جائز ہے: ایک بیرہے کہ زکو ۃ ادا کرتے وقت اس مال پرسال شروع ہو چکا ہو، دوسری شرط بیرہے کہ جس نصاب کی زکو ۃ اداکی ہووہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے ، تیسری شرط بیہے کہ (زکوۃ اداکرنے اور سال پورا ہونے کے درمیان)وہ مال ہلاک نہ ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) آپ اپنی پیشگی زکو ۃ اداکر دیں اگرسال پورا ہونے سے پہلے آخری دوشرطیں نہ پائی گئیں تو آپ کی دی ہوئی زکو ۃ نفلی صدقہ شار ہوگی جبکہ تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں آپ کی زکو ۃ کی ادائیگی کممل ہوجائے گی۔

منعقداً عليه وقت التّعجيل و الثّاني أن يكون النّصاب الذي أدّى عنه كاملاً في آخر الحول

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

الله و الله الله و الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے سال بورا ہونے سے چار پانچ ماہ پہلے زکو ۃ دیدی تھی لیکن جب سال بورا ہونے پر حساب لگایا تو جوز کو ۃ ادا کی تھی وہ مال کے اعتبار سے آ دھی ز کو ة بنتی ہے تو کیااب دوبارہ ز کو ة دوں؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنَوُلہ میں جوآ دھی ز کو ۃ ادانہیں کی وہ فور اً بلاتا خیر دینالا زمی ہے۔ آ دھی آپ کی ادا ہو چکی \_ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَدُةُ الْمُذُونِ فُضَيل فَضَال العَطَارِئ عَلَا مَاللًا المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 19 رمضان المبارك <u>1429</u> ه

هی ادائیگی زکوة کیلئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں کچھ

کیا فرماتے "ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری والدہ کے پاس اس قدر سوناموجود ہے کہان پرز کو ۃ فرض ہے کیااس کی ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے انہیں ابو سے اجازت لینا ضروری ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ فرض ہونے کیصورت میں اس کی ادائیگی کیلئے اُن سے اجازت لینا ضروری نہیں جبکہ ز کو ۃ اپنی مملکیّت

رقم سے ادا کریں اوراس صورت میں اگر شو ہرمنع بھی کرے تب بھی اس کی ادا <sup>نیگ</sup>ی آپ کی والدہ پر لازم ہے لیکن اگر شوہر کے مال سے زکو ۃ ادا کرنی ہےتو پھراجازت کا ہونا ضروری ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبِّدُ الْمُنُونِ فُضَيِلِ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلائِ 15 ربيع الأول 1431ه هی زوجه کی زکوة شو هردی تو؟ کی فتومى 80 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زوجہ کے زیورات کی زکو ۃ شوہر ا بی تنخواہ سے دیدے تو ا دا ہو جائے گی یانہیں یا پھرز وجہ کوا دا کرنی ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز وجہ کی اجازت سے شو ہرا دا کرسکتا ہے اس صورت میں زوجہ کو دوبارہ نہیں دینی ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أبُولِكُ الْخُلِي اللَّهُ اللّ 7 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 31 اكتُوبُر <u>2006</u>،

# هی بیوی اگراپنی زکوة ادانه کریتووبال کس پر؟





























زیورات کی زکو ۃ نکالنے پر تیار نہ ہواور شوہر ہی کوز کو ۃ ادا کرنے کا اصرار کرےاور شوہرا دا کرنا نہ جا ہے تو وبال کس پر سائل:اطهرنديم قادري( كراچي) ہوگا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جوزیورات بیوی کے ہیں ان کی زکو ہیوی ہی پر ہے وہ زکو ہند نکالے گی تو گنہ گار ہوگی ،اگر شوہررضا مندی سے بیوی کی اجازت سے زکوۃ نکال دیوٹھیک ورنہ شرعاً شوہر پرایسا کرنا واجب نہیں۔ ا مام اہلسنت ،مُـجَدِّدِ دِين ومِلّت ، عاشقِ ما و رِسالت ، عالمِ شريعت سبِّدى اعلى حضرت مولا نا شاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فَتَاوِى رَصَوِيَّه ميں ارشاد فرماتے ہيں:''زيور كەملك زن(عورت) ہے اسكى زكوة ذمهُ شوہر ۾ گرنهيں اگر چياموال کثيره رکھتا هو، ندا سکے ندوینے کا اس پر پچھو بال لا تَزِمُ وَاذِمَ اُوَّذُمَ اُ خُرِی ترجمهٔ کنزالایمان: كوكى بوجھا تھانے والى جان دوسرے كابوجھ نہ اٹھائے گى۔ (ب8،الانعام: 164) )اس برتفہيم و مدايت اور بقدر مناسب تنبيه وناكيد (جس كى حالت اختلاف حالات مردوزن مختلف موتى م كلازم م قُو ٓ ا أَنْفُسَكُمْ وَا هُلِيكُمْ نَاسًا ترجمه كنز الايمان: ا بني جانون اورايخ گھروالوں كوآگ سے بچاؤ - (پ28،التحريم:6)) - " (فتاوي رضويه ، صفحه 132 ، 133، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم متخصص في الفقه الاسلامي أبُوهُ مَنْ عَلَى الْمَعْلِلُعَظَّا يَكُ الْمُدَنِّ 30 شعبان <u>1427</u> ه 24 ستمبر <u>2006</u>ء هی این برنس پارٹنری زکو ة ادا کرنا موتو؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ دوسرے آ دمی کا پیسہ برنس میں

﴿ فَتُسَاوِينَ الْمُأْلِسُنَّتُ } بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دوسرے آدمی پرجتنی زکو ہ بنتی ہووہ خودادا کرے یا آپکوادا کرنے کی اجازت دے دی تو آپاس کی

طرف سے ادا کردیں۔بغیراجازت اس کی طرف سے زکوۃ ادا کرنے کا اختیار نہیں اگرادا کی تو زکوۃ ادا نہ ہوگی اور ما لک کی اجازت کے بغیراس کی رقم ز کو ۃ میں دینے کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔

چِنانچِه صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجمِعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَيْه فرمات ہیں:''شریک کو بیا ختیارنہیں کہ بغیراسکی اجازت کےاسکی طرف سے زکو ۃ ادا کرےاگرز کو ۃ دیگا تاوان دینا پڑیگا اور ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 514 ، جلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِحُفُّكُمْ لَقَالِيَهُمُ اَلْقَادِيِّيُ 15 رجب المرجب و1429 ه

ﷺ ج کے لئے جمع کی گئی رقم پرز کو ہ ؟ ﴾

فَتولى 83

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے جارا فراد کے حج پر جانے کیلئے سفر جج کے اخراجات کی مدمیں جارلا کھاستی ہزاررو پے بمع درخواست فارم گورنمنٹ کو جمع کروائے تھے، ہمارا ابھی تک سفرِ حج پر جانے کا نقینی اجازت نامہ گورنمنٹ سے نہیں ملا ، بلکہ ہمارا نام مُتَوَقّع امیدواروں میں ہے کہا گرموقع

مل گیا توسفرِ حج پرروانہ کردیا جائے گا ورنہ رقم واپس کردی جائے گی ۔ابا گرہم خدانخواستہ سفرِ حج پرروانہ نہ ہوسکے تو

کیا ہم کواس رقم پرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی جبکہ ہم اس مال کےعلاوہ صاحبِ نصاب ہیں؟ اگر ہاں تو ز کو ۃ کس وفت ادا کرنا

تخلق التحلق فَتُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ سائل: محمد ذیشان ( کھارادر، کراچی ) لازم ہوگا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جب تک حتمی طویرآپ کا نام مُنْتَحَب نہیں ہوجا تا آپ کی جمع کردہ رقم حج مُنْتَظِمِیْن کے پاس قرض کے حکم میں ہےالی حالت میں اگر نصاب کا سال پورا ہو کرز کو ۃ نکالنے کی تاریخ آجاتی ہے تو آپ کواس جمع شدہ رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ البتة سركاري اسكيم هويا پرائيو ي طور پر حج درخواست جمع كروائين جب آپ كانام تمام كاغذى كارروائي مكمل ہونے کے بعد مُتَوَقّع امیدواروں کی فہرست سے نکل کرحتمی فہرست میں داخل ہوجائے اور جمع کردہ رقم عُر فاً نا قابلِ واپسی قرار پائے تو بیہ معاہدہ طے ہوجانے کی علامت ہے اورالیں صورت میں آپ کی جمع کردہ رقم پورے پیکیج کی اجرت قراریا کرآپ کی مِلکِیّت ہے نکل جائے گی اوراس پرابز کو ہنہیں ہوگی۔

جسِيا كه فقه ففي كي مشهور كتاب هِدَايه مين مي: "الاجرة لا تجب بالعقد و تستحق باحدى معانى ثلثة اما بشرط التعجيل او بالتعجيل من غير شرط او باستيفاء المعقود عليه" ترجمة

ا جرت محض عقد سے واجب نہیں ہوتی بلکہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک یائی جائے تو اجرت کامستحق ہوگا یا تو پیشگی دینے کی شرط لگائی ہو یا بغیر شرط ہی پیشگی اُ جرت دے دی یا پھر کام پورا ہو گیا۔ (هدايه آخرين ، صفحه297 ، مطبوعه لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتي محمد المجملي اعظمي عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْقَوِي لَكَصة بين: ' حبك تعجیل یعنی پیشکی لیناشرط ہوتو عقد کرتے ہی اُجرت کا مالک ہوجائے گا۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 109 ، جلد3 ، مكتبة المدينه)

لہذا جس وقت آپ کا زکو ۃ کا سال پورا ہوا اُس وقت تک اگر آپ کا نام حتمی طور پر عازمین حج میں شامل ہو چکاتھا تو چونکہ اِجارہ بِشَرِطِ التَّغجِيٰل کی وجہ سے رقم آپ کی مِلکِيَّت سے نکل گئی اس لئے اس کی زکو قادینا

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّكُ ﴿ \* التحكيُّ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التَّحكُ التُّحكُ التُّحكُ التُّحكُ التّ کیکن اگر سال پورا ہوتے وقت بھی آپ مُتَو قع امیدواروں میں شامل تھے تو وہ رقم آپ کی مِلکیَّت اور گورنمنٹ کے پاس قرض کی حیثیت سے امانت تھی لہذااس قم کی زکوۃ بھی آپ پر فرض ہے کیکن اس کی ادائیگی فیصی الْفَور لازم نہیں بلكه جب نصاب كانْمُنْس وصول هوجائے تب اس كا دُ هائى فيصد ز كو ة ميں ديناوا جب هوگا۔ چِنانچِهِ تَنُوِيُو الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيلِ بِ: "(فتجب) زكاتها إذا تمّ نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدّينِ) القوي كقرض (وبـدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم" ترجمه: پن زكوة واجب موكى جب نصاب پورا مواورسال تکمل ہوجائے کیکن فوراً واجب نہیں ہوگی بلکہ دَینِ قوی سے حالیس درہم حاصل کر لینے پرایک درہم زکو ۃ واجب

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَّذَ عَلَى حَجَالِعَطَارِ كُالِمَانِ كَا 16 رمضان المبارك <u>1426 م</u> 21 اكتوبر <u>2005</u>ء



ہوگی ، جبیبا که قرض اور مال تجارت کا بدل \_ پس جب بھی وہ چالیس درا ہم پر قابض ہوگا ایک درہم زکو ۃ لا زم



























ہوجائے گی۔







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص زکو ق کی رقم لے

كرجار با ہواوركوئي چين كرلے جائے توز كو ة ادا ہوجائے گی يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ





ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی نہیں! زکوۃ کی ادائیگی کے لئے فقیرِ شرعی کو ما لک بنا کراس کے بااس کے نائب کے قبضہ میں دینا شرط

ہے جب بیشرا کطنہیں یائی گئیں تو ز کو ۃ بھی ادانہیں ہوئی۔

**چِنانِچِ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِين ہے:''هي تـمليك جزء مال عينه الىثىارع من مسلم فقير غير** هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة الله ك لح مال کےا بیک حصے کا جوشرع نے مُقتَرَر فر مایا ہے کسی ایسے فقیر شرعی کو ما لک بنادینا ہے جو نہ ہاشمی ہواور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام،اوراس مال سے اپنی مُنْفَعَت بالکل جدا کر لی جائے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 203 تا 206 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُنُةُ الْمُذُنِثِ فَضَيلِ كَضَااللَّهَ عَامَدُهِ عَلَى عَامَدُهِ اللَّهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطارى المدني 25 رمضان المبارك <u>1430</u> ه







کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بہن کے پاس زیورات ہیں جونصاب کو پہنچتے ہیں کیکن وہ اس نے اپنی تین لڑ کیوں کی شادی کے لئے رکھے ہوئے ہیں،اس کا شوہر کوئی کا منہیں کرتا اور وہ اسلامی بہن گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کراپنے گھر کے اخراجات بمشکل ہی پورے کرتی ہے۔ اورسال میں دو، تین ہزار روپے زکوۃ کے طور پر بھی دے دیتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر پوری زکوۃ نکالے تو چند سالوں میں بیز بورات ختم ہوجائیں گے۔مہر بانی کر کے اس کا کوئی حل ارشاد فر مائیں۔ نیز کیا ان زیورات پرز کو ۃ

وینالازم ہے؟

سأئل: محرعمر (مدينه ٹاؤن، فيصل آباد)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوال میں مذکورز بورا گرشرعی طور پر بیٹیوں کی مِلک ہو چکا تو زکوۃ کی شرائط پائی جانے کی صورت میں بیٹیوں یہ ہی زکو ۃ لا زم ہوگی ،ان کی والدہ پنہیں اوراگروہ زیورشرعی طور پر بیٹیوں کی مِلکِیّت میںنہیں آیا تو شرائطِ زکو ۃ پائی جانے کی صورت میں زیور کی بوری زکو ۃ مذکورہ اسلامی بہن پرلازم ہے۔ البته شریعتِ مُطَهَّره نے اس کی ادائیگی کی ایک آسان صورت به بیان فرمائی ہے کہ زکو ہ کاسال پورا ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم زکو ۃ کی مدمیں شرعی فقرا کودیتے رہیں اور جب سال ختم ہوجائے تو حساب لگالیں اگرادا کی ہوئی رقم حساب کے برابر یازیادہ آئے توفیہا ورنہ جتنی کم ہولیتی ابھی دیناباقی ہواتنی مزیدادا کردیں۔ چِنانچِ فِقها عَكرام رَحِمَهُ مُ اللهُ تَعَالى فَتَاوى عَالَمُكِيرِى مِين فرمات بين: `و أمّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدِي الزّكاة و لم يعزل شيئًا فجعل يتصدّق شيئًا فشيئًا إلى آخرِ السّنة و لم تحضره النِيَة لم يجز عن الزكاة كذا في (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) صدر الشّريعَه مفتى محمرام جرعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرماتے بين: ' زكوة ويت وقت ياز كوة کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نیت ِز کو ۃ شرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہا گر پوچھا جائے توبلا تاُ مُّل بتا سکے کہ ز کو ۃ ہے۔''اور مزید آپ بغیر نیت زکو ۃ کی رقم ادا کرنے پرز کو ۃ ادانہ ہونے کے بارے میں ارشادفر ماتے ہیں:''سال بھرتک خیرات کرتار ہااب نیت کی کہ جو پچھ دیاہے ز کو ق ہے توادانہ ہوئی۔'(ملخصاً) (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِّمَّةَ القَادِيِّ فَيَ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 17 صفرالمظفر <u>1431</u> ه 2 فروري <u>2010</u> ء

هِ زَكُوة كاحساب لكانے كاطريقه کیافرمات تے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ذکو ہ کا حساب کیسے لگایا جائے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ا تنا مال جونصاب تک پہنچ جائے اور ز کو ۃ کی دیگر شرا ئط بھی پائی جا ئیں تو اس پرڈ ھائی فیصد (یعنی کُل مال کا

چالیسواں) حصہ زکو ۃ نکالی جائے گی۔لہذا سونا چاندی جب بقد رِنصاب ہوں تو ان کی زکو ۃ چالیسواں حصہ ہے چاہے ویسے ہی ہوں یاان کے سکے بنے ہوں، پہننے کے لئے ہوں یامطلق طور پر۔

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِي ہے :"(و اللازم في مضروبكل) منهما (و معموله و لو تبرًا أو حليًّا مطلقًا) ... اللي آخره (ربع عشر)" (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المحتار، صفحه 270 تا 272، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّديعَه مفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں:''سونے جاِ ندی کےعلاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے تواس پر بھی زکو ۃ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ اورا گراسباب

کی قیمت تو نصاب کوئیں پہنچی مگراس کے پاس ان کے علاوہ سونا جا ندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں اگرمجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے اور اسباب تجارت کی قیمت اُس سکتے سے لگائیں جس کا رَواج وہاں زیادہ ہوجیسے ہندوستان میں رو پیدکا زیادہ چلن ہے اسی سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے جاندی دونوں کےسکو ں کا بکساں چلن ہوتواختیار ہےجس سے جاہیں قیمت لگا ئیں۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوالصَالِحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيثِ أَ 11 رجب المرجب <u>1427</u> ه 07 اگست <u>200</u>6 ۽

کیا فر ماتے میں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ دکان میں جوسامان ہے وہ سال میں بھی کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی زکو ق کس طرح ادا کی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسال کی ابتدااورانتها پر مال بفند رِنصاب ہے تو دَورانِ سال کمی بیشی کا عتبار نہیں ۔ كَنْزُ الدَّقَائِق ميں ہے:"و نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه"

ترجمه: نصاب كا دَورانِ سال كم ہونا بچھ نقصان نہ دے گا جبكه سال كى ابتدااورانتہا پر مال بقد رِنصاب ہو۔

(كنز الدقائق ، صفحه 60 ، مطبوعه كراچي )

لہٰذاسال کےاختتام پر جتنامال دکان میں موجود ہوگااس تمام پرز کو ۃ ادا کرناضر وری ہےاوراس کا طریقہ بیہ

ہے کہ گل موجود مال کی قیمت لگا کراس کا چالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَالْ فِحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطاري المدني

9 شوال المكرم <u>1427</u>ھ 31 اكتوبر<u>2006</u>ء















کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم نصاب کو نکال کرا دا

المُنَاكِفَةُ ﴿ فَتُسَاوِينَ آهُالِسُنَّتُ الْمُ کی جاتی ہے یا نصاب سمیت؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شریعتِ مُطَبَّر ہ نے دیگرشرا کط کے علاوہ زکو ۃ واجب ہونے کے لئے ایک نصاب مُقَرَّر فرمایا ہے کہ حاجتِ اصلیہ کےعلاوہ مال اس مقدارِشرعی کو پہنچ جائے تواب اس مال کی ز کو ۃ واجب ہوجائے اورابیں شخص صاحبِ نصاب ہوجائے گالہذا اگرنصاب بوراہے تواسکی زکوۃ اداکی جائے گی اورنصاب سے زائد مال ہے تواگریہ زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تواسکی بھی زکو ۃ واجب ہوگی ۔نصاب کےعلاوہ کا مطلب اگریہ ہے کہ نصاب کی مقدار مال کی زکو ۃ نہیں دینی جوزائد ہےاس کی دینی ہے تو بیسراسرغلط اور جہالت ہے نصاب کی مقدار مال اور جوزائد ہوسب کی زکو ۃ دینی ہوتی ہے،مثلاً ساٹھ ہزارروپے پرنصاب پوراہوااور بیس ہزارروپےاس کےاوپر بھی موجود ہیں توز کو ۃ بیس ہزار کی نہیں بلکہ مجموعی اسی ہزاررویے کی ادا کریں گے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّةِ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

**اَبُوالصَّالِ الْحَصَّالِقَالِينِّ** 6 ربيع النور <u>1427 ص</u> 15 اپريل <u>2006</u>ء





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے شادی کے

موقع پر کچھز پورتخفہ میں دیا تھا تو وہ میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھ لیاہے جو ہرایک کے حصے میں ساڑھے سات تو لے ہے کم ہی آتا ہے اور بچے نابالغ ہیں تواس پرز کو ق کی کیا تر کیب ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت مُطَبَّرہ نے سونے برزکو ہ کے وُجُوب کے لئے نصابِ زکو ہ (یعنی ساڑھے سات تو لے سونے) کا موجود

ہونااوراس پرسال کا گزرنا شرط کیا ہےاور بیزیورات آپ ہی کی مِلکِیّت ہیں نہ کہ بچوں کی ، کیونکہ زکو ق کی شرائط میں

ہے کمل طور پراس مال پر ملکیّت کا ہونا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو ما لک ہوگا اسی پرز کو ۃ واجب ہوگی نہ کہ کسی دوسرے پرلہذااگریہ مجموعی اعتبار سے ساڑھے سات تولے یااس سے زیادہ ہیں تو سال گزرنے پر آپ کوان کا حیالیسواں حصہ چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن هـ: "وسنها الملك التام وهـو سا اجتمع فيه الملك

واليد...الخ"ترجمه:اورزكوة كي شرائط ميں ميكمل طور پرمِلكيَّت كا ہونا بھي ہے يعني اس چيز پر قبضہ بھي ہو...الخيـ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد1، دار الفکر بیروت) يونهي صَدرُ الشَّريعَه مفتى محمرامجرعلى اعظمي صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه زَكُوة كَي شرائط بيان كرتے ہوئے فر ماتے ہیں:''پورےطور پراُس کا ما لک ہولیتنی اس پر قابض بھی ہو۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 876 ، جلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَالْمِهَمَ اَلَقَادِ رَجِّيْ 4 محرم الحرام <u>1428</u> ه 24 جنوري <u>200</u>2ء

























فَتوىي 90





﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل کے لئے بطورِ جہیز تیارکیا گیا ہواس پرز کو ۃ کیسےادا ہوگی؟اس کے والدین ضعیف اور بھائی مختار ہوتو کیا ز کو ۃ کا نصاب لڑکی ، والدین اور بھائی سب کا مال ملا کر بنے گایا سب کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پہلے یہ جان کیجئے کہ زکو ہ صرف سونے چاندی، مال تجارت اور کرنسی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ان چیزوں کے علاوہ جہیز کےسامان پرز کو ہنہیں ہوتی ۔ پھر جہیز کا سامان اگرلڑ کی کی مِلکِیّت میں ابھی نہیں دیا تواس کا ما لک وہی ہے جس نے وہ خریدا ہے۔لہٰذاا گراس میں زیوروغیرہ مالِ زکو ۃ ہے تواس کی زکو ۃ صرف اس کے ما لک پرفرض ہوگی۔ اگرمِلکِیّت میں دے دیااوروہ نصابِ زکو ۃ تک پہنچتا ہے توجس کی ملک ہے اس پرز کو ۃ ہے۔ جبکہ دیگر شرا نط بھی يائى جائيں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه عَبُّكُ الْمُذُنِّ فِنُسِلِ مَضَّا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ عَبِّلًا الْمَعْظِمِ 1430 هـ 19



**41** 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

کاروبار میں شریک دویارٹنرز کی زکوۃ کاطریقہ کیا ہے کیسے اداکی جائے؟

**%1** کاروبار میں ضروری استعمال ہونی والی چیزیں جیسے کمپیوٹر، جنریٹر،موٹرسائیکل وغیرہ ان پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ **{2**}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وونوں پارٹنرز میں سے ہرایک کاروبار میں جس قدر قابلِ زکوۃ اشیاء کا مالک ہے اس حساب سے زکوۃ اوا

کی جائیگی لہٰذااگران کی مِلکِیَّت میں کاروباراورعلاوہ کاروبارمجموعی طور پر ملا کراس قدر قابلِ زکو ۃ مال حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی تک پہنچ جائے اوراس پرایک سال بھی گزر چکا ہوتواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ مٰدکورہ بالا چیزیں جب کاروبار کی ضروریات کے لئے ہوں اوران کوفروخت کرنامقصود نہ ہوتوان پرز کو ۃ نہیں ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبُلُا المُذُنِبُ فُضِيل صَالِحَال عَمَارِي عَفَاعَنُ للبَانِي 





كرز كوة اداكى جاسكتى ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! شوہر یا بہن سے قرض لے کرز کو ۃ اداکی جاسکتی ہے۔البتہ قرض اسی صورت میں لیا جائے جب

قرض ادا کرناممکن ہو۔

الجواب صحيح عَنَانُهُ الْمُذُونِكُ فَضَيل كَ ضَا الْعَطَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَطَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَارِئَ عَنَا عَلَا الْعَظَاءِ الْعَلَالُونُ وَالْعَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَظَاءِ الْعَلَقِ الْعَظَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاعِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاعِ الْعَلَاعِ الْعَلَاعِ الْعَلَاعِ الْعَلَاعِ الْعَلَاعِلَّاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِ الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِ الْعَلَاعِلَى الْعَلَامِ الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاعِلَى الْعَلَى ال

عابد نديم العطارى المدنى

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

4 رمضان المبارك 1430ه

المتخصص في الفقه الاسلامي

موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوۃ نکالنا؟ کچھ

فرض ہوگی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مالِ تجارت کے مولیثی کی ادائیگی ز کو ہ کا شرع طریقہ کیا ہے اور ان کی ز کو ہ ادا کرتے وقت موجود ہ وقت کی قیمت کے مطابق ز کو ہ ادا کرنا ضروری ہے یا یا پخے یادس سال قبل جب پیرجانورخریدا تھااس وفت کی قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کی جائے گی؟ نیزان پرز کو ۃ کب

سائل: محدامتیاز عطاری قادری (محمدی کالونی عزیز آباد، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت خواہ مویثی ہوں یا کوئی دوسرامال ہوان پرنصاب کا سال پوراہونے پرجو قیمت ہواُس کے اعتبار

سے زکو ۃ لازم ہوگی لہذا جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس کے حساب سے تمام رقم کا جپالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) زکو ۃ

کے طور پر دیا جائے گابشر طیکہ اس پر صاحبِ نصاب ہونے کے بعد سال بھی گزر چکا ہو۔ چِنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن عَن إِن وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون

قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدّراهم" ترجمه: الرِّتجارت مين سال كررني پرجوقيت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گامگر شرط رہے کہ سال کے شروع میں اس کی قیمت دوسودرہم سے کم نہ ہو۔

(فتاوي عُالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

يونى صدر الشّريعة مفتى محدام على اعظمى صاحب رَخْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه ارشاد فرمات بين: "مالِ تجارت مين سال گز رنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے مگر نثر ط بیہے کہ نثر وع سال میں اس کی قیمت دوسودرہم ہے کم نہ ہواور

المحالظ التحالي وفت اوي المولسنت المستت ُ اگر مختلف قسم کے اَسباب ہوں توسب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونے کی (بهارِشريعت ، صفحه 907 ، جلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِحُ هُحَكَّلَاقَا لِيَهِمَّا لَقَادِيْ عُ 11 رمضان المبارك <u>1428 ص</u> 24 ستمبر<u>200</u>3ء

# ملی ماہانہ طور پر بیشگی زکوۃ بھی نکالی جاسکتی ہے کچھ



آمدنی کی ماہانہ زکوۃ نکال دیتو کیا پھربھی وہ سالانہ زکوۃ دےگا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی صاحبِ نصاب شخص اپنی

سائل: ناصر (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز کو ۃ آمدنی پرنہیں ہوتی بلکہ حاجتِ اصلیہ سےزائد مالِ نامی (یعنی سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہوں اگر چہ

پہننے کے زیورات، کرنی، پرائز بانڈ، مالِ تجارت اور چَرائی کے مخصوص جانوروں) پر ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہو۔ آپ بھیغور کرلیں آپ کی مِلکِیَّت میں سونا ، چاندی ، مالِ تجارت وغیرہ جو پچھ ہوں سب کا حساب لگائیں اور نصاب سے

زائد ہونے کی صورت میں جب سال بورا ہوگا تو گل مال پر جوز کو ۃ فرض ہوگی وہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ ز کو ہ جس مال پر فرض ہوتی ہے سال میں ایک بار ہوتی ہے سال پورا ہونے پر ہرمہینہ فرض نہیں ہوتی آپ نے ہرمہینہ جتنی زکو ۃ دی ہےسال کے آخر میں حساب لگالیں اگر جتنی آپ پر فرض تھی اتنی ادا کر چکے تو فیہا اب دوبارہ

نہ دینی ہوگی اگر کم دی تھی تو جتنی باقی ہے وہ فوراً ادا کر دیں کہ سال پورا ہونے کے بعد تاخیر جائز نہیں اور زیادہ دے دی تھی تو آئندہ سال کی ز کو ۃ میں شار کر سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي عَبُنُ الْمُذُن نِبُ فُضِيل َ ضَاالِعَظَارِئ عَلَا مُنْ اللَّهِ محمد كفيل رضا عطارى المدنى

16 صفر المظفر <u>1430</u> ه 12 فروري <u>2009</u> ء

## می کاروباری آدمی زکوة کاحساب کتاب کیسے کرے؟ کی ا



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں لوہے کی تجارت کا کا م کرتا ہوں اور میر ا90 فیصد پیسہ کا روبار میں رہتا ہے اور مجھے تین یا جار ماہ میں لوگ رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو میں ز کو ۃ کس طرح ادا کروں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اس صورت میں جس وفت آپ کے نصاب کا سال مکمل ہوگا اس وفت آپ اپنے تمام قابلِ زکو ۃ اموال کا

حساب لگائیں گے۔جس میں سونا، چاندی، پرائز بانڈ وغیرہ کے ساتھ ساتھ کُل مالِ تجارت کا موجودہ قیمت کے اعتبار

ہے حساب لگائیں اوران سب پر چالیسواں حصہ آپ ز کو ۃ میں دیں گے البتہ اس وقت جورقم یا کوئی اور مالِ ز کو ۃ لوگوں کے ذمہ ہےاس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب اس میں سے نصاب کا

پانچواں حصہ یااس سےزائدرقم آپ کول جائے تو قرض میں دی گئی رقم وغیرہ جنتنی ملی ہےاس کا حیالیسواں حصہ آپ کو ز کو ۃ میں دینا ہوگا اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مراد ہے ساڑھے باون تولہ جاندی کا بیس فیصد یعنی ساڑھے دس تولہ

چاندی کے برابر مالیت کی رقم نصاب کاخمُس بنتی ہے۔ خُمُس نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نصاب کو پانچ پرتقسیم کرویں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُولاصَالْ فُحَمَّدَةَ السَّمَّ القَادِيِّ عُ كتبــــــه المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 16 رمضان المبارك <u>1428 هـ</u> 29 ستمبر 2007ء

## الله وراثت میں ملنے والے مال پرز کو ۃ کاحکم؟ کھی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں آنہیں رَمَضان المبارك سے ایک ہفتہ پہلے وِراثت میں حصہ ملاہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اور گل رقم تقریباً پانچ لا كھروپے ہے اب ان کی ز کو ۃ کا حساب کس طرح ہوگا؟

سائل:محرسلیم عطاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

مالِ وِراثت کو پہلے وُ رَثاء میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا، پھرجس وارث کے پاس پہلے سے بقدرِ نصاب مال حاجت ِ اصلیہ سے فارغ موجود ہواوراس پر بالفرض رمضان میں زکو ۃ فرض ہوتی ہے تو وہ

وِراثت میں ملنے والے قابلِ زکو ۃ مال کوبھی ساتھ ملا کرز کو ۃ دے۔اورا گر پہلے سے بقد رِنصاب مال موجود نہ ہوتو اب وِراثت میں سے جوملا ہے وہ مال حاجت ِاصلیہ اور قرض سے فارغ ہوکرا گرنصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تواب ان کے نصاب کاسال شروع ہوگیااورسال گزرنے پردیگر شرائط کے پائے جانے پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

**دُرِّمُخُتَارِ مِين ہے:''سبب ا**فتراضها ملك نصاب حولي فارغ عن دين وعن حاجته الا صلية '' يعنی زکوة فرض ہونے کا سبب ایسے نصاب کا ما لک ہونا ہے جس پرسال گزرگیا ہواوروہ نصاب قرض اور اس کی حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہو۔ (ملتقطأ) (درمختار ، صفحه 208 تا 212 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ مُحَمَّدَةَ السِّكَمُ القَّادِيِّ عَيْ أَبُوهُ مِنْ الْمَارِكِ عَلَيْ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيِّ 10 رمضان المبارك <u>1426</u> هـ 15 اكتوبر <u>2005</u> ء ه کو ق کاحساب نکالنے کا فارمولا کھی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بیسوں کی زکو ۃ نکالنے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ جس قدر بھی رقم ہواسے حالیس (40) پرتقسیم کر دیں جو

حاصلِ جواب ہوگاوہ اس رقم کی زکو ۃ ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّىاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَدُةُ الْمُذُونِ فُضَيل كَضَا العَطَارِئ عَنَا مَالِكِ الْمُ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد نويد رضا العطاري المدني 13 جمادي الثاني 1429ه س**یدی اعلیٰ حضرت** امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن فتاویٰ رضویه میں ارشاد فرماتے ہیں:''حق بیہ ہے کہ مسلمان بےعلم دین ایک قدم نہیں چل سکتا الله

عز وجل علم دے اس پڑمل دے اس کو قبول فر مائے۔'' ( فتاويٰ رضوبيه صفحه 501، جلد 18 ، رضا فا وُندُيثن لا هور ) 184

چ چرز کو ق کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ عَیَّن نہیں کچھ

فَتوىٰ 98 🎚

اجازت ہے یانہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

پہلے کرتے ہیں جو کاروبار کے لین دَین کے بعد ہماری اصل رقم ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہماری اصل رقم دولا کھروپے ہے اور ہمارے ان کو ہے اور ہمارے پاس جوزیور ہے اس کی مالیت ایک لا کھروپے ہے اس طرح ان کو

جمع کر لیتے ہیں جیسے یہ پانچ لا کھروپے ہے اوراس کی زکوۃ 12,500روپے ہم نکا لتے ہیں اورالگ کردیتے ہیں جو زکوۃ کھا تہ ہے اس میں سے بوقتِ ضرورت ہم اس کواستعال کرتے رہتے ہیں بیرقم ہم الگنہیں رکھتے اور آنے والے

رَمَضان میں اس کو کمل ادا کردیتے ہیں بیطریقہ تقریباً بچیس چھبیں سال سے ہمارا چلا آرہا ہے اس میں ایک بات بیہ عرض کرنی تھی کہ شروع میں جیسے ہم نے عیدالاضحی پر حساب بنایا بین سے کہ وہ کتنے عرصے کا تھا ایک سال سے کم کا تھایا زیادہ کا ، آپ مہر بانی فر ماکر اس کا جوابتح بر فر مادیں نوازش ہوگی۔

ہ ھایاریادہ ہ، اپہر ہاں ہر ماہ ہوا بر سر ہر مادیں وارس ہوں۔ ﴿2﴾ دوسراسوال میہ ہے کہایک شخص نے اپنے سر مائے سے زیادہ رقم دینی ہے یعنی اس کی رقم گل دولا کھروپ ہے۔ اوراس نے چارلا کھروپے دینے ہیں اس طرح اس کے اوپر دولا کھ کا قرضہ ہوگیا اب اس کے پاس فرض کریں کہ ایک

لا کھرروپے مالیت کازیورہے اب آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اس زیور کی زکو ۃ ادا کرے گایا نہیں؟ جیسے کہ اب زکو ۃ اس کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو ۃ فرض ہونے پر بیدن تبدیل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالاضیٰ کی بجائے شعبان میں حساب بنانا چاہے تو بناسکتا ہے؟ جوز کو ۃ کی رقم ہے کیاوہ الگ رکھنی ضروری ہے؟ اور اس رقم کو استعمال کرنے کی

نَانْ: 2: ئانْ:

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے کوئی مہینہ مُعَیَّن نہیں بلکہ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور جب سال بورا

ہوجائے توز کو ۃ فرض اورفوری ادائیگی واجب ہوجاتی ہے اور تاخیر گناہ ہے۔ چِنانچِ دُرِّمُخُتَارِين مِين وقيل فوري أي واجب على الفور و عليه الفتوى كما في

شرح الوهبانيه فياثم بتاخيرها بلا عذر" ترجمه: كها كياب كفورى ادائيكى واجب باوراس پوفتوى ب یس بلاعذرادا ئیگی میں تاخیر کی تو گنا ہگار ہوگا۔

(در مختار ، صفحه 227 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لہٰذاا گرکوئی آ دمی محرم کی پہلی تاریخ کونصاب کا ما لک ہوااوریہ نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ اور قرض سے زائد

ہے توا گلے سال محرم کی پہلی تاریخ کواس پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہے اب شعبان یارَمَضان تک تاخیر گناہ ہے۔ نیز ز کو ق

کا مال الگ کر کے رکھ لینے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگی بلکہ فقیر کواس رقم کا ما لک بنادینا ضروری ہے اور جورقم زکو ۃ کے لئے

علیحدہ کر لی وہ زکو ۃ کے لئے مُعَیَّن نہیں ہوجاتی اگراُس قم کوخرچ کرکےاُس کی جگہدوسری قم زکو ۃ میں دے دیں تو

جائز ہے لہذا آپ نے عیدالضیٰ میں حساب کرنے اور رمَضَان میں ادا کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا ہے اگر رَمَضان میں ہی

سال پورا ہوتا ہے توضیح ہےاورا گرکسی اور مہینے میں سال پورا ہوتا ہے تو اُسی وفت زکو ۃ ادا کریں اورا گرسال پورا ہونے

سے پہلے زکو ۃ اداکردیں تو بھی حرج نہیں جیسے مالکِ نصاب ہونے کے آٹھ مہینے بعد ہی زکو ۃ اداکردیں البتہ سال پورا ہونے پرحساب ضرور کریں کیونکہا گر مالِ ز کو ۃ میں اضافیہ ہواہوگا تو اس کی بھی ز کو ۃ دیناہوگی اورا گر مالِ ز کو ۃ میں کمی

قرض ہے کہا گرا پنا مال قرض میں ادا کرے تو نصاب چیچیے نہیں بچتا تو اس پرز کو ۃ فرض نہیں جیسے صورتے مَسْتُولہ میں

﴿2﴾ زکوۃ کے ذِمّہ میں لازم ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب دَین سے فارغ ہو۔ لہذا اگر کسی شخص پراتنا

186 فَصَلَ: 6

آئی ہوگی تو زائد دی ہوئی ز کو ۃ اگلےسال میں شار کی جاسکتی ہے۔

ﷺ وولا كەرەپے اورا كى لا كەكے زيور ہيں مجموعی طور پرتين لا كەرەپے ہوئے اور قرض چارلا كەرەپے ہے تواپنی رقم وزيور اگر قرض ميں ديں تو بيچھے پچھ بھی نہيں بچتالہذا ز كو ة لازم نہ ہوگی۔

دوباره نصاب کاما لک ہوگا۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْدَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلّا لَا لَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

اور جب مقدارِنصاب ایک مرتبه بالکل ختم ہوجائے تواب نئے سال کا آغاز اس دن سے کریں گے جس دن





کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھے زکوۃ کے حوالے سے آپ سے ایک ضروری سوال بوچھنا ہے اس کا تعلق زکوۃ کا حساب لگانے سے ہے بیہ بنائیں کہ روپے پیسے میں زکوۃ کتنے نصد ادا کی جائے گئی؟

فیصدادا کی جائے گی؟ پشجِ اللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةُ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
زكوة وُهائى فيصداداكى جائے گى يعنى چاليسوال حصه زكوة ميں ديا جائے گا۔ جيسے چاليس روپے ميں ايک روپيماسی طرح سوروپے ميں وُھائى روپے على ھاذَا الْقِيَاس۔

جوحساب اوپر بیان کیا گیااس کی اصل وہ حدیث ہے جسے مختلف محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا چنا نچہ امام ابوداؤدا پنی کتاب سنن ابوداؤد میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نومجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ

ُ فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيُن فَفِيهُا خَمُسَةُ دَرَاهِم "**ترجمہ: چاندی کی زکوۃ ہرچالیس درہم میں سے ایک درہم اداکرو** اورایک سونوے (190) میں کچھنہیں جب دوسودرہم (ساڑھے باون تولہ چاندی) ہوں تو پانچ درہم دو۔ (سنن ابي داؤد ، صفحه 462 ، حلد1 ، دار الكتب العلمية بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّهِ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

وفت المولسيَّت المولسيَّت المولسيَّت المولسيَّت المولسيِّت المولسيِّة المولسيِّة المولسيِّة المولسيّة المو

كَوُلِاصُّا لَهُ مُحَكِّدٌ قَالِمِهُمُ الْفَادِيِّ ثَيْ 24 رمضان المبارك <u>1427</u> هـ 18 اكتوبر <u>2006</u>ء

هِ فُوج کی تخواه پرز کو ة کیسے ہوگی؟ کچھ

### فتوىل 100

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ فوج کی تخواہ کافی ہے کیااس سائل:عبدالرحمان (تخصيل كوي مومن) تنخواہ پرز کو ۃ فرض ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

تنخواہ سے ملنے والی رقم پر ماہانہ بنیا دوں پرز کو ۃ فرض نہیں البتہ تنخواہ میں سے رقم جمع ہوتی رہی اوراتنی جمع

ہوگئ کہ وہ شخص صاحبِ نصاب ہوگیا یا تنخواہ کے ساتھ سامانِ تجارت وغیرہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ شخص صاحبِ نصاب ہو گیا تواب سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی۔ مالکِ نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جتنا بھی مال

مِلک میں آتا جائے گاسال کے آخر میںسب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ یہ بھی یا درہے کہ زکو ہے کے وجوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ سی کے پاس دوسودرہم یعنی ساڑھے

باون تولے جاندی یا اس کی مقدار رقم یا سامانِ تجارت ہو جو حاجت ِ اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو۔اگر روپے پیسے، حیا ندی یا مال تجارت کیجھ نہ ہوفقط سونا ہوتوساڑھے سات تولہ سونا ہونا ما لکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ سونے

﴿ فَصَلُو حِينَ آهَا لِسُنَّتُ ﴾ کے ساتھ کچھروپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت ہے تو اب دونوں کو ملا کر دیکھیں گے اگران کی مالیت چاندی کے نصاب کی مقدار کو بہنچتی ہوتو ما لکِ نصاب ما نا جائے گا۔ ز کو ہے بارے میں مزیر تفصیل معلوم کرنے کے لئے بہار شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کریں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي

عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضَيل صَالعَظارِي عَامَدُ اللهِ عابد نديم العطارى المدنى 1 ذوالحجة الحرام <u>1431</u>، 8 نومبر<u>2010</u>،

## می زکوة کی ترسیل کے اُخْراجات الگ سے دینے ہوں کے کی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص کسی تمپنی کے ذریعے کسی جگہ پراپنی زکوۃ کی رقم بھیجتو کیا تمپنی کے آخراجات اس زکوۃ کی رقم سے مِنْها کئے جاسکتے ہیں؟

سائل:فقيرمحد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْتُوله میں کمپنی کاخرچ ز کو ۃ کی رقم میں سے کمنہیں کیا جائے گا بلکہ کمپنی کاخرچ الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ جيباكه صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامُحرام بعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين:

''روپے کے عوض کھاناغلّہ کپڑاوغیرہ فقیر کودے کر مالک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،گراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں سمجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدورکو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو

کرایہاور چونگی وضع نہکریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہاس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت

تخط كالخات چین ہے۔'' ابزار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه ) کیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسر ہے شہر میں بھیجنے کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ دوسر ہے شہر میں یا تو اس کے رشتہ دارر ہتے ہوں ان کو دینا چاہتا ہے یا وہاں ضرورت زیادہ ہے یا وہاں کسی پر ہیز گار کو بھیجنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ نفع ہے یادار الْحرر بسے دار الْإسلام بھیج رہاہے یاسی طالب علم کو بھیجنا جا ہتا ہے یا ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جوتر کِ دنیا کر چکے ہیں یا پھرابھی سال مکمل نہ ہواسال پورا ہونے سے پہلے ہی ز کو ۃ دینا چا ہتا ہے اور ان میں سے کوئی صورت نہ ہوتو دوسرے شہرز کو ۃ بھیجنا مکروہ ہے۔ چِنانچِهِ تَـنُوِيُو الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخْتَارِ مِن عَلَى إِنْ وَكَرِه نقلها الا الى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنـفع للمسلمين أو من دار الحرب الى دار الاسلام أو الى طالب العلم أو الى الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره" (ملتقطاً) عبارت كامفهوم او پر گزرار (الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره" (مفحه 225 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) نيز صَد رُالشَّريعَه، بَد رُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامحم المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: "دوسر شہر کوز کو ۃ بھیجنا مکر وہ ہے مگر جب کہ وہاں اُس کے رشتہ والے ہوں تو اُن کے لئے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یازیادہ پر ہیز گار ہیں یامسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنازیادہ نافع ہے یا طالب علم کے لئے بھیجے یا زاہدوں کے لئے یادَارُ الْحَرُب میں ہے اورز کو قدارُ الْإِسُلام میں بھیج یاسالِ تمام سے پہلے ہی بھیج دے ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ الشَّمَ القَادِرَ فُي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني

23 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 06 ستمبر <u>2007</u>ء

190 فَصَل: 6

ك كناب: 2 كان

ه قرض بتا کردی گئی ز کو ة کاواپس لینا؟ کچھ

فَتُولِي 102 🖟 کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی ضرورت مند کوز کو قرض

کهه کردی ہواور منع بھی کردیا ہو کہ واپس نہیں لوں گالیکن کچھ عرصہ بعد ز کو ۃ لینے والا ز کو ۃ کی رقم واپس لوٹا نا جا ہتا ہوتو اب ز کو ة دینے والے کووہ روپے واپس کرے توز کو ة دینے والا کیا کرے؟ اگروہ پیسے واپس لے لے تو کیا ز کو ة ادا ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْئُوله میں اگر مٰدکور شخص نے زکو ہ کی رقم قرض کہہ کر دی تھی اور نیت بھی زکو ہ دینے کی تھی تو زکو ہ

ادا ہوگئی۔البتہ اب اس سے واپس نہیں لے سکتا۔الہذاوا پس دینے والے کو بتادے کہ میں نے پیسے آپ کی مِلک کردیئے تصحواليس لينے كاارادہ نەتھا\_

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ مَضَاالعَطَارِئَ عَلَمَالِلِكِ المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدنى

13 ذيقعده 1429ه





فَتُوىٰي 103 🎥

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکسی شرعی فقیر کو ہم زکو ۃ دے دیں

اور بعد میں وہ صاحبِ نصاب بن جائے تو کیااس صورت میں ہماری زکو ۃ ادا ہوئی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سائل:محد حنيف

ز كوة دية وقت لينے والے كى كيا مالى يوزيش ہے خاص اس كا اعتبار ہے للمذاز كوة ليتے وقت كسى كى حالت یتھی کہوہ مشتِّق زکوۃ تھالیعنی شرعی فقیرتھا تو زکوۃ ادا ہوگئی اگر چہ بعد میں یا ٹیُمُشُت زکوۃ دیئے جانے ہی سےاس کے یاس اتنامال جمع ہوگیا کہاب وہ غنی ہوگیا۔ ہاں نصاب کا ما لک بننے کے بعدز کو ۃ لینے کاحق دارنہیں۔

جبیبا که **بهارشربیت می**ں ہے:'' جو شخص ما لکِ نصاب ہوا یسے کوز کو ۃ دینا جائز نہیں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 928، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوجُ للهُ المُحَالِكُ المَدَذِي 29 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 22 نومبر <u>2006</u>ء



فَتُوىٰي 104 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گر کوئی شخص ہر ماہ اپنے یاس

250رو ہے جمع کرتار ہے تواس پر کب ز کو ۃ فرض ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب سیخص صاحب نصاب ہوجائے اوراس مال پرسال گز رجائے تواس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ز کو ۃ کے 192

و المعلمة المع الكالكافة ُ وجُوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسودرہم یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یااس کی مقدارر**ق**م یا سامان تجارت ہوجوحاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو،ایسے خص کو مالک نصاب کہتے ہیں۔اگررویے پیسے، حیاندی یا مالِ تجارت کچھ نہ ہو فقط سونا ہوتو ساڑ ھے سات تولہ سونا ہونا مالکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھروپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت ہے تو اب دونوں کو ملاکر دیکھیں گے اگران کی مالیت جاندی ك نصاب كى مقدار كوچېنچتى موتوما لكِ نصاب ما نا جائے گا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبُّلُ الْمُكُنُونِ فَضِيلِ مَضَاالِعَطَّابِ كَاعَفُالْبَلِئِ عَمَاعَنُهُ لَلْبَلِئِ عَمَاعَنُهُ لَلْبَلِئِي 21 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 1 كتوبر <u>2007</u>ء





### فَتوىٰي 105 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص اپنے غریب رشتے

دار، دوست یا محلے والوں کا خرچہ برداشت کر لے اور اپنی ز کو ۃ جوسال میں ادا کرتا ہے اس میں سے کاٹ لے اور بقیہ ز کو ۃ ادا کردے تو کیا ایسا کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں درست ہے؟

سائل:رانامحرتوحیدقادری( کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروه رشتے دار، دوست یا محلے والے حاجت منداورز کو ۃ کے اہل ہوں اور انہیں بَدِیَّتِ ز کو ۃ خرچہ دے کراس

کا ما لک کردیا جائے توز کو ۃ ادا ہو جائے گی۔اس طرح سال پورا ہونے سے پہلے متفرق طور پرز کو ۃ ادا کرنا اور سال کے آ خرمیں حساب کر کے جتنی کم پڑے وہ ادا کر کے پوری کر دینا درست ہے بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکو ۃ بھی پیشگی

الفت الماسنة الماسنة المستنت الماسنة ا الكالحات التحافة ۔ ادا کی جاسکتی ہے۔ ہاں سال پورا ہو گیا تواب تا خیر کرنا رَ وانہیں بلکہاب کیمشنت بلا تا خیر پوری ز کو ۃ ادا کرنا ہو گی ور نہ چنانچ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى مُحرام جرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا وفر مات بين: '' ما لکِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی ز کو ۃ دےسکتا ہے۔لہذا مناسب ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کو ۃ میں دیتار ہے،ختم سال پرحساب کرے،اگرز کو ۃ پوری ہوگئی فَیہا اور پچھ کمی ہوتو اب فوراً دے دے، تاخیر جائز نہیں کہ نہاس کی اجازت کہ ابتھوڑ اتھوڑ اکر کےادا کرے، بلکہ جو پچھ باقی ہےگُل فوراًادا کر دےاور زیادہ دے دیا ہےتو سالِ آئندہ میں مُجر اکر (بهارِ شريعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اور پیجھی ضروری ہے کہ بنیتِ زکوۃ جو مال مشتِحقِّ زکوۃ کودے اسے مالک بنا کردے، اِباحت کافی نہیں۔

اگرکسی کو ما لکنہیں بنایا توز کو ۃ ادانہ ہوگی۔ چنانچە صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فقى محمد المجمعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ارشا وفر ماتے بين: ''ز کو ۃ ادا کرنے میں پیضرور ہے کہ جسے دیں ما لک بنا دیں، اِباحت کافی نہیں لہٰذا مالِ ز کو ۃ مسجد میں صَر ف کرنا یا اُس سے میّت کو گفن دینا یا میّت کا وَ بن ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پُل ،سرا،سقایی،سڑک بنوا دینا،نهریا کنواں کھدوا دینا

ان افعال میں خرج کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کروقف کردینانا کافی ہے۔'' (بهارِ شریعت ، صفحه927 ، حلد 1، مكتبة المدينه) رده الإسكام و المسلِمِين امام المسنّت اعلى حضرت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا دفر مات

ہیں:''اگرز کو ۃ پیشکی ادا کرتا ہے یعنی ہَنُوز حَولانِ حَول (یعنی سال کا گزرنا) نہ ہوا.....تو جب تک انتہائے سال نہ ہو بلاشبة تفريق وتكدرت كااختيار كامل ركهتا ہے جس ميں اصلاً كوئى نقصان نہيں۔' (ملخصاً)

(فتاوي رضويه، صفحه 75، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

مزيد فرماتے ہيں:''اورا گرسال گزر گيااورز كو ة واجِبُ الْأدا ہو چكى تواب تفريق وتدرِيج ممنوع ہو كى بلكہ فوراً تمام وكمال زَرواجِبُ الْاَداء الرك كه مذهب مجيح ومُعُتَ مَدو مُفُتى بِه پرادائ زكوة كاوُجُوب فورى ہے جس ميں

تِاخير باعث گناه۔ ہمارےاَئــمّهٔ قَلـــهٔه رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُم ہے اسکی تصریح ثابت فقاوی عالمگیر بیمیں ہے:''تجب 194

حَتَابُ التَّكُوعَ فتشاوي الماستت على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر" يعنى سال بورا مون يرزكوة في الْفَوْدِ لازم ہوجاتی ہے حتی کہ بغیر عذرتا خیر سے گنا ہگار ہوگا۔ (ملتقطأ) (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، 77 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) مگریہواضح رہے کہ بیشکی دینے والی بیرعایت اسی صورت میں ہے کہ دیتے وقت نیتِ زکو ہ سے دی ہویا قبضہ نقیر میں ہوتے ہوئے زکو ہ کی نبیت کی ہواورا گرصورت بیہے کہ پہلے سے صدقہ دیئے ہوئے مال کوز کو ہ کرنا

جا ہے ہوں تواب یہ بیں ہوسکتا۔ چنانچە صَد ُ الشَّريعَه ، بَد رُ الطَّرِيقَه علامهُ فتى مُحامجهُ على اعظمى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْعَوى ارشا وفر مات عِين:

''سال بھرتک خیرات کر تار ہا،اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔'' ربهار شریعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

ہاں زکو ۃ دیتے ہوئے فقط دل میں اس کی نیت ہونا کافی ہے اور پیہ کہنے کی حاجت نہیں کہ بیز کو ۃ ہے بلکہ بعض صورتوں میں بہتریہی ہے کہ حاجت مند کوز کو ۃ کہہ کرنہ دی جائے تا کہاس کی دل آ زاری نہ ہو۔ **بهارِشریعت میں صَ**درٌ الشَّریعَه عَلَیْهِ الدَّحْمَه فرماتے ہیں:'' زکو ق<sup>و</sup> سینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو

ز کو ہ کہہ کر دے بلکہ صرف نیب زکو ہ کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہبکہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکو ہ کی ہوا دا ہوگئی۔ یونہی نَذْریا ہَدِیّہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی۔بعض مختاج ضرورت مندز كوة كاروپينېيں ليناچا ہے انہيں ز كوة كهه كرديا جائے گا تونہيں ليں گےلہذا ز كوة كالفظ نه كھے۔''

(بهارِ شریعت ، صفحه 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) ز کو ۃ کےمسائل تفصیل سے جاننے کے لئے بہارِ شریعت حصہ 5 سے زکو ۃ کابیان پڑھ لیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالصَّالِحُ فُحَكَّمَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيَّئِ** 27 ربيع النور <u>1429</u>ھ 5 اپريل <u>2008</u>ء

فتشاوي المولستك

ه بینک چارجز وغیره ز کو ة میں شارنہیں کر سکتے کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم یا کستان جیجتے وقت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بینک چار جزلیتا ہے کیاز کو ۃ کی رقم سے چار جز دے سکتے ہیں؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

اگرز کو ۃ دینے والے نے کسی کووکیل کیا ہے تووکیل کواجازت نہیں کہوہ ز کو ۃ کے پییوں سے حیار چز دے

البيته اگرکوئی شخص خود بدينک کے ذريعے ز کو ة بھيجا ہے تووہ چار جز دےسکتا ہے مگراس صورت ميں چار جز دينے کے بعد

جورقم بچے گی وہ زکو ق کی ہوگی چار جز دینے میں جوخر چہ ہوگا وہ زکو ق میں شارنہیں ہوگا۔ سبِّدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِين ومِلّت شاه امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشاد فرمات بين: ' زكوة مين

رویے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤ سےاس قیمت کاغلّہ مَگا وغیرہ محتاج کودے کر بہنیتے ذکو ۃ ما لک کردینا جائز و کافی ہے،زکو ۃ اداہوجا ٹیگی،گرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤ سے جو قیمت اس کی ہےوہی مُجر اہوگی بالا ئی خرچ محسُوب نہ ہوں گے، مثلاً آج کل مُگا کا نرخ نوسیر ہے نومن مُگا مول لے کرمِتا جوں کو بانٹی تو صرف جالیس

روپییز کو ة میں ہوں گے،اُس پر جوپلّہ داری یا بار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرتقسیم کی تو کرایہ گھاٹ چونگی وضع نہ کریں گے، یاغلّہ پکا کر دیا تو پکوائی کی اُجرت ،لکڑیوں کی قیمت مُجر انہ دینگے،اس کی پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہووہی محسُوب ہوگی۔''

يه ، صفحه 69 ، 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈ يشن لاهور) صَد دُ الشَّريعَه ، بَد دُ الطَّرِيقَه مولا نامفتى مُحمرام جعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا وفر ماتے ہیں: ' روپے

الْفَتُ الْمُحِينُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ المُؤْلِسُنَتُ الْمُحَالِمُ المُؤْلِسُنَاتُ اللهِ الل النكالتان التحاقة ' کے عوض کھا ناغلّہ کپڑ اوغیر ہ فقیر کو دے کر ما لک کر دیا ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی

اس کااعتبار ہے۔''

وہ ز کو ۃ میں مجھی جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی

وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجر انہ کریں، بلکہاس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُونِ<sup>نِي</sup> فُضَيالِ رَضِا العَطَارِئَ عَنَاعَنَالِمَافِ عابد نديم العطاري المدني 5 صفرالمظفر <u>1432ھ</u> 10 جنوري<mark>2010</mark>ء ه جورقم ا کاؤنٹ چارجز کی مدمیں کٹے اُسے زکوۃ شارنہیں کرسکتے کچھ

(بهارشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک اکا ؤنٹ سے دوسرے ا کا ؤنٹ میں قم ٹرانسفر کرنے میں ٹیکس اور دیگر چند کٹو تیاں ہوتی ہیں اگر میں اپنے ا کا ؤنٹ سے زکو ۃ ا کا ؤنٹ میں اپنی زکوۃ کی رقم ٹرانسفر کروں تو وہ کٹ کرز کوۃ کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی۔ایسی صورت میں میری زکوۃ کتنی ادا ہوگی؟

جومیں نے ٹرانسفر کی ہے وہ یاوہ جوکٹ کرز کو ۃ اکاؤنٹ بینچی ہے؟ سأئل جمحودعطاری (بشیرایند سنز کمیشن ایجنٹ ایند فروٹ مرچنٹ ،سبزی مندی،حیررآ باد)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی ز کو ۃ وہ ادا ہو گی جو کٹ کرز کو ۃ ا کا وَنٹ میں پینچی ہے۔ سبِّدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان عَدَيْنهِ رَحْمَهُ الدَّحْمِ لِما نتح ہیں:'' جتنا روپییز کو ۃ گیبرِنْدَہ (یعنی زکو ۃ لینے

والے) کو ملے گا اُتناز کو ة میں محسُوب ہوگا ، جیجنے کی اُجرت وغیرہ اس پر جوخرج ہوشامل نہ کی جائے گی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِيَّدَةَ السِّمَّالَقَادِرِيُّ محمد نويد رضا العطارى المدنى 24 رمضان المبارك <u>1432</u>ه 25 اگست<u>ا 201</u>3ء المرابيل سے كائى گئىز كوة ادانہيں موتى كچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بینک جمع شُدہ رقم پر جوسالانہ نتے ہیں اس طرح زکو ۃ اداہو جاتی ہے بانہیں۔ ز کو ہ کا شتے ہیں اس طرح ز کو ہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ادائیکی رکو ہے لئے میضروری ہے کہ رکو ہ دینے کی نبیت پائی جائے اور میبھی لازم ہے کہ زکو ہ شرعی تقاضے کے مطابق اینے مُصُرِّف پر خرچ ہو۔ بینک سے زکوۃ کٹنے پر نہ تو ما لک کی نیت کی شرط یائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت شرعی مَصُرَف کےمطابق زکوۃ خرچ کرتی ہے لہذا پوچھی گئی صورت میں زکوۃ ادانہیں ہوتی۔ حضرت قبله مولا نامفتی وقار الدین علیهِ الرَّحْمَه اس کاجواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ' حکومت مال زکو ق وصول کر کے جس طرح خرچ کرتی ہے وہ تیجے نہیں ہے۔ زیادہ روپیہالیی جگہ خرچ کیا جا تاہے جہاں کوئی ما لک نہیں موتا ہے لہذاز کو ۃ ادانہیں ہوتی ۔'' (وقار الفتاوي ، صفحه 414 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم محمد فاروق العطارى المدنى 01 رجب المرجب <u>1425</u> 18 اگست <u>2004</u>ء

هُ ورميانِ سال ميں نيا مال مِلكِيتَ مِينِ آئے تو؟ ﴿ ﴿

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ اگر کسی نے بچھلے سال 30,000 رویے کی زکو ۃ اداکی ہواوراس سال اس کے پاس مزید 20,000رویے آگئے ہوں تو وہ اس 20,000رویے کی زکو ۃ اداکرے گایا گل رقم جواس وقت اس کے پاس 50,000 روپے ہے اس کی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مالِ ز کو ۃ یعنی سونا جیاندی یا مالِ تجارت ،حاجتِ اَصلیہ سے زائد پر جبکہ نصاب کی مقدار ہواور سال گز رجائے

توز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہےاور درمیانِ سال میں مزید مال مِلک میں آجائے تواس کا نیاسال شارنہیں ہوتا بلکہ وہی پچھلے نصاب بھر مال کے ساتھ ملا کرسال پورا ہونے پرگل مال کی زکو ۃ نکالی جاتی ہے اور بیسال بہسال واجب ہوتی رہتی ہے جب تک مال نصاب سے کم نہ ہو جائے۔لہذا صورتِ مَسْنُولہ میں پچاس ہزار کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

سبِّدى اعلى حضرت امام المسنّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا وفر ماتے ہیں: وس برس رکھارہے، ہرسال زکو ہ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم نہرہ جائے۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدني

3 شعبان المعظم <u>1430</u> ه 26 جو لائي <u>2009</u> ء

س**یدی اعلیٰ حضرت ا**مام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن فهاوی رضویه میں ارشاد فرماتے ہیں:'' ہرا*ں شخص پراس کی حالت موجو*دہ کےمسئلے

سیکھنا فرض عین ہے اورانھیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فردیشران کامختاج ہے اورمسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع واخلاص وتو کل

( فَمَا وَيُ رَضُوبِيهِ صَفِّحِه 624، جلد 23 ، رَضَا فَا وَ نَذُ لِيثَنِ لَا مُورٍ )

199

الجواب صحيح عَبَدُةُ الْمُذُونِ<sup>5</sup> فُضَيل كَيْضًا العَطَّارِئُ عَلَمَالِلِكِ عَلَمَالِلِكِ عَلَمَالِلِكِ

م قرض ز کو ة میں شار نہیں ہوسکتا کچھ کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے پڑوہی کوتقریباً دوسال قبل کچھرقم قرض دی تھی لیکن وہ اس کوا دا کرنے سے قاصر ہے اور وہ بہت ہی تنگدست ہو چکا ہے جی کہاس کے گھر کاخرچہ بھی اس کے سسرال والے چلاتے ہیں خلاصہ بیہے کہ وہ شرعی فقیر ہے تو کیا میں وہ رقم جو میں نے قرض کے

طور پراسے دی تھی بطورِز کو ۃ شار کر سکتا ہوں؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس طرح قرض میں دی ہوئی رقم کوز کو ۃ میں محسُوب کرنے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی اس کے لئے بیصورت

سائل: محمد قاسم (گرومندر، کراچی)

ا پنائی جاسکتی ہے کہآ پاینے مال کی زکو ۃ اپنے شرعی فقیر پڑوتی کودے دیں جبکہوہ غیرسپّد اورمشتّق ہو، جب وہ مال ِز کو ۃ

پر قبضہ کر لے تواس سے اپنے سابقہ قرض کا مطالبہ کریں اس صورت میں آپ اس مال سے اپنے قرض کی وصولی کر سکتے ہیں ۔اس طرح سے زکو ۃ بھی ادا ہو جائے گی اور جوآپ کامقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ جسياكه صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولانا محمد المجمع اعظمى قُرِّسَ سِدُّهُ السَّامِي بها رِشر بعث

میں فرماتے ہیں:'' فقیر پر قرض ہے اس قرض کواینے مال کی زکو ۃ میں دینا چاہتا ہے لیمنی بیرچاہتا ہے کہ معاف کرد ہے اوروہ میرے مال کی زکو ۃ ہوجائے ینہیں ہوسکتا البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اُسے زکو ۃ کا مال دےاوراپنے آتے ہوئے میں لے لے اگروہ دینے سے انکار کر بے تو ہاتھ پکڑ کر چھین سکتا ہے اور یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کر ہے

كها سك ياس بحاور مير انهيس ويتاك (بهارِ شريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

**دُرِّمُخُتَار مِين ہے:"وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثمّ يأخذها عن دَينه،** 

200 فَصَلَ: 6

﴿ فَسَسُاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾ ُ ولو امتنع المديون مدّ يده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقّه، فإن مانعه رفعه للقاضي" (در مختار ، صفحه 226 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُّلُا الْمُذُنِثِ فُضِيلَ مَضَّالِ الْعَطَّارِئُ عَفَاعَنُ لِلْكَاكِئُ 23جمادى الاولى <u>142</u>9ھ 29 مئى <u>200</u>8ء



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوئے

ایک مز دورحادثے میں خمی ہوگیا،ہم نے اس کاعلاج کروا ناشروع کر دیا، ہمارے ذہن میں تھا کہ دس بارہ ہزارخر چہہ آئے گا،ہم بطورِامدادا پنی طرف سے ادا کر دیں گے ہیکن علاج کاخر چہ تقریباً بچپاس ہزارروپے ہو گیا،ہم نے تمام رقم ہپتال انتظامیکوا داکر دی، بعد میں ہم نے ارا دہ کیا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ رقم کوز کو ق کی مدمیں ثار کر لیتے ہیں،اب

آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پندرہ ہزار سے زائدرقم کوہم زکوۃ کی مدمیں شارکر سکتے ہیں یانہیں؟ سائل: محدطا ہر ( کھارادر، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

علاج کی مدمیں جورقم خرچ ہو چکی ہے بعد میں اس پرز کو ۃ کی نیت نہیں ہوسکتی۔ دریافت کر دہ صورت میں جو پچھنزچ کیا گیاوہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام تھااس کا ضرور ثواب ملے گاالبتہ زکو ۃ الگ سےادا کی جائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِ*لَى ہے:*''(وشرط صحّة أدائها نيّة سقارنة له) أي لـلأداء (ولـو) كانت الـمقـارنة (حكمًا) كما لو دفع بلا نيّة ثمّ نوى والمال قائمٌ في يد الفقير"

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ۔ ''ترجمہ: زکو ق<sup>ا</sup> کی ادئیگی کے صبح ہونے کی شرط بیہے کہ نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوا گرچہ ٹھکماً ہوجیسا کہ اکرکسی نے فقیر کومال دے دیا اور بعد میں نبیت کی توبید درست ہے جبکہ وہ مال فقیر کی مِلکیَّت میں ہو۔ (در مختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صَدرُ الشَّديعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى بِهارِشريعت ميس فرمات

ہیں:'' دیتے وقت نیت نہیں تھی بعد کو کی تواگر مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی ملک میں ہے تو یہ نیت کا فی ہے ور نہ (بهارِ شريعت ، صفحه886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَنُوكُ مَّنَ عِلَاهِ مِعَ الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِي 15 مُولِكُمُ اللَّهِ فِي 15 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهِ فِي 15 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهِ فِي 14 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهِ فِي 15 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهِ فِي 15 مُؤْكِمُ مِنْ اللَّهُ فِي 15 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهُ فِي 15 مُولِكُمُ مِنْ اللَّهُ فِي 15 مُؤْكِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِّمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ مِنْ اللِمُعُلِمُ مِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللِمُونُ وَاللِمُونُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللِمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ مِنْ اللِمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللللِهُ فِي اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللِمُؤْمِنِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِنِ الللِمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللِمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الللِمِي فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤ



فَتولى 112 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارک کے علاوہ ہم

پورے سال میں جو پیسے غریبوں کو دیتے ہیں کیا وہ زکو ۃ میں شُار ہوتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صاحبِ نصاب سال پورا ہونے سے پہلے بھی جورقم مشتِّق افراد کوز کو ق کی نیت سے دیتار ہا تواس کوز کو ق

میں شُار کریں گےاورا گرز کو ق کی نیت سے نہ دی یا ما لکِ نصاب ہونے سے پہلے دی توز کو ق شُار نہ ہوگی۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِ*يْں ہے:''ويج*وز تعجيل الزّ كاة بعد ملك النّصاب، ولا يجوز قبله

کـذا فـی الـخلاصة " ترجمہ: ما لکب نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکو ۃ دےسکتا ہےاور ما لکب نصاب نہ ہوتو

· (بهارِشریعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

اَبُوالْصَالِحُ مُحَكِّدُ قَالِسِكُمُ اَلْقَادِينِ مَ 15 رمضان المبارك 1427ھ 9 اكتوبر <u>200</u>6ء

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

خلیفهٔ اعلی حضرت مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی رخمهٔ اللهِ تعَالی عَلَیْه فرماتے ہیں:'' ما لکِ نصاب پیشتر سے چند

سال کی بھی زکو ۃ دےسکتا ہے لہذا مناسب بیہ ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کو ۃ میں دیتار ہے ختم سال پر حساب کرے اگر زکو ۃ

بوِری ہوگئی فَبہا اور کچھ کمی ہوتواب فوراً دے دے تا خیر جائز نہیں کہ نہاس کی اجازت کہابتھوڑ اتھوڑ اکر کےا داکرے بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراًا دا کر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سالِ آئندہ میں مُجر ا کر دے۔''

﴿ فَتُسَاوِي الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ

'نہیں دے سکتا جسیا کہ خلاصہ میں ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گھریلوا شیاءز کو ق کی مدمیں دے

- سکتے ہیں یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم
  - ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ه که بلواشیاء بطورز کو ة دینا؟ کچ

گھریلوائشیاءز کو ق کی مدمیں دینا جائز ہے بشرطیکہ فقیرِ شرعی کو مالک بنا دیا جائے۔زکو ق کی مدمیں سونا،

چاندی،روپیه پیسه یاکسی قشم کی کرنسی دینا ضروری نہیں بلکہ ہروہ چیز جو مال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے جا ہے وہ کسی جنس

یا گھریلومال واُسباب کی صورت میں ہوبطورِز کو ۃ دی جاسکتی ہے، کیونکہ زکو ۃ کا مقصد فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، فقیر کونقدی کیساتھ روٹی ، کپڑے ، مکان اور ضروریا ہے زندگی کی دیگر آشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے ،لہذا مذکورہ تمام

اَشیاء جب فقیر کی مِلک میں دے دی جا<sup>ئ</sup>یں گی توان کی مارکیٹ ویلیو کے بقدرز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔ چِنْ خِيرَ نَوْ يُو الْاَبْصَارِ مِين زَكُوة كَى شَرَعَ تَعْريف ان الفاظ على كُن عهد "تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى" ترجمه:الله تعالى كى رضاك لئے شارع كى طرف سے مقرر كرده مال كا يك جزء كامسلمان فقيركوما لك کردینا، جبکہ وہ فقیر نہ ہاشمی ہواور نہ ہاشمی کا آ زاد کردہ غلام اورا پنا نفع اس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِ كَيْ عِبَارَتْ تَمُلِيْك "بِي دُرِّ مُخْتَارِ مِينَ هِ: "خرج الاباحة فلو أطعم يتيمًا ناويًا الـزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لو كساه بشرط ان يعقل القبض "ترجمه: تمليك كي قید سے اِباحت خارج ہوگئی، تواگر کسی نے بیٹیم کو کھانا کھلا دیا تواس سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی مگریہ کہاس کھانے کااس کو ما لک کردے،اسی طرح اگراس کولباس پہنا دیا تو بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی بشرطیکہ وہ قبضے کا شعور رکھتا ہو۔ " بُحْزُءِ مَال "كتحت فرمايا: "خرج المنفعة فلو اسكنى فقيرًا داره سنةً ناويًا لا يجزيه" ترجمہ: مال کی قید سے منفعت خارج ہوگئی لہٰذاا گر کسی نے فقیر کوز کو ق کی ادا ئیگی کی نیت سے ایک سال تک اپنے گھر

تخاف التحاق

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّال

حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِي مِين مال كَي تَعريف يون بيان فرما فَي كَنْ هِ: "والـمـال سايتموّل أويدّخر للحاجة وهو خاص بالأعيان و خرج بالمال المنفعة" (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، صفحه 714 ، مطبوعه كراچي) صَد رُ الشَّريعَه ، بَد رُ الطَّرِيقَه مفتى المجمعلى العظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة ارشا دفر مات بين: ' روپ كوض كها ناغلّه کپڑاوغیرہ فقیر کودے کر مالک کر دیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤے ہوگی وہ ز کو ۃ میں جھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں

میں قیام ویا تواس سے زکو قاوانہیں ہوگی۔ (درمختار ، صفحه 204 ، جلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

گے یا پکواکر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہاس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کااعتبار

فتشاوي كفاكفاستت (بهار شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ کتب محمد سجاد العطاری المدنی ه راش بطورز کو ة دینا؟ ا کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم سے راش وغیرہ سائل: محمروسيم قريثي عطاري (لياقت آباد، كراچي) لے کرکسی ہیوہ مامسکین وغیرہ کودے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر ہیوہ پامسکین زکو ق کامُصُرَ ف ہیں تو دے سکتے ہیں،اس راشن کی جتنی قیمت بازار میں ہےاتنی ہی زکو ق میںشار ہوگی۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمل اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه لَكَيت بين: 'روي ے عوض کھا ناغلّہ کیڑ اوغیرہ فقیرکود ہے کر ما لک کر دیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ز کو ۃ میں مجھی جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یا ککڑیوں کی قیت مُجر انہ کریں ، بلکہاس کچی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کااعتبارہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، حلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فُكِيرَ كَالِيَهُ اَلْقَادِينِ عَلَى الْعَالِ الْحَالِي الْعَلَيْدِينِ الْعَلَيْدِينِ الْعَلَيْدِي 18 رمضان المبارك <u>142</u>7 هـ 12 اكتو بر<u>200</u>6ء

ه عیب دار کپڑے زکو ہ میں دینا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارا کپڑوں کا کاروبار ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیڑے خراب نکل آتے ہیں جوفر وخت نہیں کئے جاتے ہم ان کوایک جگہ جمع کرتے ہیں جب وہ کافی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کپڑوں کوبطورِز کو ۃ غریبوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔ دریافت طلب

امریہ ہے کہ کیا زکو ۃ میں کپڑے دیئے جاسکتے ہیں؟ نیز زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وقت ان کپڑوں کی کون ہی قیمت کا اعتبار کریں؟ قیمت خرید کا جس پرہم نے خریداتھایا اس وقت جو اِن کی قیمت ہے اس کا؟ سأئل: محرجنيد (كھارادر، باب المدينه كراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی مدمیں روپے پیسے دینا ہی ضروری نہیں بلکہ سازوسا مان بھی ز کو ق میں دیئے جاسکتے ہیں ، ز کو ق کی

مدمیں دی جانے والی چیز کی قیمت خِرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہاس چیز کے بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔ امام اہلسنّت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن اسِيِّ فَمَّا وَيُ مِين اسى نوعيت كے ايك سوال

(جس میں ایک طبیب بنیتِ زکوۃ گولیاں دیا کرتاتھا) کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں:''زکوۃ وغیر ہاصد قاتِ واجبہ میں جہاں واجب شئے کی جگہاس کی غیرکوئی چیز دی جائے تو صرف بلحاظِ قیمت ہی دی جاسکتی ہے۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 184 ، جلد 10 ، رضاً فاؤنڈيشن لاهور)

صَد والشَّريعَه، بَد والطَّرِيقَه حضرت مفتى مُحرامجرعلى اعظمى قُدِّسَ سِرُّهُ الْقَوِى بِهِارِشْر بعِت مِيل فَعَاوى عَالَمُكِيْرِي اور دُرِّ مُخُتار کے حوالے سے فر ماتے ہیں:''روپے کے عوض (بجائے) کھا ناغلّہ کپڑ اوغیر ہ فقیر کودے کر ما لک کر دیا تو

**206** 

ز کو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ز کو ۃ میں مجھی جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے

وفت اوي المالسنت المستن المست المستن المستن المستن المست المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن ا لانے میں جومز دور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجر انه کریں، بلکهاس یکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کااعتبار ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) سائل نے زکو ۃ اداکرنے کا جوطریقہ اپنایا ہے اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ ضروریات کو پورا

کرنے کے لئے رقم سے بڑھ کرکوئی اور چیز نہیں ، کپڑے ملنے سے فقراا تنے خوش نہیں ہوں گے جتنارقم ملنے سے ، اور پورانظام زکو ۃ فقرا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہی قائم کیا گیاہے اور تمام صدقات میں اصل یہی ہے کہ جس چیز

کی ضرورت زیادہ ہووہ مُشتِحقّین کو دی جائے ، دوسری بات بیہے کہ صدقات کی ادائیگی میں بہتر بیہے کہ پبندیدہ اور عمدہ عمدہ چیزیں دی جائیں اس کے برخلاف جو مال فیشن بدل جانے کی وجہ سے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں خریدااس کوز کو ۃ کے لئے رکھ دیناایک معیوب بات ہے جس کی تحسین نہیں کی جاسکتی اگر چہاس طرح ز کو ۃ توادا ہوجائے گی لیکن اس طریقے کو ستقل عادت نہ بنایا جائے۔

الجواب صحيح ٱبُوُحُمَّدُعُلِمُ عِلَاحِثَالِمَ فِيَ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدني 8ربيع الآخر <u>1430</u>ھ 05 اپريل <mark>200</mark>9ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم











فَتُولِي 116

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرابیٹا میڈیسن کا کام کرتا تھا،

اب جو باقی ہیں ان کے ایکسپائر ہونے میں چھے ماہ رہ گئے ہیں تو کیا ہم بیمیڈیسن زکو ۃ کی مدمیں دے سکتے ہیں؟ اور

207

اب وہ کام بند کر دیا ہے، بہت ساری میڈیسن گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایکسپائر ہوگئی ہیں جنہیں پھینکنا پڑا،

عَتَاجُ النَّحَاقِ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ النَّهُمُّ هِمَا النَّكُ قَمْت سَرِّ ہزاررہ گئ ہے۔ توز كو ة ا يک اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُولُولُولُولُ

ہوگی صرف اِباحت کا فی نہیں۔
اعلی حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضا خان رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالی ارشاد فرماتے ہیں:''زکوۃ میں روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤسے اس قیمت کاغلّه مَگا وغیرہ محتاج کو دے کر بہنیت زکوۃ ما لک کر دینا جائز وکافی ہے، زکوۃ ادا ہوجا نیکی ،گرجس قدر چیزمحتاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجر اہوگی بالائی خرج محسُوب نہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ توسیر ہے تومن مَگا مول لے کرمختاجوں کو بانٹی تو صرف چالیس روپیے ذکوۃ میں ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ توسیر ہے تومن مَگا مول لے کرمختاجوں کو بانٹی تو صرف چالیس روپیے ذکوۃ میں ہوں گے، مُن پرجو پلّه داری یا بار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی ، یا گاؤں سے منظا کرتھیم کی تو کرا ہے گھا ٹ

چونگی وضع نہ کریں گے، یافلہ پکا کردیا تو پکوائی کی اُجرت، ککڑیوں کی قیمت مُجر انددینگے، اس کی پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہووہ ہی تحکوب ہوگا۔ لان رکن بھا التّملیك من فقیر مسلم لوجه الله تعالی من دون عوض (ترجمہ: کیونکہ اس کارکن بیہ کہ کسی فقیر کواللّہ ہے کی رضا کی خاطر اس کا مالک بنایا جائے اور بطور معاوضہ نہ ہو۔) دُرِّمُ خُتَار میں ہے: لو اُطعم یتیمًا ناویًا الزّکاۃ لا یجزیه إلّا إذا دفع إلیه المطعوم کما لو کساه (ترجمہ: جب کسی نے بیتیم کونیتِ زکوۃ سے کھانا کھلایا زکوۃ ادانہ ہوگی جب تک کھانا اس کے حوالے نہ کردے، ایسے بی لباس کا معاملہ ہے۔) عَالَمُ گِینُوی میں ہے: ما سواہ من الحبوب لا یجوز إلا بالقیمة (ترجمہ: بیہ

= فَتَسُاوينُ اَهْلِسُنَّتُ النَّكُوعَ = ﴾ ﴿ دانوں کےعلاوہ میں ہے کیونکہ وہاں قیمت ہی ضروری ہے۔ )اسی میں ہے:الحبز لا یجوز الا باعتبار القیمة (ترجمہ:روٹی کااعتبار قیمت کے بغیر جائز نہیں۔)'' (فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمل اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ''روپے کے عوض کھا ناغلّہ کپڑاوغیرہ فقیر کودے کر ما لک کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہاس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 909 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) ایک بات غورطلب یادرہے کہ فقیرِ شرعی جسے مالک بناکریدمیڈیسن دی جائیں گی اسے ان دواؤں کی ضرورت تو نہ ہوگی وہ بھی قبضہ کرنے کے بعد بیچے گا آپ خود کاروباری آ دمی ہیں اس طرح کا پرانا مال صحیح طریقہ سے ج

سکتے ہیں لہٰذا ﷺ کر جورقم آئے وہ رقم زکو ۃ میں دے دین فقیر کو دوائیں دیں گے تو ہوسکتا ہے اس کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوائیں نہ بگیں اور باقی چھ ماہ بھی گزر جائیں پھران دواؤں کی قیمت ایک ٹکا بھی نہ ہوگی۔ یوں سَر سے ز کو ۃ اتار نے اور جو مال بیکار ہوتا نظر آر ہاہے اسے زکو ۃ کی مدمیں شار کرنے کی خواہش پسندیدہ نہیں ، ز کو ۃ میں تواحپھا اورعمدہ مال خوش دلی سے دینا چاہئے کہ اللّٰہ سبحانۂ وتعالیٰ کی جانب سے لازم ہونے والے فرض کی ادائیگی فر مانبر دار

بندےخوش دلی ہے ہی کرتے ہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضَيل رَضِا العَطَّارِئُ عَنَاعَتَالِمَافِ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 22 ربيع الآخر <u>1430</u>ھ 19 اپريل <u>200</u>9ء

209 أضَل: 6

مستحق زكوة كوسامان خريد كردينا؟ يَجْ \*هُو مستحق زكوة كوسامان خريد كردينا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی مُسْتَّقِق کو کپڑے، کتابیں، دوائیس یا گھریلوراش وغیرہ بھی دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

سأئل: محمد خالد ( ناظم آبادنمبر 4، کراچی )

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سُتَّ مِن مَا مِن مَا مِن مَا مِن مِن اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرکسی مشتحقِ زکو قا کوبنیتِ زکو قا کپڑے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراش وغیرہ لے کر دے دیا اور اسے ان محمد سے تاہم

اشیاء کا ما لک بھی کر دیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

عبيها كما المعلا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "لو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه

إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لوكساه...الخ" يعنى الرَّسَ خص في سيتم (مُسْخَقِ زلوة) كوز كوة كى نيت سيكها نا كلا ديا توبياس كے لئے جائز نہيں اور اگر اس كھانے كا اسے مالك كرديا تو جائز ہے جبيبا كه اگروہ اسے كپڑے پہنا ديا توجائز ہے۔ (در مختار، صفحه 204، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

میں فرماتے ہیں: ''جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃ بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کر طلبہ کوان کا مالک کردیں۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 255 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

يونهى صَدرُ الشَّريعَهُ مَفَى مُحمرا مُجرَعلى اعظمى صاحب رَحْمةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهُ فرماتِ بين: ''مباح كردين سے زكوة ادانه ہوگی مثلاً فقير كو به نيّبِ زكوة كھانا كھلا ديازكوة ادانه ہوئی كہ ما لك كردينانهيں پايا گيا، ہاں اگر كھانا دے ديا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہوگئ یونہی برنیت زکو ق فقیر کو کیٹر ادے دیایا پہنا دیا ادا ہوگئ۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 874 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَلَ كتب ب اَيُوالصَّالِ فُكِمَّدَ الْاَيْوَالِمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

## ه کی مرمیں مکان دلوانا ؟ کچھ

## فَتوىٰ 118 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کا اپنا مکان نہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے بھائی کے مکان میں رہتی ہیں وہ مکان میری خالہ نے اپنے شوہر کے نام کروانا ہے۔ان کے گھر میں ٹی وی ہے وہ بھی کسی نے لے کر دیا ہے۔میری والدہ اپنی زکو قکی رقم سے یہ مکان میرے خالو کے نام کرواسکتی ہیں؟

سائل:عبد الوحید (ساہیوال، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـكَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ٹی وی کا عام طور پر استعال جس طرح کا ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس اعتبار سے ٹی وی حاجت ِ اصلیہ میں شامل نہیں اس کی قیمت د مکیے لی جائے اس کے علاوہ بھی حاجت سے زائد جو مال ہواس کی قیمت بھی شامل کر کے سیجے

س کی بین اس کی میکند و بیچی جائے اس مے علاوہ کی حاجث سے داند ہو ہاں ہوا میں بیک کی سان سر سے سے داند ہو ہاں ہوتو ایسے خص کوز کو ق نہیں ۔لہذا ا حساب لگایا جائے اگر ملکیّت میں نصاب کی مقدار مال ہوتو ایسے خص کوز کو ق نہیں دی جاسکتی کہ وہ مُشتِحَقِ زکو ق نہیں ۔لہذا آپ کی والدہ آپ کی خالہ بیاان کے شوہر جسے بھی زکو ق کی رقم سے مکان دلانا چاہتی ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو انہیں

ز کو ق کی رقم سے مکان دلایا جاسکتا ہے اور ز کو ق بھی ادا ہو جائے گی ،اور جتنی رقم میں مکان خرید کردیں گی اتنی ہی ز کو ق ادا ہوگی لیکن اگر شرعی فقیز نہیں تو انہیں ز کو ق دینا جائز نہیں ،اگر دی تو ز کو ق ادا نہیں ہوگی۔

وَ فَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّخْمَه ايك سوالْ 'صاحبِ نصاب نے 500 رويے

کپڑاخرید کرایک مسکین کودیایا دس مسکین کودیدیا تواس کی ز کو ۃ ادا ہوگئی یانہیں'' کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:''اگر مسکین کو ما لِک کردیا ہے توجس قیمت کا وہ کھانا یا کپڑا ہے اتنی زکو ۃ ادا ہوگئی۔کھانا پکوانے میں جوخرچ ہوا ہے اس کا استبار نہیں۔ دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''و جاز دفع القیمة فی زکاة ''زکوة میں قیمت دینا بھی جائز ہے۔ نیزاسی

ميں ہے:''فلو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه '' اگر ئسی ینتیم کو به نیّتِ زکو ة کھانا کھلا یا تو به کافی نہیں مگر جبکہ وہ کھانا اسے دے دیا تو ہوسکتا ہے جس طرح کیڑا دے دیے تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔''

کی زکو قرساڑھے بارہ روپے نکالی اوران روپیوں کا ایک دیگ کھانا پکا کرایک مسکین کواس کا مالک کردیا یا ان روپیوں کا

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح

المتخصص في الفقه الاسلامي عَبُنُ الْمُذُن نِبُ فُضِيل صَالعَظاري عَلَا الْعَظَارِي عَلَاعَاللا الْعَظارِي عَلَا اللَّهِ محمد طارق رضا العطاري المدنى 28 شعبان المعظم <u>1429 هـ</u> 31 اگست <u>2008</u> ء

(فتاوي امجديه ، صفحه 369 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

### صدقے سے مال میں برکت کے عجب نظارے

حضرت ِسيدناابو ہريرہ رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ،قرارِقلب وسینہ،صاحب معطر پسینہ، باعث نُز ول سکینہ،قیض گفینہ صلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے فرمایا: 'ایک شخص کسی ویران جگه سے گز رر ہاتھا تواس نے بادل میں سے ایک آواز سی کہ فلاں کے باغ کوسیراب کروتووہ

بادل جھک گیااوراس نے اپنایانی ایک پھریلی زمین میں برسادیا تو وہاں کے نالوں میں سےایک نالے میں وہ سارایانی جمع ہوگیااورایک سمت ہنے لگا تو وہ تخص اس نالی کےساتھ چل دیا تواس نے دیکھا کہوہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا تواس نے اس کسان سے اپوچھا''اےاللہ تعالیٰ کے بندے! تیرانام کیاہے؟''اس نے کہا،''فلاں''بیوہی نامتھا جواس نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔اس کسان نے کہا،''اے اللہ کے بندے! تونے میرانام کیوں پوچھا؟' تواس شخص نے کہا،' جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرانام میں نے اس سے سناہے، یہ بادل کہدر ہاتھا ك فلال كے باغ كوسيراب كرو، أو اسين كھيت ميں ايساكيا كرتا ہے (كمتيرى زمين كوباول نے سيراب كيا)؟ "تواس نے جواب ميں كها، 'جب تونے يہ بات اوچیرہی لی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکاتا ہے تومیں اس کے تین جھے کر لیتا ہوں ایک حصہ صدفہ کر دیتا ہوں اورایک حصہ خود کھا تا ہوں اورا پنے عیال کو کھلا تا ہوں اور تیسرے حصے کواسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔'' (مسلم، كتاب الزيدوالرقائق ،الصدقة في المساكين ، 1593 ، دارا بن حزم بيروت )



سے آ دھا مِثقال زکو ۃ واجب ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دار الفکر ہیروت) اگرکسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مالِ نامی مثلاً چاندی، روپے پیسے یا مالِ تجارت نہیں تواس صورت میں وہ سونے کا حساب لگائے ،اگر سونا ساڑ ھے سات تولہ یااس سے زائد ہوگا تووہ زکو ۃ دے گاور نہ

213

باك: 2: كاك

وَتُنَاوِيُ الْمُؤْسُنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾ 'نہیں۔اوراگراس کے پاس کچھ جا ندی ہےاور کچھ سونایااس کے ساتھ کچھرقم بھی ہے مگر سونایا جا ندی اور رقم میں سے کوئی بھی نصاب کی مقدارنہیں تو اس صورت میں جا ندی کے حساب سے زکو ۃ دیں گے یعنی اس سونے کو جا ندی شُار کریں گےوہ اس طرح کہان دونوں کی قیمت کانتحینُ کریں گے پھردیکھیں گے کہ بیسونااس چاندی یارقم سےملکر چاندی کی نصاب ساڑھے باون تولہ کی مقدارہے یانہیں ،اگر نہ ہوتوز کو ۃ نہیں اورا گر ہوتوز کو ۃ ہے۔ چِنانچِه هِـدَايَـه مِين بِ:"وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب .... ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا'' یعنی سامان کی قیمت کوسونے اور چاندی کی قیمت سے ملایا جائے گا تا کہ نصاب مکمل ہوجائے اوژنمن کی بناپر ہم جِنس ہونے کی وجہ سے سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اسی وجہ سے پیسببِ وُجُوب ہوگا۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور) علامه ابنِ بُهمام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: "و النقد أن يضم أحدهما إلى الآخر فی تکمیل النصاب عندنا" یعنی ہمارے نزدیک تکمیلِ نصاب کے لئے دونوں نقروں (سونے اور چاندی) كوايك دوسرے كے ساتھ ملايا جائے گا۔ (فتح القدير ، صفحه 169 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئٹه) شَيْحُ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ شَاهِ اما م احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّحْمٰن فرماتے ہیں:''جو (مال) راساً نصاب کو نہیں پہنچا بنفسہ سبیتِ وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھنا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہولینی زروسیم مُـخُتلَطُ ہوں تو اَزُ انْجا کہ وجہِ سَبَیّتَ ثَمَنیّت تھی اور وہ دونوں میں یکساں، تو اس حیثیت سے ذہب وفِطّہ جنسِ واحد ہیں لہذا ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجِبِ زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس لئے کہ نصاب کے بعد عفوتھا اس مقدار کو دوسری نوع سے تَقُوْ یم کر کے ملادیں گے کہ شایدا ب اس کامُو جِبِ ز کو ۃ ہونا ظاہر ہو۔ پس اگر اس ضَم سے کچھ مقدارِز کو ۃ بڑھے گی (بایں معنی کہ نوعِ ثانی قبلِ ضم نصاب نہ تھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا اگلی نصاب پر نصابِ نِمْس کی بھیل ہوگئ) تواسی قدرز کو ۃ بڑھادیں گےاوراب اگریجھ عفو بچاتو وہ حقیقةً عفو ہوگا ورنہ کچھ نہیں اورا گرضم وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

﴿ فَتُسْاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

می اور استان میں علم استان میں میں کہ میرے پاس ضرورت زندگی اور کیا تا میں کہ میرے پاس ضرورت زندگی اور

قرض کونکال کر 6 تو لےسونا ہے اوراس کے علاوہ 5,000 روپے بھی ہیں تو کیا مجھ پرز کو ہ ہے یانہیں کیونکہ سونا ساڑھے

سات تولے تونہیں ہے جو کہ زکو ۃ کا نصاب بنتا ہے لیکن اگران کو ملایا جائے تو چاندی کے نصاب سے زیادہ رقم بنتی ہے تو کیا ملاکرز کو ۃ دی جائے گی؟ پشچراللہ الرّبخیلن الرّبحیثیم

بِسِرِ عَالِمُ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب سونا تنہا ہواورکوئی مالِ زکوۃ موجود دنہ ہوتو حاجتِ اصلیہ اور قرض کوزکال کرضروری ہے کہ سونے کی مقدار ساڑھے ساتولہ ہوجھی اس پرزکوۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی کین جب سونے کا پنانصاب کم ہولیکن دیگر مالِ زکوۃ مثلاً مالِ تجارت، قم وغیرہ تو ایسے میں دونوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا چنانچہ بیان کی گئی صورت میں سونے اور قم مثلاً مالِ تجارت ، قم وغیرہ تو ایسے میں دونوں کی قیمت کے ساتھ ملائیں گا گریساڑھے باون تولے کے علاوہ اُموالِ زکوۃ میں سے کچھاور نہ بھی ہوتو نقتری کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملائیں گا گریساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تواس کا چالیسویں حصہ زکوۃ میں دینا ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس 6 تولے سونا اور چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تواس کا چالیسویں حصہ زکوۃ میں دینا ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس 6 تولے سونا اور

و فَت الله عن المالسنت المالسنت المالسنت المالسنة المالية الما 5,000 روپےموجود ہیں جن کو ملایا جائے تو چاندی کی کئی نصابیں بن جائیں گی للہذاا گران پرسال گزر چکا ہے تو آپ پرز کو ۃ ہے ور نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُولُاصُاكُ مُحَمَّدُ قَالِمِهُمُ الْفَادِرِ ثِنْ 8 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 01 نومبر <u>2006</u>ء





## فَتُولِي 121 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک عورت جس کی تنخواہ 10 ہزار سے 15 ہزاررو بے تک ہے کرایہ کے گھر میں رہتی ہے شوہرا لگ کما تا ہے لیکن اس کے پاس نہ تو بینک بیلنس ہے اور نہ ہی ساڑھے سات تولہ سونا اور نہ ہی ساڑھے باون تولہ جا ندی ،بس کچھ جا ندی ہے اور کچھ سونا ہے کچھ زیوراپنی بٹی کودے دیا ہے بعنی مالک بنا چکی ہے۔عرض میہ ہے کہ اس عورت پرز کو ۃ فرض ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

مٰد کورہ صورت میں جاندی اور سونے کو ملانے سے اگران کی مالیت ساڑھے باون تولہ جاندی تک پہنچتی ہے تو

سائل:سیدصهیب علی اشر فی (شاه فیصل کالونی، کراچی)

عورت پراس مال کی زکوۃ دیگر شرائط کی موجودگی میں فرض ہوجائے گی اور جوزیور بیٹی کے قبضے میں دے کر مالک بنا

چکی اس کی زکو ۃ اسعورت پرنہیں ۔ ہاں لڑکی کو جوزیور دیا اس پرز کو ۃ اس صورت میں لا زم ہوگی کہ وہ زیورخو دیا اس کے ساتھ لڑکی کے پاس موجودزائداز حاجت جاندی یارقم کوملائیں تو جاندی کا نصاب بن جائے۔

فَعَاوِیٰ دَ ضَویَّه شریف میں ہے:''(اگرنصاب میں کمی) دونوں جانب ہے توالبتہ بیام غورطلب ہوگا کہ ابُ ان میں کس کوکس سے تَقْوِیم کریں کہ دونوں صلاحیتِ ضُم رکھتے ہیں، اس میں کثرت وقِلّت کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی ..... بلکتھم یہ ہوگا کہ جوَّلَقُوِ بم فقیروں کے لیےا نُفَع ہواُ سے اِختیار کریں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) ا گر تنخواہ سے حاجت ِاَصلیہ پرخرچ ہونے کے بعد پچھرقم چے بھی جاتی ہوتواس کوبھی شامل کیا جائے گا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُولِكُمْ الْخُفْحَمَّدَ فَالْبِهُمُ الْقُادِيِّيُ

﴿ فَتُنَّا وَيُنَّ أَهْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

التَّكُونَ التَّلُقُونَ التَّكُونُ التَّكُونَ التَّكُونَ التَّكُونَ التَّكُونُ التُلْكُونُ التَّكُونُ التَّلُونُ التُلْكُونُ التَّلُونُ التُلُونُ التَّلُونُ التَّلُونُ اللَّذِي اللَّذِي الْمُعَلِّلُونُ التَّلُونُ اللَّذِي اللَّذِي الْمُعَلِّلُونُ اللِّلِي اللِيلُونُ اللَّذِي اللِّذِي اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ الْمُلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ اللِيلُونُ ا

25 شعبان المعظم <u>1427</u> ه 19 سَتُمبر <u>200</u>6 ء ه دوتوله سونا اورايک توله چاندی موتو؟ کچه



## کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس کے پاس دوتو لے سونا اور

ا يك توله جايندي مواوراس پرسال گزرگيا موتو كيااس پرز كوة موگى؟ **سائل:عبدالما جدعطاری ( دیوخورد،مرکز الا ولیاءلا ہور )** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائد دوتولہ سونا اور ایک تولہ چاندی ہواوراس پرسال گزرگیا ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی کیونکہ دونوں کو ملائیں اور جیا ندی کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جا تاہے۔اگر چے ملیحدہ علیحدہ دیکھیں توسونا جاندی میں سے کسی کا نصاب پورانہیں ہے۔

تَبُيِينُ ال**ُحَقَائِق مِين ہے**:''يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل

﴿ فَتَسْاوَى الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَةُ عَلَيْكُ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

سائل: نويدرضا (ليانت آباد، كراچى)

جنس واحد'' ترجمہ: سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا تا کہ نصاب مکمل ہوجائے کیونکہ

يرآ بين مين بم جنن بين - (تبيين الحقائق ، صفحه 281 ، جلد 1 ، مطبوعه ملتان)

عندنا استحساناً" ترجمه: بهار يزويك يحميلِ نصاب كي خاطر سونے كوچاندى كے ساتھ ملانا بياصل ہے اور بير

(خلاصة الفتاوي ، صفحه 237 ، حلد 1 ، مطبوعه كوئته)

دُرِّمُخُتَار ميں ع: "و لو بلغ بأحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به، و لو بلغ بأحدهما نصابًا و خمساً و بالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير"

(در مختار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لئے اُنفَع ہواُ سے اِختیار کریں ،اگرسونے کو چاندی کرنے میں فقراء کانفع زیادہ ہےتو وہی طریقہ برتیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُعَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّ فَي

هی سونا، چاندی اور مال تجارت کوملانے کی صورت کی

ز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟

محمد هاشم خان العطارى المدنى جمادي الثاني <u>1430</u> ه جون <mark>200</mark>9 ۽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس ساڑ ھے سات

ا مام اہلسنّت مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' جوتقوُّ بم فقیروں کے

بطورِ اِسِتِحْسَان ہے۔

### خُلاصَةُ الْفَتَاوِيٰ مِن بِي ج:"أصل هذا أن الذهب يضم إلى الفضة لتكميل النصاب

218

تولہ سے کم سونا،ساڑھے باون تولہ سے کم چاندی اور مالِ تجارت بھی شرعی مقدار سے کم ہےاس صورت میں اس پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورتِ مَسْئُولہ میں نتیوں اَشیاء کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا اگر ان نتیوں کی قیمت حاجتِ اَصلیہ سے فارغ ہوکرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے مٹساوی یا اس سے زائد ہوجائے تو نتیوں کی مجموعی رقم پر ز کو ۃ واجب ہوجائے گی جومقداران تینوں کی کھی ہےان کی قیمت اگر چاندی کے نصاب سےزائد ہے توز کو ۃ فرض ہوگی۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِ*ين ہے:*"و تضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمةً كـذا فسي الـكـنـز" ترجمه:اورسامان كى قيمت سوناچا ندى كـساته ملائى جائے گى اور سونا قيمت كے اعتبار سے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، اسی طرح کنزُ الدَّ قَائِق میں ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) صَد رُالشَّد يعَه ، بَن رُالطَّريقَه حضرت علامهامجه على أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ارشا دفر مات بين: ' ٱگر دونوں میں سے کوئی بقد رِنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی جاندی یا جاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھنہیں اورا گرسونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملائیں تونصاب ہوجاتی ہے اور چا ندی کی قیمت کاسوناسو نے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَيُدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل 6 رمضان المبارك <u>1429</u>ه07 ستمبر <u>2008</u>ء

# پی سونے اور مال تجارت کوملا کرنصاب کامکمل ہونا کی ا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہایک شخص کے پاس ساڑھے

التكافئ التكافئ فَتُ الْعُلِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللّلْمُلِلللللَّالِيلِيلِيلِ اللَّا اللَّالِيلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ ی پی تولہ سونا ہے اور تقریباً 75,000 روپے کا مالِ تجارت بھی ہے تو کیااس پر زکو ہ واجب ہے؟ سائل: محرسلمان (لاندهی، کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں زکوۃ واجب ہے جبکہ کوئی مانعِ شرعی نہ ہو کیونکہ سونے اور مالِ تجارت کا مجموعہ جا ندی کے نصاب کے برابر ہے۔ بہار شریعت میں ہے:''سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو،جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچے تواس پر بھی زکو ۃ واجب ہے یعنی قیمت کا جالیسواں حصہ اورا گراَسباب کی قیمت تو نصاب کونہیں پہنچی مگراس کے پاس ان کےعلاوہ سونا چاندی بھی ہے توان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں ،اگرمجموعہ نصاب کو يهنچاز کو ة واجب ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدني 20 رمضان المبارك <u>1429 هـ</u> 21 ستمبر <u>2008 </u>ء هُ ایک نصاب ممل اورایک کم ہوتو؟ کچھ

# کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مالِ تجارت نصاب کو پہنچ جائے

اوراس کےعلاوہ سونانصاب سے کم ہومثلاً پانچے تو لے ہواس کےعلاوہ کچھنہیں تو کیااس سونے کو مال تجارت کے ساتھ

سائل: لياقت على (مركز الاولياءلا هور) ملائیں گے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہاں!ان کوملایا جائے گا۔ چنانچه مُحَقِق شامى قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي ماتِن كَقُول: "من جنسه" كَتْحْت ارشاوفر ماتے ہيں: "سيأتي: أن أحد النقدين يضم إلى الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قیمتها" ترجمہ:عنقریب بحث ہوگی کہ نقدین لینی سونے وجا ندی کو تکمیلِ نصاب کی خاطرایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا اور سامانِ تجارت کوبھی سونے جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ اس کی زکو ۃ کی ادائیگی میں قیمت کوہی ملحوظ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 254 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) رکھاجا تاہے۔ سبِّدى امام المِسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْين ارشا دفر مات عين: ' سونا جيا ندى تو مطلقاً ايك ہى جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مالِ تجارت بھی اُنہی کی جنس ہے گنا جائیگا اگر چہ کسی قتم کا ہو کہ آخراس پرز کو ۃ یوں ہی آتی ہے کہاس کی قیمت سونے یا جاندی سے لگا کرائنہی کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو بیسب مال زَروسیم ہی کی جنس سے ہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَيُوالصَّالَ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَالَ فَالْحِيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 9 حمادى الثانى 1430 هـ 03 حون 9 <u>200</u>9 ء اعتبارکریں یاسونے کا؟ کچھ انساب میں جاندی کا اعتبار کریں یاسونے کا؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس کچھ زیور حیا ندی کا اور کچھز یورسونے کا ہے۔ جیا ندی کے زیور کا وز ن سا ڑھے باون تولے ہے جو کہ نصاب کے مطابق ہے

اورسونے کا زیورسوا تولہ ہے تو سونے کو چاندی میں ملائیں گے یا چاندی کوسونے میں؟ اور ملانے کے لئے سونا جاندی کے وزن کا اعتبار ہوگایاان کی کاریگری کے ساتھ قیمت کا؟ سائل: غلام سرورعطاری (کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُولہ میں سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور سونے کے زیور کی قیمت لگائی جائے گی کہوہ زیور کتنے وزن کا ہےاوراس کی کیا قیمت ہے پھر ملا کر جو قیمت دونوں کی بنے گی اس کی زکو ۃ ادا کی جائیگی قیمت سے ادا ئیگی کریں گےتو دونوں کوملانے سے جومجموعی قیمت بنے گی اس میں سے حیالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے اگر حیا ندی کے نصاب کی زکو ۃ چاندی ہے دینا چاہیں تو وزن کر کے جو پورا چالیسواں حصہ بنے گا اتنی چاندی دینی ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے کاریگری کے ساتھ قیمت کے بارے میں تو کاریگر کے معاوضہ کوتو شارنہیں کریں گے البتہ اس صورت میں اس کے ڈیزائن کی بناپر قیمت میں جواضا فہ ہوا وہ ضرور شار ہوگا۔اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواورصنعت اور بناوٹ کی وجہ سے قیمت زیادہ بنتی ہوتو بیاضا فہ بھی شار کریں گے۔ سبِّدی اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضاخان علیّه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہیں: ''اگرایک جانب نصابِ تام بلاعفوہے اور دوسری طرف نصاب سے کم ، تو یہاں یہی طریقہ صَمْ مُعَعَیَّن ہوگا کہ اس غیرِ نصاب کواس نصاب سے تَقُوْ یم کرکے ملادیں، بینہ ہوگا کہ نصاب کو تَقَوُّیم کر کے غیرِ نصاب سے ملائیں۔مثلاً چاندی نصاب ہے اور سونا غیرِ نصاب، تو اس سونے کو جیا ندی کریں گے جیا ندی کوسونا نہ کریں گے،اورعکس ہے تو عکس۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 115 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى ارشا وفر مات بين: ' يونبى سونے كى ز کو ۃ میں سونے اور جاندی کی ز کو ۃ میں جاندی کی کوئی چیز دی تواس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا اگر چہاس میں بہت کچھ صنعت ہوجس کی وجہ سے قیمت برط ھ گئ ۔ " (بهارِ شریعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) اسی میں ہے:'' یہ جو کہا گیا کہ ادائے زکوۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ اس کی جنس کی

و نصر المالية المالية

تَعَاثِ الشَّاكُوعَ اللَّهِ السَّالِكُوعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

التكالتكافة الفِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَّةً اللهِ المُؤْلِسُنَاتُ اللهِ اللهِ المُؤْلِسُنَاتُ اللهِ الل ' زَکو ۃ اسی جنس سے ادا کی جائے اورا گرسونے کی ز کو ۃ جا ندی سے یا جا ندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا ، مثلاسونے کی زکو ۃ میں جاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشر فی ہے تو ایک اشر فی دینا قرار پائے گا،اگر چہ

وزن ميں اس كى جا ندى پندره رو كے بھر بھى نه ہو-' (بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُلُا الْمُذُنِّ فُضِيلِ ضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَنُ اللَّلَاثُ عَبِينَ الْمُلَاثِ عَفَاعَنُ اللَّلَاثِ عَبِين 29 شعبان المعظم 1427هـ 14 ستمبر 2006ء

ی سونے جا ندی اور کمیٹی کی رقم ملا کرنصاب مکمل ہونے کی صورت کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سات تولہ سونا ہے کیکن ساڑھے باون تولہ جاپندی کی رقم سے زائدہے کیااس سونے پرز کو ۃ ہوگی؟ نیز ہم نے نمیٹی ڈال رکھی ہے جس میں تقریباً پچاس ہزاررو پے ادا کر چکے ہیں اس کی زکو ۃ کا حکم بیان فرمادیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونا جب ساڑھے سات تولہ ہے کم ہوتو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اگر چہاس کی رقم ساڑھے باون تولہ جا ندی کی رقم کے مٹساوی یااس سے زائد ہو۔ بیاس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ دوسرا کوئی مالِ ز کو ۃ موجود نہ ہو، کیکن چونکہ آپ نے تمیٹی ڈال رکھی ہے تواس قم کے ساتھ سونے کو ملائیں لینی سونے کی جوموجودہ قیمت ہے اس

قیمت کو پچپاس ہزار میں شامل کردیں اورمجموعی رقم پرز کو ۃ ادا کریں۔(البتہ جورقم تمیٹی میں دی ہوئی ہےاس کی ز کو ۃ دیناا گرچہ فِی الْفَوُر واجب نہیں کیکن بہتریہی ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہوکممل رقم پرز کو ۃ نکال دیں )

**فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:''و** تـضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة

﴿فَتُسَاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ُ قیـمةً کـذا فیی الـکنز" **ترجمہ:**اورسامان کی قیمت سوناح**یا ندی کے**ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا،اس طرح کَنزُ الدَّقَائِق میں ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري · صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) صَد رُالشَّريعَه ، بَن رُالطَّريقَه حضرت علامه المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: 'الروونون میں سے کوئی بفتد رِنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی جا ندی یا جا ندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گر ملانے پر

بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھ نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملائیں تو نصاب ہوجاتی ہے اور جاندی کی قیمت کاسوناسونے میں ملائیں تونہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

مزید اِرشاد فرماتے ہیں:''سونے جاندی کی ز کو ۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ نہیں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّاكِ يُحَمَّدُ فَاسِّمَ الْقَادِيِّ كُ 28 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 11ستمبر <u>200</u>7ء

(بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

## میر نصاب سے اوپڑئس سے کم معا**ن** ہے گی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ساڑھے سات تو لےسونے سے جوزائد سونا ہوگااس پرز کو ۃ ہوگی پاساڑ ھےسات تولہ سونے پرز کو ۃ ہوگی؟ جبکہ سونے کےعلاوہ پچھنہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ساڑ ھےسات تولہ سونے پراگر سال گزر گیا تواس پڑبھی زکو ۃ ہوگی اوراس سے زائدا گر ساڑ ھے سات تولہ کے

التحالي التحال ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ۔ "پانچویں حصہ بعنی ڈیڑھ تولہ سے کم ہے تواس زائدسونے پرز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ نصاب سے زائد نصاب کے پانچویں حصہ ً سے کم پرز کو قانہیں ہوتی وہ معاف ہوتا ہے۔ لینی اگر کسی کے پاس 9 تولہ سونا سے پچھ کم ہوتواس پر فقط ساڑھے سات تولەسونے كى زكو ۋېوگى اور بقيەسونے پرزكو ۋنېيى ہوگى \_اوراگر 9 تولەسونا ہوگا تومكمل 9 تولەبىي كى زكو ۋ دىينا ہوگى \_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبُدُ الْمُذُنِ فِي فَصَلِ مَ إِلَا الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْبَلاقِ الله المرابع المرابع المربع ا کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ علما کی طرف سے مختلف

اَموالِ زَكُوةَ كَاجُونِصابِ بِیان کیاجاتا ہے کیااس نصاب کوالگ کر کے جوزائد مال ہواس پرز کوۃ دی جائے گی یااس

سائل:محرنوازعطاری(نیوکراچی) نصاب سمیت گُل مال پرز کو ۃ دیں گے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ نصاب سمیت کُل مال کی دی جائے گی کیونکہ جا ندی کا نصاب 200 درہم ہےاورسر کار صَلّی اللّٰہُ تَعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ السِّلْصَابِ مِين سِه بِإِنَّجُ درہم لينے كاحكم فر مايا۔ جيبا كه حديث ياك مين مي: "فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ" ترجمه: جب دوسو درہم ہوجا ئیں توان میں پانچ درہم ہیں۔

(سنن الترمذي ، صفحه 122 ، الحديث: 620 ، جلد 2 ، دار الفكر بيروت)

اس حدیث میں حضور صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم نے جا ندى كنصاب میں سے ہى زكوة كاحكم ارشاد فر مایا تو معلوم ہوا کہ نصاب میں بھی ز کو ۃ ہے۔لیکن اگر نصاب سے اوپر پچھ مال زائد ہے تو وہ جب تک نصاب کے

- ﴿ فَتُسُاوِي اَهْ لِسُنَّتُ ﴾ -. پانچویں حصے تک نه پینچے تب تک اس زائد مال میں زکو ۃ واجب نہیں ہوگی، جب وہ زائد مال پانچویں حصے تک پہنچ<sup>ا</sup> جائے تو پھراس میں ز کو ۃ واجب ہوگی۔ جيما كمرَدُّ المُحُتَارِ ميں مين مازاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب ، ثم كل سازاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسًا آخر" ترجمه: نصاب يرجو مال زائد بهاس كى مچُھوٹ ہے یہاں تک وہ نصاب کے پانچویں حصہ تک پہنچُ جائے ، پھر پانچویں حصے سے جوزا کدہےاس کی مجُھوٹ ہے یہاں تک کہوہ دوسرے یانچویں حصے تک پہنچ جائے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) فَتَاوىٰ فَيُضُ الرَّسُول ميں ہے: "ساڑھے باون تولہ كاوير ہرساڑھے دس تولے جاندى كى بھى زكوة

واجب ہوئی اوراَ خیر میں جوساڑ ھے دس تولہ جیا ندی ہے کم بیچے اس کی زکو ۃ معاف رہے گی۔'' (فتاوي فيض الرسول، صفحه 478، جلد 1، شبير برادرز لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَنْ عَلَى إِلْهِ الْعَطَّا يَكُ الْمَدَذِيَّ

01 محرم الحرام <u>1431, ه</u> 19 دسمبر <u>2009</u>, ء

شریعت کامدار عقل پڑہیں وحی پر ہے شارح بخارى مفتى شريف الحق امجرى عليه وحمة الله القوى "نزبة القارئ" مين لكهة بين: "حضرت امام كاساتذه مين حضرت امام باقرد ضی الله تعالی عنه بھی ہیں،ایک بارمدینه طیبہ کی حاضری میں جب حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے توان کےایک ساتھی نے تعارف کرایا که بیابوحنیفه ہیں!امام با قرنے امام اعظم رضی الله تعالی عنه ہے کہا: وہمہیں ہوجوقیاس ہے میرے جدکریم کی احادیث رد کرتے ہو،امام اعظم نے عرض کیا :معاذاللہ حدیث کوکون روکرسکتاہے؟حضور اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔اجازت کے بعدامام اعظم نے عرض کیا: حضور! مردضعیف ہے یاعورت؟ ارشاد فرمایا:عورت عرض کیاوراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یاعورت کا؟ فرمایا: مرد کا عرض کیا میں قیاس سے تکم کرتا توعورت کومر دکا دونا حصہ دینے کا تھم کرتا۔ پھرعرض کیا: نماز افضل ہے کہ روزہ؟ارشا دفر مایا: نماز \_عرض کیا قیاس بیر چاہتا ہے کہ جب نماز روزہ سے افضل ہے تو حائضہ پرنمازی قضابدرجہاولی ہونی چاہیے اگراحادیث کے خلاف قیاس سے تھم کرتا توبیتھم دیتا کہ حائضہ نمازی قضا ضرور کرے۔اس (نزبية القارى صفحه 178 ، جلد 1 مطبوعه لا مور) یرامام با قرا تناخوش ہوئے کہاٹھ کران کی پیشانی چوم لی۔



بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيمَ \* روا در در الأوراء النّوا كالله على الرّحيمَ الذّور الذي المارة ال

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ پر فرض ہے کہ فوراً فوراً جتنی زکوۃ آپ کے ذِمّہ ہے اس کوادا کریں۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ابتدائی سال کی زکوۃ اس سونے کا جالیسواں حصہ یااس وقت سونے کی جتنی قیمت تھی اس کی وہ قیمت لگا کراس کا

جالیسواں حصہ ادائیگی کیلئے شار کرلیں اور پھر جتنا ادا کیا ہے اسے نکال کر جوسونا باقی بچے یا جتنی مالیت کا باقی بچے اس میں سامیں مالیال کن کا تا برالیوں کو میں آئی تعرب سال کا جہ اسٹالی تہ بیٹی تا ہے جہ اسسال کی دیم میں آئی

میں سے بعدوالےسال کی زکو ۃ نکالیں پھرابتدائی تیسرےسال کا حساب لگاتے وقت پچھلے دوسالوں کی واجِبُ الْاَدَا زکو ۃ مِنْہا کر کے جو باقی بچے اس پر چالیسواں حصہ زکو ۃ ادا کریں اسی ترتیب سے ہرسال کی زکو ۃ ادا کرتے رہیں کے

یہاں تک کہآپ کے ذِتے واجِبُ الْاُداز کو ۃ باقی نہرہے۔ ہرسال کی زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وقت اتن سہولت حاصل ہوگی کہتمام نصاب مکمل ہوکر خمس سے کم جوسونا ہوگا یو نہی ایک خمس سے دوسر نے خمس تک کا سونا بھی معاف ہوگا اس کی ز کو ة دینالازمنہیں۔ بیجھی واضح رہے کہ پہلے نصاب کے سال، تاریخ، مہینے، دن اور وقت کانعین کریں پھراسلامی سال کے اعتبار سے سارا حساب کریں۔ گزشتہ سالوں کی زکو ۃ نکالتے وقت اسی سال کے اس دن کے سونے کا بھاؤلگایا جائے گا جس دن سال تمام ہور ہاہے۔سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں وقّت ہوتواحتیاطاً زیادہ سے زیادہ نُرْخ لگالیں کہ زکوۃ کچھرہ نہ جائے۔اوراب تک جواَوا میں تاخیر کی ہے اس کے بارے میں صدقِ دل سے تو بہ واستغفار کریں اوراب بھی اگر صاحبِ نصاب ہیں تو آئندہ ہرسال فوراً ادا کردیا کریں۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّد و بن ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں:'' بیانِ سائل سے معلوم ہوا کہ زیور ہرسال اتناہی رہا کم وبیش نہ ہوا تو ہرسال جوسو نے کا نزخ تھا.....اس سے قیمت لگا کرزیورنُقرُہ کے وزن میں شامل کی جائے گی اور ہرساڑھے باون تولے جاندی پراس کا عیالیسواں حصہ، پھر ہرساڑھے دس تولے جیاندی پراس کا جیالیسواں حصہ واجب آئے گا، اُخیر میں جوساڑھے دس تولے جا ندی ہے کم بچے معاف رہے گی ، ہر دوسرے سال اگلے (گزرے ہوئے) برسوں کی جتنی ز کو ۃ واجب ہوتی

آئی مالِموجود میں سے اتنا کم ہوکر باقی پرز کو ۃ آئے گی ..... یوں تین سال کا مجموعی حساب کر کے جس قدرز کو ۃ فرض

نکلے سب فوراً فوراً اداکر دینی ہوگی اوراب تک جوا دامیں تاخیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے توبہ فرض ہے اور آئندہ

وَتُعَاوِي الْمُؤْسِنَةُ وَالْمُؤْسِنَةُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّ

ہرسالِ تمام پرفوراً ادا کی جائے۔ یہ اگلے تین برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریافت كرنے ميں وقَّت ہوتوا حتياطاً زيادہ سے زيادہ نَرْخ لگا لے كه زكوۃ كچھرہ نہ جائے۔' (ملتقطاً) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 128 ، 129 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى المجمعلى أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' كونَ شخص صرف

کی نہیں کہ پہلےسال کی زکو ۃ اس پر دَین ہےاس کے نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا للہذا دوسر سےسال کی زکو ۃ <u>8:ا</u> فَصَلِعَ: <u>3</u>

ایک نصاب کا ما لک ہے اور دوسال گزر گئے کہ زکو ہنہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکو ۃ واجب ہے، دوسرے سال

وَ فَتُ اللَّهُ اللَّ واجب نہیں، یونہی اگر تین سال گزر گئے مگر تیسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درہم اور حاصل ہوئے ، جب بھی

ہونے پرز کو ۃ واجب ہوگی۔''

پہلےسال کی زکو ۃ واجب ہے کہ دوسرےاور تیسرےسال میں زکو ۃ نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں۔ ہاں جس دن

کہ وہ پانچ درہم حاصل ہوئے ،اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے

(بهار شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنُونِ فُضِيلِ وَضِاللَهِ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ عَبِّلَ الْمُنْ الْبَلَاثِ عَلَى الْبَلِي الْمُعَالِيلِ الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ عَلَى النور 1429 هـ 2008ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکسی کے پاس آج سے نیس سال قبل ساڑھےسات تولہ سونا آیا اوراس نے اس کی زکو ۃ نہ دی تھی ،ان تیس سالوں میں اس کے پاس حاجت ِاَصلیہ

ه نیس سالوں میں ایک سال زکو ۃ دی اب کیا ہو؟ کیا

سے زائداس سونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔اب دریافت طلب اُموریہ ہیں کہ

 اس تخص پرگزشته تمام سالوں کی زکو ۃ واجب ہے یا فقط ایک سال کی؟ تیں سال پہلے سونے کی جو قیمت تھی اس کا اعتبار ہوگایا اب کی قیمت کا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں فقط ایک سال کی ز کو ۃ واجب ہے،البتہ ز کو ۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے

229

سائل:محد خضر حیات

= ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ شخصِ مٰدکور گناهگار ہوا۔ اعلى حضرت، عَطِينُهُ الْبَوَ كَتُ، عَظِيمُ الْمَوْ تَبَتُ، يروانهُ شَمعٍ رِسالت، مُجَدِّدٍ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضاخانءَکینے الدَّغمَه اسی طرح کےابیک سوال کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں:''ہرسال زکو ۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم نہرہ جائے بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی زکو ۃ نہ دی دوسرے سال اس قدر کا مدیون ہے تو اتنا کم کرکے باقی پرز کو ۃ ہوگی تیسرے سال اگلے دونوں برسوں کی زکو ۃ اس پردَین ہےتو مجموع کم کرکے باقی پرہوگی یوں ہی اگلےسب برسوں کی زکو ۃ مِنْہا کر کے جو بچے اگرخودیااس کے اور مالِ زکوۃ سے مل کرنصاب ہے توزکوۃ ہوگی ورنټيل." (فتاوي رضويه ، صفحه 144، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) دوسری جگه فرماتے ہیں:''ندہب صحیح ومُعُتَمَدُ پرز کو ہ کا وُجُوب فوری ہےتو جواس سال کی ز کو ہ نہ دے یہاں تك كرووسراسال كررجائ كنهكار بي- " (فتاوى رضويه ، صفحه 559 ، جلد 16، رضا فاؤ ناليشن الاهور) سونے کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کرنی ہوگی۔ اعلى حضرت عَلَيْهِ الدَّخْمَة فرمات مين: "سونے كوض سونا، جإندى كوض جإندى زكوة مين دى جائے جب تو نُرْخ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا جالیسواں حصہ دیا جائے گا ہاں اگرسونے کے بدلے جاندی یا جاندی کے بدلے سونا دینا جا ہیں تو نُرُخ کی ضرورت ہوگی ، نُرُخ نہ بنوانے کے وقت کامعتبر ہونہ وقت ِادا کا ، اگر اداسالِ تمام کے پہلے یا بعد ہوجس وقت یہ مالکِ نصاب ہوا تھاوہ ما وعربی وتاریخ وقت جب عُود کریں گےاس پرز کو ۃ کا سال تمام ہوگا اس وقت كانزُخ لياجائے گا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 133 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُدُ الْمُذُانِثِ فُضَيل كَضِاالعَطَارِئ عَلَمَاللِكِ الْمُ **ٱبُونُحُــُمَّنَ عَلَى الْمَعَجَّلِ الْعَطَّارِئِّ الْمَكَ ذِيُّ** 7 حمادى الاولى **1428 ھ 24** مئى **200**7ء

مراد الموادي المستعاد الموادي الموادي

فَتُوىٰ 132 ۗ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

شوہر نے عورت سے بطورِ قرض زیورلیا کہ ابھی کاروبار میں لگا تا ہوں بعد میں بنوا کردے دوں گالیکن کاروبار

میں نقصان ہوگیا۔10 سال بعد شوہروہ زیورعورت کو بنوا کر دیتا ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ عورت پرلازم ہوگی؟ ﴿2﴾ اگرعورت کا انتقال ہوگیا ہوتو ایسی صورت میں زکو ۃ کی ادائیگی کس پرلازم ہوگی وُرَثاء پریا کس پر؟

سائل: افضل حسين (نيوكراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ صورتِ مَسْنُوله میں اس عورت پر گزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ لازم آئے گی کہ قرض دَینِ قوی ہے اور اس کا حکم

یہی ہے۔اس کے علاوہ جورقم اپنے پاس موجود ہواوروہ بذات خود نصاب ہویا قرض میں دیئے گئے سونے کے ساتھ ال کرنصاب ہواُس پر بھی زکو قلازم ہوگی۔البتہ جورقم اس کے پاس ہوتو اس کی زکو قرنصاب کاعمومی سال پورا ہونے پر فوراً دینا واجب ہے جبکہ قرض میں دیئے ہوئے مال کا تھم یہ ہے کہ زکو ققرض دینے والے پر سالہا سال لازم ہوتی

رائی ہے البته ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب سارامال یانصاب کا کم از کم پانچوال حصدا سے وصول ہوجائے تو جو وصول ہوائے تو جو وصول ہواس کی زکو قدینی ہوگی اور گزشته تمام سالوں کی دینی ہوگی۔ چواس کی زکو قدینی ہوگی اور گزشته تمام سالوں کی دینی ہوگی۔ چنانچے فَعَاوی فَاضِی خَان میں ہے: ''دین قوی و هو بدل سال التجارة والقرض… ففی

الدين القوى تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الاداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا وكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم"(ملتقطاً) (فتاوئ قاضى خان ، صفحه 253 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

فتاوی قاصی محان

بَاكِ: 231

﴿ فَتَسُاوَىٰ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعُ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعُ ﴿ صَد رُ الشَّريعَه ، بَد رُ الطَّريقَه علامه فقى مُحدامجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ارشا دفر ماتے ہيں: '' اگر وَين ایسے پر ہے جواس کا اقر ارکرتا ہے مگرا دامیں دیرکرتا ہے یا نا دار ہے یا قاضی کے یہاں اُس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکا یا وہ مُنکِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔' (بهارِ شریعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) **﴿2﴾** اگرعورت کااپنے مال پر قبضہ سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کیلئے حکم تھا کہ موت سے پہلے وُرَثاء کواس مال کی ز کو ۃ کی ادائیگی کی وصیت کرتی اورا گر وصیت نہیں کی تو وُرُثاء پراس مال کی ز کو ۃ کی ادائیگی لازم نہیں البتۃ اگر کوئی وارِث عورت کی آخرت کی نجات کیلئے اُس سے محبت کی بنا پراپنے مال سے ادا کرے تو بیالیصالِ تو اب ہوگا۔ چِنانچِهِ فَتَاوِيٰ قَاضِي خَان مِيں ہے:''مات من عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير دينًا فى التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله" (فتاوي قاضى حان ، صفحه 256 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِن هِـ: "والـوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق لـلُّـه تعالٰي و إن كان عليه حق مستحق للُّه تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 90 ، جلد 6 ، دار الفکر بیروت) التي فرط فيها فهي واجبة" وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ رَضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَتْ اللَّهُ فِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدني 9 شوال المكرم <u>1430</u> ه 29 ستمبر <u>2009</u>,ء الله جورقم دوسرے برقرض ہے اس کی زکوۃ بھی فرض ہے کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں دیگر

اَ موال پرز کو ۃ نکالتا ہوں کیکن میں نے بکر کو 20,000 روپے کا اُدھار مال بیچا تھا دس سال کے بعد مجھے 10,000 انگیجی سے باب: 23

· فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ ﴿ فَالسَّنَاتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ حَتَاثُ الْتَكُوعَ رویے ملے ہیں تو کیا مجھے گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ دینی ہو گی یانہیں؟اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بکر مجھےاب ہرمہینے 1,000روپے دے گاتو کیااس ہزارروپے کی بھی زکوۃ اداکرنی ہوگی؟ سائل:عارف (کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جو مال اُدھار بیچااس کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ ہو گی مگر ادا نیگی اس وقت واجب ہو گی جب نصاب کا یا نچوال حصہ وصول ہو جائے۔ اعلى حضرت، عَـظِيْـهُ الْبُـرَ كَتُ، برِوانهُ شَمعِ رِسالت،مُــجَدِّدِ دِين ومِلّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ الدَّخْمَه ارشاد فرماتے ہیں:'' دوشم سابق (قوی دمتوسط) میں تجارت دِین ہی سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنااسی وفت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں وَ بِنِ قوی سے بقد رِنمس نصاب یا متوسط سے بقد رِکامل نصاب آئیگا۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤندیشن لاھور) لہذا صورتِ مِنتَقْسُر ہ میں زید بران دس سالوں کی زکو ۃ ادا کرنا فرض ہے دس سال بعد جو 10,000 وصول ہوئے ہیںان کی زکو ق کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زید دس سالوں میں سے پہلے سال کی زکو قادس ہزار کا ڈھائی فیصد لینی 250روپے ادا کرے، اب باقی 9,750روپے بچے لہذا دوسرے سال کی زکوۃ اس باقی ماندہ رقم کا ڈھائی فیصد لینی243.75روپے ادا کرے، اب باقی9,506.25روپے بچے لہذا تیسرے سال کی زکوۃ اس باقی ماندہ رقم کا ڈ ھائی فیصد یعن237.656رو پے ادا کرے،اسی طرح ہرسال کی زکو ۃ ادا کی جائے گی ۔اب جو ہزاررو پے ہرمہینے وصول ہوں گے ان کی زکو ۃ بھی اسی طرح ادا کی جائے جو پہلے طریقہ مذکور ہوا۔ ( گزشتہ سالوں کی زکو ۃ نکالنے کا یہی طریقه فتاوی رضویه بصفحه 130، جلد 10، رضا فا وَندُیشن لا ہور میں مذکورہے ) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِ فِضِيلَ ضِاللَّهِ العَطَارِئُ عَقَاعَتْ اللِّكِ المتخصص في الفقه الاسلامي أبُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ ا 20 صفر المظفر <u>1427</u> ه 21 مارچ <u>2006</u>ء ڪڪ ۽ باب: 2 233

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زیدسُنار ہے، اس کی رقم لوگوں کے ذِمّہ باقی ہے جس کی مقدارتقریباً دولا کھ ہے، کسی پہیس بجیس ہزارتو کسی پراس سے زائد، بیرقم مختلف اوقات میں لوگوں نے لوٹانی ہے۔ اگر کوئی شخص زید کو بیرقم سال یا دوسال بعد دیتو کیا زید پرگزشته سالوں کی زکو ہ واجب ہوگی؟

بِشِهِ اللَّهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِهٰمِ اللَّهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُ وَ الصَّوَابِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُوله مِيں مِرْمَرى سال مَمل مونے برؤجُوبِ زكوة كى تمام تر شرائط مُتَحَقَّقُ مُوسَيں توزيد بِرسالها عَلَى اللهِ مَن واجب مولى على من الله في الله على الله في الله في مال الدّجارة اذا قدضه و كان على مقر حيا كه مَورَ الله في الله الدّجارة اذا قدضه و كان على مقر حيا كه مَورَ الله على مقر الله على الله حيا كه مَورَ الله على الله على مقر الله على الله عل

کار می التجارة او التحده و حول او حیال کے ارتفاق کے میں القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی مقر و لو مفلسًا او علی جاحد علیه بینة زکاة لما مضی و یتراخی و جوب الأداء إلی أن یقبض و لو مفلسًا او علی جاحد علیه بینة زکاة لما مضی و یتراخی و جوب الأداء إلی أن یقبض أربعین درهمًا ففیها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه "ترجمه: دَینِ قوی وه جو قرض یا مالِ تجارت کابدَل موجب اس پر قبضه کرلے اور وہ ایسے پر موجو دَین کا اقر ارکرتا ہوا گرچم مفلس مویا ایسے پر موجو دَین کا اقر ارکرتا ہوا گرچم مفلس مویا ایسے پر موجو انکار کرتا ہوا گرچم وصول نه کرلے اور وہ ایسے پر موجو انکار کرتا ہوا گر وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کر اس کے پاس گواہ موجود موں تو اس دَین پر سالہا کے گزشتہ کی زکو قواجب موگی اور ادائیکی مثاخر ہوگی جب تک کہ چالیس درہم وصول نه کرلے کیونکم شمس سے کم معاف ہے ، اس میں زکو قواجب نہیں۔ (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ، صفحہ 715 تا 716 مطبوعہ کراچی)

234

كتب اَبُوالصَالِحُ مُعَمَّلَ قَالِيَهُمُ القَّادِيِّ عُ

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

﴿ بَابُ:

<sup>26</sup> رمضان المبارك 1426 ه أ 31 اكتو بر 2005،



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بچھلے سالوں کی زکو ۃ میں اگر

کیچھادا کرناباقی رہ گیا ہواور نیاسال شروع ہوجائے تو پچھلے سال کے بقایا پرز کو ۃ ادا کرنا پڑے گی یانہیں؟ **سائل: محد مخ**تار (سولجر بازار، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت ِمَسْنُوله میں پچھلے سالوں کی جنتی زکوۃ آپ کے ذمہادا کرنا باقی رہ گئی تھی اس کو نکا لنے کے بعد جو

مالِ ز كو ة با قى بيح اوروه نصابِ ز كو ة كوپهنچنا موتو أس پر چاليسواں حصه ز كو ة ادا كرنا موگى \_ کیکن روسے خیال رہے کہ اگرز کو ہ کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی ہے تو اس کی وجہ سے گنا ہگار ہوئے لہذا

ز کو ۃ ادا کرنے کے ساتھ تو بہ بھی کرنا ہوگی۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَاسِمَ الْفَادِيْ فَيَ 27 شعبان المعظم <u>1427 ھ</u> 21 ستمبر <u>2006</u>ء

می بانڈز پر پچھلے سالوں کی زکوۃ نکالنے کے مسائل کھی



فَتوىٰي 136 🎥

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہایک خاتون جو کہ بہت غریب

تخاكالكالتح و فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا تھیں حتی کہانہوں نے اپنی دونوں بچیاں اپنی بہن کودے دیں پھر ہوا یوں کہاس خاتون کواپنی والدہ کاتر کہ ملا جو کہسوا چار لا کھ تھااس رقم کے انہوں نے بانڈزخریدے اوراپنی بہن کے پاس رکھوادیئے کیکن لاعلمی کے باعث انکی زکو ۃ نہیں نکالی اس نیت ہے بھی وہ بانڈ زر کھے رہے کہ بچیوں کے کام آئیں گے اگراس میں ان کاانعام نکلتا تو وہ بچیوں کی تعلیم اور روز مرہ کے اخراجات پرلگ جا تا پچھ سالوں سے علم ہوا کہ تر کہ کی مدمیں ملنے والی رقم پربھی زکو ۃ ہے اب جب پچھلے سالوں کی زکو ۃ کا ندازہ لگایا گیا تو بہت زیادہ بن رہی ہے جبکہ ہماری برادری میں الگ گھر لے کر دینے کا رواج ہے جس کے باعث آخرَاجات کافی درکار ہوا کرتے ہیں؟ لہذا آپ بتایئے کہ وہ خاتون اپنے گزشتہ سالوں کی سائل: فيصل غلام حسين (كراچى) زکوۃ کس طرح ادا کرے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ گزشتہ سال کی زکو ۃ جوبسببِ لاعلمی ادانہ کی گئی اس کی ادائیگی ان کے ذِمّہ باقی ہے، حساب لگا کر جتنے سالوں کی زکو ۃ بنے وہ الملّٰہ تعالیٰ کے بیان کردہ مصارِف میں سے جسے مناسب خیال ہودی جائے۔اگر چہاس کے سبب مال میں کتنی ہی کمی واقع ہواس کاخوف مسلمان کوروانہیں، ز کو ۃ کی ادائیگی شریعت کی جانب سے واجب ہے جبكه رسم ورواج كى ادائيگى شرعاً واجب نہيں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَكَمَّدَ فَاسِمَ اَلْفَادِيَّ فَيَ الْعَالَ فَكَمَّدَ فَاسِمَ الْفَادِيِّ فَي الْعَالِ فَكَمَّدَ فَا الْعَالِ فَكَامَةً فَا الْعَالِ فَي 1426 مِنْ الْمَارِكُ 2006 مِنْ الْمَارِكُ 1426 مِنْ الْمَارِكُ 2006 مِنْ الْمَارِكُ 1426 مِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمُارِكُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ 1426 مِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ الْمِنْ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمِنْ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمِنْ الْمُارِكُ الْمُارِكُ الْمِنْ الْ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی مخص کے پاس کافی عرصہ سے قابلِ زکو ۃ

و المُعَادِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ وَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ مال موجود ہے لیکن اس نے کافی عرصہ سے زکو ۃ اوانہیں کی تواب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ سال گزشتہ میں جب سونے کی قیمت کم تھی تو زکو ۃ بھی کم بنے گی اوراب جب سونے کی قیمت زیادہ ہے تو زکو ۃ بھی زیادہ بنے گی گزشتہ سالوں کی سائلہ:طیبہ ز کو ہ موجودہ ریٹ کے اعتبار سے ادا کی جائیگی یا گزشتہ سالوں کے ریٹ کے اعتبار ہے؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس کے پاس کئی سالوں سے مال زکو ۃ موجود ہے اور اس نے زکو ۃ ادانہیں کی تو اس پر سال گزشتہ کی زکوۃ نکالنالازم ہے۔ زکوۃ نکالنے میں گزشتہ سالوں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گالیتنی ہرقمری سال کے مکمل ہونے پر مقدارِ نصابِ اورکُل مال کا تغییُن کر کے ہرسال کی جنتنی زکوۃ بنتی ہے اس کوادا کر دیا جائے ، ہرسال نکلنے والی زکوۃ آئندہ سال کے کُل مال پر دَین ہوگی اس کومِنْہا کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بیچے گی اس پرز کو ۃ ادا کی جائے گی اور پیر سلسلہ اسی طرح کرتے رہیں گے تا آئکہ مال نصاب سے کم رہ جائے۔ اگر کوئی شخص موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ق نکالنا حیا ہتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں جبکہ قیمت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ۃ نکالنے کی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی قشم کا کوئی شبہ ہیں رہے گا۔ چنانچہ فَتَاویٰ رَضَویَّه شریف میں ہے:''(مالِ زکوۃ) دس برس رکھار ہے، ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تک نصاب ہے کم ندرہ جائے ، بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی ز کو ۃ نیدی دوسرے سال اس قدر کا مَدُ یُون ہے تو اتنا کم کرکے باقی پرز کو ۃ ہوگی، تیسر ہے سال اگلے دونوں برسوں کی ز کو ۃ اس پر دَین ہےتو مجموع کم کر کے باقی پر ہوگی، یوں ہی ا گلےسب برسوں کی زکو ۃ مِنْہا کر کے جو بچے اگرخودیا اس کے اور مال زکوۃ سے مل کرنصاب ہے تو زکوۃ ہوگی ورنه بيل-' (فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُونِ فُضِيل كَضَاالعَطَارِ فَ عَلَمَالِلِكِ عَلَمَالِلِكِ محمد سجاد العطارى المدنى 20 شوال المكرم <u>1431</u> ه 30 ستمبر <u>2010</u>ء 237

المراسمين المين المن المين المن المراسمين المر فَتُولِي 138 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی عمر تقریباً 65 سال ہے ان کی اولا دوغیرہ بھی ہے جواُن کے ساتھ رہتی ہے اور صاحبِ روز گار ہے، ہندہ کے بیٹوں میں سے پچھانہیں ماہوار "نخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیں اسی طرح انہوں نے مختلف کمیٹیاں بھی ڈالیں،اس کےعلاوہ ان کے پاس اپنازیور بھی ہے۔اب مسئلہ بیہ ہے کہ ہندہ کے پاس سالانہ ہزاروں روپے آتے رہے کمیٹیاں بھی ڈالیں کیک بھی بھی انہوں نے اپنے مال کی زکو ۃ نہیں نکالی کیکن اب سمجھانے پر خوف خداءَ زَّوَجَلَّ کی بناپروہ سابقہ سالوں کی زکو ۃ نکالنا جا ہتی ہیں مگرانہیں کچھ یا نہیں کہان کے پاس فلاں سال کتنی کتنی رقم موجود تھی،لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ اب وہ گزشتہ سالوں کی زکو ۃ کیسےادا کریں گی؟اس کا طریقہ ارشاد فر مائیں تا کہوہ قبروحشر کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ سائل: مجمد عابدعطاری (لانڈھی،کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جن واجِبُ الْأَدَا أمور میں حساب وشار یاد نہ رہے ہوں جیسے قضا نمازیں، سابِقہ روزے، ان أمور میں شریعت میتم دیتی ہے کہ تخمینے اور طنِ غالب پر بنیا در کھی جائے لیعنی مذکورہ خاتون بیا ندازہ لگائیں کہ ہرسال عموماً ان کے پاس جن چیزوں پرز کو ۃ لازم ہوتی تھی مثلاً سونا، کیش رقم، پرائز بانڈ وغیرہ کتنی مالیت کی رہتی ہوں گی؟ مثلاً ایسی انسیاءان کے پاس زیادہ سے زیادہ دس لاکھ کی ہوں گی تو دس لاکھ پر، اور کم مالیت ہوتواسی حساب سے زکوۃ نکالی جائے۔البتہاس میںایک آسانی پیہے کہ جورقم بچھلےسالوں کی زکو ۃ کی مدمیں نکال دی جائے توا گلےسال کے گُل مال میں اسے شامل نہیں کریں گے۔مثال کےطور پر دس سال کی زکو ۃ ادا کرنی ہےاور پیظنِ غالب ہوجا تا ہے کہ ہر 238

وَقُوسُ الْمُحْلِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل سال دس لا کھرویے ہی رہے ہیں جس کی بچپیں ہزارز کو ۃ بنتی ہے تواب اگلے سال کی رقم دس لا کھنہیں بلکہ نُولا کھ بچھتر ہزارشار کی جائے کہ بچیس ہزار توز کو ق کی مدمیں نکال دیئے گئے یوں سابقہ سالوں کی زکو ق نکالنے میں ہرسال کی زکو ق کی رقم آئندہ کے لئے گُل مال سے کم کر لی جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوْهُ مَّلَا عَلَى الْعَطَارِيُّ الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيِّ الْمَعْظِمِ 1429ھ 26 اگست 2008ء ابُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّيُ هِ مرحوم باپ پرواجِبُ الأداز كوة كسے ادا هو؟ كَيْهِ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر والد صاحب نے اپنی

ساری زندگی میں اپنے مال سے زکو ۃ ادانہ کی تھی تو کیا اب بیٹا وراثت میں اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے اس حصے سے ان

تمام سالوں کی زکو ۃ ادا کرے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ان کی طرف سے زکو ۃ جتنی بنتی تھی وہ اب ادانہیں ہو سکتی ، وارث صدقہ وخیرات ہی کرسکتا ہے کہ بیالیصالِ تواب ہےاورایسا کرنامسخب ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

**اَبُوالصَّالِّ فُحَكَّمَ قَالِيَّمَ اَلْقَادِ بِثِّ** 17 جمادى الاولى <u>1428</u>ھ 03 جُون <u>2007</u>ء

فَتولى 140 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے مرنے کے تین سال

بعدزید کاتر کہ تقسیم کیا گیا تمام وُرَثاء بالغ تھاور وُرثاء کے حصے میں جتنا جو کچھآیا کیاوہ اس تر کہ پروالد کے مرنے کے بعد سے تر کہ ملنے تک کے عرصے کی زکو ۃ دیں گے؟ سائل:محدا قبال صالح محدوياني بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

- مسكے كے جواب سے پہلے چند باتوں كاجاننا ضروري ہے:
- ﴿1﴾ زکوة مالِ نامی پرفرض ہوتی ہے۔مالِ نامی ہیں:سونا چاندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، مالِ تجارت، پَرائی پر
- حچوڑ ہے جانور۔ ﴿2﴾ مالِ نامی میں سے ہر مال پر ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے ہر مال کی مقدار (Quantity) کا حساب الگ

الگ ہے سونے کی مقدارساڑ ھے سات تولہ ہوتو سونے کانصاب کممل قراریا تا ہے، جاندی کی مقدارساڑ ھے باون تولہ ہوتو چاندی کا نصاب مکمل قرار پاتا ہے، روپیہ کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالِیَت کے حساب سے پورا

ہوتا ہےاور مالِ تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جورو پیدکا ہے۔ ﴿ 3﴾ اَموالِ نامیه میں سے اگر کوئی بھی مال نصاب کونہ پہنچتا ہومثلاً سونا بھی ساڑھے سات تولہ ہے کم ہو یونہی

روپییتو ہومگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کونہ پہنچتا ہوتواب ان دونوں یا جتنے بھی اُموالِ نامیہ نصاب سے کم ہوں تمام کی موجودہ (Current) قیمت (Prise) کوجمع کیا جائے گا اگریہ مالیت ساڑھے با ون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو بھی نصاب کی تکمیل ہوجائے گی اوراس کا ما لک صاحبِ نصابِ قرار پائے گا۔





= ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ السَّتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حَتَابُ الْكُونَ ۔ ﴿4﴾ قرض اور حاجت ِ اَصلیہ کو نکا لنے کے بعد نصاب کے کمل ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ خاص بو جھے گئے مسلے کا جواب: ﴿5﴾ مرنے والا جوتر کہاینے بیجھے چھوڑ تا ہے اس میں اُموالِ نامی اورغیرِ نامی دونوں طرح کے اُموال ہو سکتے ہیں۔ ﴿6﴾ اگرتز کے میں کوئی مالِ نامی ہو ہی نہیں تو آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، ظاہر ہے تر کے میں اگرایسی چیز موجود ہوجس پرز کو ۃ بنتی ہوتو پھریہ سوال قائم ہوگا کہ تر کہ میں ملنے والی چیز پر کب سے ز کو ۃ ہوگی؟ ہت کے میں جو جو اُموالِ نامی ہوں ان کی مالِیَت نکال کر وُرَثاء کے پاس جتنا حصہ بنتا ہے ہرایک کا حصہ اُللہ کا حصہ اللہ ہوں ان کی مالِیَت نکال کر وُرُثاء کے پاس جتنا حصہ بنتا ہے ہرایک کا حصہ اللہ ہوں۔ بحسابِ مقدار (Figure)معلوم کرلیا جائے اب یہ بات طے ہے کہ جس کے جھے میں اُموالِ نامی میں سے جتنا حصہ بنتا ہے یو چھے گئے سوال کا دائر ؤ کا رصر ف اسی جھے سے مُتَعَلِّق ہوگا۔ ﴿8﴾ اب بید یکھا جائے گا کہ جس وارث نے زکو ہ کے حوالے سے مذکورہ سوال پوچھا تر کہ ملنے سے پہلے یا تووہ صاحب نصاب ہوگا یاصاحب نصاب نہیں ہوگا۔ **99** اگروہ صاحبِ نصاب تھا اور حاجت اَصلیہ اور قرض نکال کراب تک صاحبِ نصاب ہی ہے تواس کے جھے میں جتنا اور جوبھی مالِ نامی نکلتا ہواس کے حساب ہے بچپلی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی جواس کی ملکیّے یہ میں آنے کے بعد کے عرصے کی ہوورنہ جتنے سال تک نصاب کامل رہااس کی زکو ۃ نکالی جائے گی۔ ﴿10﴾ اگرمُورِث کے انتقال سے پہلے صاحبِ نصاب نہیں تھا تواب جو مالِ نامی اس کے حصے میں نکلتا ہے وہ اتنا ہے جونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور حاجت ِ اَصلیہ اور قرض کو نکال کر بھی نصاب باقی رہتا ہوتو تینوں سالوں کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ ﴿11﴾ یونہی اگر تر کے میں نکلنے والا مال نصاب کونہ پہنچتا ہو مگراس کے پاس پہلے سے موجوداً موالِ نامیہ کے ساتھ ملا كرنصاب مكمل ہوجا تا ہواور حاجت ِاَصليه اور قرض كو زكال كرنصاب اب تك باقى رہا تو تمام سالوں كى زكو ۃ زكالنا ہوگى۔ نوت: تقسیم ترکہ کے وقت ہمارے یہاں مُصَالَحَت کی جاتی ہے یعنی کوئی ایک یا دوافراد گھرلے لیتے ہیں، کوئی ایک فرد نفتر قم (Cash) لے لیتا ہے و علی هذا القِیاس \_آپس میں مُصَالَحَت کے بعد ملنے والی چیز پر ہر گزز کو ۃ کی

وَتُسَاوِي الْوَاسِنَتُ الْعَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَمْ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمِ ُ ادا ئیگی کی بنیا نہیں رکھی جائے گی بلکہ تر کہ چونکہ تمام ور ثاء کے مابین مُشاع ہوتا ہے اس لئے تمام وُرَثاء میں چیزیں بانٹ کرنز کتقسیم کیا جاتا ہے مثلاً اگرمیت نے گھر اورنفذرقم دو چیزیں چھوڑیں اور دووَارِث جھوڑے، بعد میں لینی کئ سال بعدایک وارِث نے گھر اورایک نے نقدرقم لے لی تواس کا عتبارنہیں کیا جائے گا کہ جس نے گھر کا انتخاب کیا اس پرز کو ة نه بنے ایسانہیں ہوگا بلکہا ۃ لاً نقدرتم اورگھر میں دونوں باہم شریک تھےاورتقسیم سے قبل دونوں نقذرقم اورگھر پر اپنے جھے کے مطابق حق رکھتے تھے اگر بغیر تقسیم کئے کئی سال گزر گئے ہیں تو نقدرو پے پراس زمانے کی ز کو ۃ دونوں

اپنے اپنے ھے کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ رَضِا العَطَّارِئِ عَفَاعَنْ البَافِ اَلُوهُ مَّنَ عَلَى مِعَ الْعَطَّارِيُّ الْمَاذِيِّ الْمَاذِيِّ الْمَاذِيِّ الْمَاذِيِّ الْمَاذِيِّ الْمَاذِيُ 14 ذيقعده 1428 هـ 25 نومبر 2007ء

هُ فَلَطَمُصَرُ فَ كَى بِنَا بِرِكْزِ شَتْهِ سَالُول كَى زَكُوهُ ضَالَعَ ہُوجائے تَوْ؟ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں پچھلے ہیں تجیب سال سے ز کو ۃ اور فطرہ اپنے غریب بیٹے کودے رہی ہوں اب معلوم ہوا کہ بیٹے کوز کو ۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے ، تو جو دے دیا ہےاس کا کیا کریں؟ادا ہو گیا یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ سائله: اُم فرحان ( کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نه کوره صورت میں آپ کی زکو ۃ ادا نہ ہوئی لہزا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اور فطرہ اُزسرِ نو ادا کیا جائے۔ کیونکہ

اپنی اصل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ جن کی اولا دمیں یہ ہےاوراپنی اولا دیعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،

نواسا،نواسی وغیرہ کوز کو ہنہیں دے سکتے ۔ یو ہیںصد قهُ فطر،نڈ راور کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے ۔

جِيا كه رَدُّ الْمُحُتَارِ مِين بِ: "(ولا إلى من بينهما ولاد) أي: بينه وبين المدفوع إليه، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية. والولاد بالكسر

مصدر ولدت المرأة ولادة و ولادًا مغرب . أي: أصله و إن علا كأبويه و أجداده وجداته من

قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب، والضم خطأ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الـزنـا ولا إلـي من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذور والكفارات "

عبارت كامفهوم او برگزرا . (رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لېذاان سالوں کی ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَكَمَّدَقَاسِمَ القَّادِيِّيُ 17 جمادی الاولی <u>1428 ھ</u> 03 جون <u>200</u>5 ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے میری شادی پر مجھے دس تو لےسونا دیالیکن شوہر کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے میں زکو ۃ ادا نہ کرسکی اب شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، <mark>197</mark>3ء سے لے کر <mark>1999</mark>ء تک دس تو لےسونا میرے پاس ر ہالیکن میں اس کی زکو ۃ ادا نہ کرسکی۔آپار شاد

فر ما <sup>ئ</sup>یں کہ میں اتنے سالوں کی زکو ۃ کیسےادا کروں کیا مجھ پر بیز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے نیز اتنے سالوں کی مجھ پرکتنی سائله:قمرجهال (حسن اسكوائرگشن ا قبال، كراچى) ز کوۃ بنتی ہے؟

بسبح الله الدّور الدور الدور

واجب ہوی۔ پہی زوۃ صرف ولوئے پر ہوی دسوال بولہ معاف ہے، یونلہ زلوۃ میں بیقاعدہ ہے لہ الرانصاب سے زائد سونا ہواور وہ اتنا ہوکہ نصاب کے مُس (پانچویں ھے) تک پہنچ جائے تو اس کا بھی چالیسوال حصہ زکوۃ میں دیا جائے گا ، اور ساڑھے سات تولے سونے کا مُس (پانچواں ھے) ڈیڑھ تولہ ہے اس طرح ساڑھے سات میں اسے ملانے سے وَ تولے ہوگئے الہٰ اصور سے مسئولہ میں پہلے سال وَ تولے کی زکوۃ ہوگی جو کہ دسویں تولے میں سے نکالی جائے اس طرح اگر تو تولے کی زکوۃ ایک یا دوسال دسویں تولے سے نکل جائے اس کے بعد ہرسال کی زکوۃ تو تولے سے مُنہا ہوگی یہاں تک کہ اگر سونانصاب سے کم ہوجائے تو بقیہ سالوں کی زکوۃ واجب نہ ہوگی۔ حسینا کہ سیّدی اعلیٰ حضرت رَخہۃُ اللّهِ تعَالیٰ عَلَیْهُ فرماتے ہیں: ''زکوۃ صرف نصاب میں واجب ہوتی ہے ، نہ غو میں ، مثلاً ایک شخص آٹھ تو لے سونے کا مالک ہے تو دو ماشے سونا کہ اس پر واجب ہوا، وہ صرف ساڑھے سات تولے میں ، مثلاً ایک شخص آٹھ تو لے سونے کا مالک ہے تو دو ماشے سونا کہ اس پر واجب ہوا، وہ صرف ساڑھے سات تولے

کے مقابل ہے نہ پورے آٹھ تو لے کے ، کہ یہ چھ ماشہ جونصاب سے زائد ہے عفو ہے۔ یوں ہی اگر دس تو لے کا مالک ہوتو زکو ق صرف وُ تولہ یعنی ایک نصاب کا مل اور ایک نصاب کا مقابل ہے ، دسواں تولہ معاف۔'

(فتاوی رضویہ ، صفحہ 88 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

اور فرماتے ہیں:''ہر دوسر سے سال اگلے برسوں کی جتنی زکو قواجب ہوتی آئی مالِ موجود میں سے اتنا کم ہو کر باقی پرزکو ق آئے گی .....(گزشتہ سالوں کی) جس قدر زکو ق فرض نکے سب فوراً فوراً اداکر دینی ہوگی اور اب تک جو ادامیں تا خیرکی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے تو بہ فرض ہر سالِ تمام پر فوراً اداکی جائے۔ یہ اگلے .....

برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں دِقَّت ہوتواحتیاطاً زیادہ سے زیادہ مَزْخ

وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الجواب صحيح كتب هـ محمد نوازش على العطارى المدنى محمد نوازش على العطارى المدنى أَبُوالصَّالَ فُحَمَّدَ قَالِيَمَ الْقَادِيِّ فَيُ مَا الله عظم 1426 هـ 12 ستمبر 2005،

ہے۔ قرض میں پھنسی رقم نا اُمیدی کے باجودوا پس آگئ تو؟ آپھ

## فَتَوَىٰي 143 اللهِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین کَقَدَهُمُّ اللَّهُ الْهُونِيْنِ اس مسَلَم کے بارے میں کہ زید کے پاس میرے دس لا کھروپے مالِ تجارت کے واجِبُ الْاَداء تھے، قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی زید کا سارا کاروبار بالکل ختم ہوگیا اور وہ میرا قرض اداکرنے کے قابل نہ رہا اس وجہ سے میں اس سے قرض وصول پانے سے حال، ماضی دونوں

کے اعتبار سے بالکل مایوں ہوگیا، یہاں تک کہ اس معاملے کو دس سال گزر گئے، پھر دس سال بعد زید آیا اوراس نے ماہانہ پانچ ہزار روپے دس سالوں کی زکو ۃ واجب ماہانہ پانچ ہزار روپے دینے شروع کردیئے ، تواب بیدریافت کرنا ہے کہ کیا مجھ پران پچھلے دس سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ شرعی رہنمائی فر ماکر شکر بیکا موقع دیں۔ ساکل: محمدا قبال (نیوکلاتھ مارکیٹ، حیدر آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنُ الرَّحُمُنُ الرَّحُمُنُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحُمُنُ الرَّحُمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ اللَّمُ المُعْمُلُ اللَّمُ اللَّمُ المُعِلِمُ المُعْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ

صورتِ مَسْتُولہ میں آپ کامقروض زید جو کہ مُفلِس ہو گیاتھا جس کی وجہ سے آپ کواس سے قرض ملنے کی کوئی امید نہیں تھی اکیکن چونکہ زید نے باوجود مُفلِس ہونے کے آپ کا قرض دینے سے انکارنہیں کیاتھا، بلکہ وہ قرض کامُقِرتھا

۔ سیدیں ماہ میں پر سعرتیوں ہو ہو ہوں۔ صرف اِفلاس کی وجہ سے قرض نہیں دے سکا تھا تو ایسی صورت میں آپ پران گزشتہ دس سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی ، \_ مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدارِ نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہو جائے ، جب \_

= فَتُنَاوِي أَهْ السَّتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوا تو اس پانچویں حصہ کی ز کو ۃ واجب ہوگی ،مثلاً پانچواں حصہ بارہ ہزارروپے بنتا ہے تو آپ ان بارہ ہزارہی کی زکو ۃ ادا کریں گے،اوراگر ملنے والی رقم پانچویں حصے سے کم ہو،مثلاً گیارہ ہزاررو پے ملے تو ان میں زکو ۃ کی ادائیگی واجب نہ ہوگی ، ہاں جب مزیدایک ہزارروپے ملیں گے تو نصاب کا پانچواں حصہ پورا ہو گیا تو اب اس کی زکوۃ اداکرنے کا حکم ہے۔اورنصاب کے پانچویں حصہ سے مراد ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے یعنی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت 60,000روپے ہے تواس کا پانچواں حصہ 12,000 ہوگا۔ بَـدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِين مِينَ و ان كان الـمديون مقرا بالدين لكنه مفلس، فان لم يكن مقضيا عليه بالافلاس تجب الزكؤة فيه في قولهم جميعاً ..... و ان كان مقضياً عليه بالافلاس، فكذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف" اوراكر مديون وَين كااقر اركرتا موليكنوه مُفلِس ہو،تو اگر قاضی نے اس پراِفلاس کا تھمنہیں لگایا،تو تمام علما کے نز دیک قرض خواہ پرز کو ۃ واجب ہوگی۔اوراگر اس پر إفلاس كاحكم لگاديا گيا ہے، تو بهى حكم ہے امام اعظم الوحنيفه اور امام ابو يوسف رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُمَا كَنز ديك ــ (بدائع الصنائع ، صفحه 391 ، حلد 2 ، دار الكتب العلمية بيروت) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ ودُرِّمُخُتَارِ مِن بِي: "و اعلم أن الديون عند الأمام ثلثة: قوى و متوسط

و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم" ترجمہ: جان کے کہ دیون امام اعظم ابوصنیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كنز ديك تين بيں:﴿1﴾ وَينِ قوى ﴿2﴾ مُتَوَسّط اور ﴿3﴾ دَینِ ضعیف، پس دَینِ قوی کا جب نصاب پورا ہواوراس پر سال گزرجائے تواس کی زکو ۃ واجب ہوگی 'میکن فوراً نہیں بلکہ جب چالیس درا ہم پر قبضہ کر لے گا، دَینِ قوی جیسے قرض اور مالِ تجارت کابدَل، پس جب بھی چالیس

دُرِّ مُخْتَار كَي عبارت: "عند قبض أربعين درهمًا" كَتْحَت علامه شامى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات

ين: "لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج

دراہم پر قبضہ کرے گا توایک درہم لازم ہوگا۔

(عَلَى: 8): (3) (8) (8)

وفت اوي الماستن = أ كتابُ النِّكُ النِّكُ فَعَ ُ فكذلك لايجب الأداء سالم يبلغ أربعين للحرج" **ترجمه:ال لئ كهز كوة نصابِ ثاني ك**ى كسر ميل

شَيْحُ ٱلْإِسْلاَمِ وَ ٱلْمُسْلِمِيْنِ شَاهِ اما م احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فرمات عبين: " قرض جسع زف مين دست گرداں بھی کہتے ہیں .....اس میں سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنا اسی وقت لازم ہوگا جبکهاس کے قبضه میں بقدر تمس نصاب آئے گا۔ "(ملخصاً)

واجب نہیں ہوگی حرج کی وجہ سے امام اعظم رئونسی اللهُ تُعَالی عَنْه کے نز دیک، جب تک نصابِ ثانی حیالیس تک نہ پہنچے،

اسی طرح سے زکو ۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی جب تک حالیس در ہموں کی مقدار کونہ پننچ جائیں ،حرج کی وجہ ہے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالِصَالِ فَكُمَّ اللَّهُ اللّ

20 صفرالمظفر <u>1433</u>ھ 15 جنوري <u>201</u>2ء

## امام اعظم كاذوق عبادت

بهارشریعت میں ہے:''صاحب درمختارعلامه علاؤالدین الـحـصـکفی رحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہ فرماتے ہیں که سیدناامام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کااعلیٰ علیین

میں ہونا قطعاً تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس درجہ عابد وزاہد مثقی اور صاحب ورع تھے کہ چالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو ہے فجر کی نمازا دا

فرمائی اورآپ رحمة الله تعالیٰ علیہ نے اپنے رب عز وجل کا سوبار خواب میں دیدار فرمایا، آپ نے اپنے آخری بار حج میں حسجبة السے عب۔ (محافظین کعبہ ) سے کعبہ کے اندر داخل ہوکراندرون عمارت کعبہ نماز ادا کرنے کی اجازت جاہی آ پ اندر داخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان عالم شوق میں صرف داہنے پیر پر کھڑے ہوکر بایاں پیرسیدھے پیر کے اوپر ر کھالیا یہاں تک کہائی حالت میں قرآن یا ک نصف پڑھالیا پھررکوع و تعدہ کیا دوسری رکعت میں بائیں پیریر کھڑے ہوکر داہنا پیراٹھا کر بائیں پیریر رکھا اورنصف آخر قرآن یا ک ختم فرمایا، جب سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوئے تو بےساختہ روتے ہوئے اپنے رب(عزوجل) سے مناجات کی اورعرض کیا:اے میرے معبود!اس کمزور وضعیف بندے نے تیرا کچھ بھی حق عبادت ادانہیں کیا کیکن تیری معرفت حاصل کرنے میں حق معرفت ادا کیا ہیں تو اس کے حق عبادت کی ادائیگی میں نقصان کواس کے کمال معرفت کے بدلے بخش دے،اس

وقت خانہ کعبہ کے ایک گوشہ سے مینیبی آ واز آئی: اے ابوحنیفہ! ہے شک تو نے حق معرفت ادا کیا اور ہماری عبادت کی اور بہترین عبادت کی یقیناً ہم نے تیری مغفرت فر مادی اوراس کی بھی جس نے تیری ا تباع کی اور جس نے تیرامسلک اختیار کیا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ (در مختار، ج 1، ص 120 تا 127)

247

و بَاثِ: 2

حتاب التكفة ۗ بابِتانى: رَ**كُوعَ تَكَالِدَ وَقِ**تَ بِيثِ<del>لَ ۗ خَوَالُهُ مُسَالِ</del>كَ فصل/عنوات 9 🦋 دوسروں کے پاس جمع شدہ مال پرز کوۃ 🖟 ه مینی میں جمع رقم پرادا نیگرز کو ة فوری واجب نہیں کچھ میر کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ عام طور پر گھروں میں ڈالی جانے والی تمیٹی پرز کو ق کب اور کس قم پر ہوگی جبکہ ابھی تمیٹی نکلنے میں کافی وقت ہو؟ **سائل:محر**سلیمان رضا (مرکز الاولیاءلا ہور) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئیصورت میں جتنی رقم تمیٹی میں جمع کروادی ہےا گرنصاب جتنی ہے یا دوسرے مال کےساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتی ہےتواس پرسال پورا ہونے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی اور شرائط پائے جانے برسال بَسال واجب ہوتی رہےگی۔ امام احمد رضاخان علَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِلُ فرماتے ہیں:''روپہیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہومطلقاً اس پرز کو ق (فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) گرواجِبُ الْاَدَا اُس وفت ہے جب رقم وصول ہوجائے اس وقت ہرسال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

مفتى امجدعلى اعظمى رُخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں:'' وَ بِنِ قوى كى ز كو ة بحالتِ وَ بِن ہى سال بـسال واجب

وفَتِنَاوِي آهْلِسُنَّتُ ﴿ ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُسنے ہی کی وا جِبُ الْأَدَا ہے بعنی حالیس درہم وصول ہونے ہے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُسّی (80) وصول ہوئے تو دو، (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وعلى هذا القياسـ " وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَاكُ فُحَيِّدَةَ السَّمَ القَادِيِّ عُي

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطارى 3 رمضان المبارك <u>1430</u>ھ 25 اگست <mark>200</mark>9ء

التكفة

**سائل:محمرطا**هرعطاری(لیانت آباد، کراچی)

میٹی کی زکوۃ اداکرنے کاطریقہ کچھ





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے بی ہی ڈالی ہے جس کو

دس ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ساٹھ ہزار (60,000)روپے کی رقم ادا ہو چکی ہے، بی سی ابھی تک نگلی نہیں ہے۔ بی سی ڈالنے سے پہلے کا میں صاحبِ نصابِ ہوں اور ہرسال ز کو ۃ ادا کرتا ہوں ،اس کی ز کو ۃ کس طرح ادا ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے صاحبِ نصاب ہونے کے بعد جب سال پورا ہوا تو آپ پرز کو ۃ فرض ہوگئی اب جوں ہی اس بہلی رقم پرسال بورا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس رقم پر بھی ز کو ۃ فرض ہوجائے گی جوآپ بی ہیں میں بھر چکے ہیں اگر چہاس

جتنی رقم آپ کے پاس ہوگی سب پرز کو ۃ کی ادا ئیگی فوراً فرض ہوگی اور بی سی کی رقم پر فی الحال ز کو ۃ کی ادا ئیگی فرض

کوجھرے ہوئے سال بورانہ ہوا ہو، دونوں کاالگ الگ سال شُارنہیں ہوگا۔البنۃ اب سال بورا ہونے پر بی ہی کےعلاوہ

نہیں ہوگی لیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ آپ کو بی ہی میں سے وصول ہوگا اس پر بھی ادائیگی فرض ہوجائے گی اور جتنے سال کے بعد بیرقم وصول ہوگی ان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سےادا کی جائے گی۔ صَدرُ الشَّديعَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: وَين قوى كي زكوة بحالت وَين بي سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدااس وفت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبْ الْاَداہے بعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وو،وعلى هاذا القِياس\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں پہلے سے صاحبِ نصاب ہوں، میں نے تمیٹی ایک لا کھروپے والی ڈالی ہے اورٹوٹل رقم وصول بھی کر چکا ہوں لیکن ابھی بیس ہزارروپے مزیدادا كرنے بين تواس روپے پرزكوة كس طرح ہوگى؟ سائل: محمد فيصل قادرى (لائك ہاؤس، كراچى)

= ﴿ فَتَسْاوِي الْمُؤْلِسَنَتُ الْكَوْعَ الْمُؤْلِسَنَتُ الْكَوْعَ الْمُؤْلِسَنَتُ الْكَوْعَ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمَةِ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُؤْلِمِ لِلللَّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْمُ لِللَّهُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے پاس پہلے سے موجود نصاب پر جب سال پورا ہو جائے گااس وقت آپ کی مِلک میں جو بھی رقم ہوگی چاہے وہ کمیٹی والی ہو یا کوئی رقم ہواس میں سے بیس ہزار قرض والے نکال کرباقی تمام رقم پرز کو ۃ فرض ہوگی کہ بیس ہزار قرض کےعلاوہ بی میں جتنی رقم آپ کو وصول ہوئی اتنی ہی آپ پہلے جمع کرا چکے تھےوہ گویا آپ ہی کی جمع

250

المجاب المحتود المحتو

وَعَنُونُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُوعَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِيلَاللَّالِيلَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مؤجلا ..... (ولنا) ما روى عن عثمان أنه خطب فى شهر رمضان وقال فى خطبته: ألا إن شهر زكاتكم قد حضر فمن كان له مال و عليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية ماله، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب الزكاة فى القدر المشغول بالدين، و به تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ، و لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ، لأن قضاء الدين من الحوائج

مـطـالـب بـه مـن جهة الـعباد عندنا فإن كـان فإنه يمنع وجوب الزكـاة بقدره حالًا كـان أو

الأصلية. والسمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق به الغنى " ترجمه: اوران شرائط ميں سے ايك بيہ كه الشخص پر ايبا دَين نه ہوجس كا مطالبه بندوں كى طرف سے ہو، اگر ايبا دَين ہواتواس كى مقدار كے مطابق و جوبِ زكوة سے مانع ہوگا، دَين مُعجَّل ہويامُو جَّل بهارى دليل حضرت عثمانِ غنى دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كى وہ روايت ہے كه انہوں نے رَمَضانُ المبارك كے مہينے ميں خطبه ارشا وفر مايا اوراس ميں فر مايا: خبر دار ہوجاؤ، كة تمهارے مالوں كى زكوة كام هينة آگيا ہے، جس كے پاس مال ہواوراس پر قرض بھى ہوتوا سے مال ميں ،

وفَتُ الله عَلَىٰ الْمُؤلِسُنَتُ الله عَلَىٰ المُؤلِسُنَتُ الله عَلَىٰ المُؤلِسُنَتُ الله عَلَىٰ المُؤلِسُنَتُ ہے وہ قرض نکال لے پھرا بینے باقی مال کی زکو ۃ ادا کرے، بیروا قعہ صحابۂ کرام بِضْوَانُ اللهِ عَلَیْھِیمۂ اَجْمَعِیْن کی موجودگی میں ہوااوراس پرکسی نے انکارنہیں فر مایا،توبیان کی طرف سے اس بات پراجماع ہوگیا کہ جو مال دَین میں مشغول ہواس پر ز کو ہ واجب نہیں ،اوراسی سے واضح ہو گیا کہ مَدُ یُون کا مال ز کو ہ کے مُمُومات سے خارِج ہے،اوراس کی وجہ بی جمی

کہ وہ خض اس مال کا حاجت ِ اَصلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے مختاج ہے، کیونکہ دَین کی ادائیگی حاجت ِ اَصلیہ میں سے ہے، اور وہ مال جس کی طرف حاجت اصلیہ ہونے کی وجہ سے تاجی ہو، مال زکو قنہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سبب سے غَنا کا تَحَقُّ نہیں ہوتا۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 9 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) صَدرُ الشَّريعَه مفتى امجه على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہيں: ' وَينِ قوى كى زكو ة بحالت ِوَين ہى سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجبُ الْاَدااس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے

ہی کی واجِبُ الْاَداہے بعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو

رو،وعلى هاذا القِياس' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبْنُ الْمُذُنِئِ فُضِيلِ مِضِاالعَطَارِئِ عَفَاعَنُ الْمَاكِي عَفَاعَنُ الْمَاكِي مِ الْمَعَلَمِ وَكَالِمَاكِي مَ مِنْ الْمَكِرِمِ 1430 هـ 27 ستمبر 2009 ء

# هر بی میں گزشته سالوں کی زکو ة بھی دینی ہوگی کچھ





کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میٹی میں جورقم جمع ہوتی ہےاور دو تین سال کے بعد جب کھلتی ہے تواس رقم کی مقدار کئی نصاب تک ہوتی ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ دینی ہوگی؟

سائله: أمّ منور (لائنزاريا، باب المدينه كراچى)



252

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جورقم کمیٹی کے لئے جمع کروائی جاتی ہےاس کی حیثیت قرض کی ہے لہذا جب اتنی رقم جمع ہوئی کہ نصاب تک پہنچ جائے تو سال بَسال اسکی زکوۃ فرض ہوگی ، ہاں فوراً ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ جب رقم ملے اور وہ نصاب کا یا نجواں

حصہ ہوتو زکو ۃ دی جائے اور پچھلے تمام سالوں کی زکو ۃ دی جائے گی۔ یہجی یا درہے کہ جمع کروائی گئی رقم اگر نصاب کی مقدار کونہ پینجی ہوتو جو مال پاس موجود ہے مثلاً سونا، جاندی، کرنسی، مالِ تجارت اس کے ساتھ مل کرا گرنصاب کی مقدار بنتی ہوتب بھی زکو ۃ سال گزرنے پرفرض ہوجائے گی ، پاس موجودرقم کی زکو ۃ فوراً دینی فرض ہوگی اورجو بی سی میں جمع کروائی گئی ہےاس میں سے جب نصاب کاخمس وصول ہوگا اس کی دینی ہوگی اورگل وصول ہوجائے تو گل کی پچھلے

تمام سالوں کا حساب لگا کرا دا کریں۔ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى عليْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي فرمات بين: ' وَين قوی کی زکو ۃ بحالتِ دَین ( قرض ) ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وفت ہے جب یا نچواں <sup>ا</sup>

درہم دیناواجب ہوگااورائتی وصول ہوئے تو دوءو علی هلذا القِیاس'' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى

حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَداہے یعنی حیالیس درہم وصول ہونے سے ایک

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطارى المدنى

7 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 30 جنوري<mark>2004</mark>ء







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جورقم قرض میں دی گئی ہواس

و فَتُسُاوي الْمُؤلِسُنَتُ اللهِ اللهُ الل پرفوری زکو ۃ واجبنہیں ہوتی بلکٹمس وصول ہونے پرادائیگی لازم آتی ہے نٹمس سے کیا مراد ہے؟ اگرخمس سے کم وصول ہورہی ہواورخرج ہوجاتی ہے کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟ اور پہ جو کہاجا تاہے: ' دخمس سے کم معاف ہے' اس سے کیا مراد ہے؟ کیااس پرز کو ۃ معاف ہے؟ نیزسونے جاپندی اور کرنسی کاٹمس کیا بنے گاتفصیل سے بیان فرمادیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ خمس لینی بیس فیصد سے مراد نصاب کا پانچواں حصہ یا گل نصاب کا بیس فیصد ہے۔ شریعت ِمُطبَّرہ نے چا ندی کا نصاب دوسو درہم مقرر کیا ہے، دوسو درہم کاخمس لینی پانچواں حصہ یا بیس فیصد، چالیس درہم ہیں۔مُرُ وَّجہ اَوزان کےاعتبار سے دوسودرہم کی جاندی ساڑھے باون تولے بنتی ہے،اباس کا پانچواں جو بنتا ہےوہ نکال لیں۔ نقدی یا کیش میں نصاب کا معیار چونکہ ساڑھے باون تولے جا ندی کے حساب سے ہے، لہذا نقدی کاخمس نکالنے کا بھی وہی طریقہ ہے جواُوپر بیان کیا گیا،آ سانی کیلئے یوں مثال بیان کی جاسکتی ہے کہ زیدنے بکر کومثلاً ایک لا كەروپے قرض ديا ہواہے اس پرۇ جُوبِ زكوۃ كى تمام ترشرا ئطمُتَحَقَّق ہوچكى ہيں، چونكہ بيرقم قرض ہے اس لئے اس کی ز کو ۃ کی ادا نیکی فوری لا زمنہیں بلکہ زید 63,000 کے ٹمس یعن12,600 روپے تک جب رقم وصول کرے گا اس کی زکو ۃ ادا کرنااس پرلازم ہوگی ٹخمس نکا لنے کا ایک طریقہ ریجی ہے کہ ساڑھے باون تولہ جیا ندی کی مُرَ وَّجہ قیمت کو 5 پرتقسیم کردیا جائے توخمس نکل آئے گا۔ سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے اور مُرَ وَّحِه اُوزان کے اعتبار سے ہیں مِثقال ساڑ ھے سات تولے کے برابر ہے،ساڑھےسات تولہ کااڑھائی فیصد 2.25ماشے ہےاورساڑھےسات تولے کانٹمس بعنی یانچواں حصہ یا بیس فیصد ایک تولہ چھ ماشے ہے۔ خمس سے كم وصول ہونے والى رقم برزكوة ہا كرچه وه خرچ ہوجائے كيكن و جُوبِ اداخمس وصول ہوجانے ير ہوگا، كيونكدامام اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كِنز ديك نصابِ كامل پرزيا دتى جبِثِمْس تك پنڇي گي توز كوة واجب ہوگى اورا گرخمس سے کم ہےتو زکو ۃ واجب نہیں۔ چونکٹمس سے کم پرز کو ۃ نہیں اسی لئے خمس سے کم وصول ہونے والے

وَعَنْ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّ دَین برز کو ة کی ادائیگی کوحرج کی وجہ سے مُؤخَّر کر دیا گیا۔ جب بھی خمس کامل ہوگا اس پر بننے والی زکو ۃ ادا کر دی جائے گی خمس سے کم وصول ہوتار ہااورخرج ہوتار ہا تواس کی ز کو ۃ کی ادائیگی کا طریقہ پیہ ہے کہ جتنامل گیااس کا حساب لگالیا جائے جبخمس وصول ہو جائے اگر چہ بعض خرچ ہو چکا ہوتو اس کی زکو ۃ ادا کر دی جائے کہ اب تاخیر جائز نہیں۔ چِنانچِهِ تَنُوِيُو الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِي بِ: "واعلم ان الديون عند الامام ثلاثة قوي و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهمًا يلزمه "عند قبض اربعين درهمًا" كَتْحَترَدُ الْمُحْتَارِ مين ب: "قال في المحيط لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده مالم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء مالم يبلغ اربعين للحرج" "فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم" كتحترد المُحتار مي عنى المحتار مي المعنى قول الفتح و البحر ويتراخى الاداء الى ان يقبض اربعين درهمًا ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسبابه أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية و ثالثةالي أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم" (در مختار مع رد المحتار ، صفحه 281 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) علامه شامى نه بَحُو الوَّائِق كِ ماشيه مِنْحَةُ الْخَالِق مِين شُونُب الإلى كَ حوالے سے فرمايا: "أى الأداء بالتراخي الى قبض النصاب قوله: (ففيها درهم) لأن سادون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه" (منحة الخالق على بحر الرائق ، صفحه 363 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

عفو لا زکاۃ فیہ" (منحۃ الحالق علی بحر الرائق ، صفحہ 363 ، حلد 2 ، مطبوعہ کوئٹہ)

ماقبل گفتگوتو دوسروں کے پاس موجوداً موال کے وصول ہوجانے کے اعتبار سے تھی لیکن مُٹس کی ایک بحث نصاب سے زائد کسی مال کُٹس سے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر کی جاتی ہے۔ پس ایسے موقع پر جو مال نصاب سے زائد ہولیکن ٹمس سے کم ہوتوا مام اوضیفہ دکھی اللہ تعالی عکیہ کے نزدیک اس پرز کو ۃ واجب نہیں ، جبکہ صاحبین کے زائد ہولیکن ٹس سے کم ہوتوا مام اوضیفہ دکھی اللہ تعالی عکیہ کے نزدیک اس برز کو ۃ واجب نہیں ، جبکہ صاحبین کے ہیں نہیں آسانی بھی ہے اور فقراء کے لئے ہیں اس میں آسانی بھی ہے اور فقراء کے لئے ہیں ا

﴿ فَتُسَاوِي الْمُلِسُنَّكُ } 'جھیاس میں نفع زیادہ ہے۔ تَـنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ ودُرِّمُخُتَارِ مِين عِـن وفي كـل خـمس بضم الخاء بحسابه ففي كل أربعين درهمًادرهم،وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس الى الخمس عفو، وقالا ما زاد بحسابه وهي مسألة الكسور" (در مختار مع رد المحتار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُــَّهُنَّهَا لِحَمَّا لِثِّ المَدَنِيُ محمد سجاد عطارى المدنى 5 رمضان المبارك <u>1433ه</u> 6 اگست <u>2011</u>، ه پراویدنگ فنڈ زیرز کو ۃ کا حکم؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلے کے بارے میں کہ زیدسر کاری محکمہ (پاکستان نیوی) میں ملازِم ہےاسےاپنی تنخواہ کامثلاً دس فیصدلاز ماً کٹوانا پڑتا ہےاس جبری کٹوتی کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ بیرقم زید کے حساب میں ماہ بماہ جمع ہوتی رہتی ہے اور سالانہ سود بھی اس پرلگ کرزید کے حساب میں جمع ہوتار ہتا ہے اختتام ملازمت پر بیرقم مع سودملا زِم کول جاتی ہے۔قابلِ دریافت بیہے کہ رقم مذكور پر جوسود ملتا ہےاس كا وصول كرنا اوراپيخ استعمال ميں لا نا جائز ہوگا يانہيں؟ اصل رقم جوڭل اس كو ملے گی بعد اُز وصولی گزشته سالوں کی ز كو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ **سائل:مجرخرم**عطاری قادری( کورنگینمبر3،کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پراویڈنٹ فنڈ میں جواضا فی رقم سود کے طور پرملتی ہے، وہ مالِ خبیث ہےاور حرام آمدنی ہے اُسے

وفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَةُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَالِيقُ الْمُؤْلِسُنَالُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِسُنَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِسُلِكُ الْمُؤْلِسُلِكُ الْمُؤْلِسُلِكُ الْمُؤْلِسُلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِسُلِكُ الْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِسُلِلْمُ الْمُؤْلِسُلِكِ الْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ التحكف المتحافظ التحكفة ' استعال میں لا ناجا ئرنہیں بلکہاس کا حکم یہ ہے کہ بغیرثواب کی نیت کئے کسی شرعی فقیر کودے دےاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگرخود بیتُ المال کامُستِحق ہوتو خودا پنے لئے ورنہ بیتُ المال کے مُستِحِقِّین کے لئے لے کرانہیں دے دے۔ **﴿2﴾** ملازِم چونکہ پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم کا مالک ہوتا ہے، اگر ملازم مالک نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھاس رقم پر بھی زکوۃ ہرسال فرض ہوتی رہے گی جبکہ زکوۃ کی دیگر شرطیں یائی جائیں،لہذا بیرقم وصول ہونے کے بعد گزشته سالوں کی ز کو ۃ ادا کرناواجب ہوگی۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رَخْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْه پراویدُنٹ فنڈ پرزکو ۃ کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں:

''ملازِم اگر مالکِ نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی

وقت سے اس رقم کی بھی زکوۃ ہرسال واجب ہوگی اوراگر مالکِ نصاب نہیں ہے توجب فنڈ کی رقم زکوۃ کے دوسرے

مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اصلیہ سے بچ کراس پرسال گزر

جائے اس وفت فنڈ کی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی اور پھرسال بسال واجب ہوتی رہے گی۔'' (فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فَحَسَّدَةَ السَّمَ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني





































کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا جی پی فنڈ پرز کو ۃ ہوگی جبکہ

**سائل:**عبدالرحن چشتی سهرور دی (کراچی)

- 257

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُول میں چونکہ اس کے پاس جی پی فنڈ کی رقم کےعلاوہ حاجت سے زیادہ مالنہیں رکھا ہوالہذااس پراس وفت زکو ۃ واجب ہوگی جب جی بی فنڈ کی اصل رقم ساڑھے باون تولہ جا ندی کے مُساوی ہوجائے اور بیرقم اس کی حاجت ِاَصلیہ کےعلاوہ ہواوراس پرسال گزرجائے ، پھراس کے بعد ہرسال اس پرزکو ۃ واجب ہوگی۔جب رقم حاصل ہوگی تو تمام سالوں کی ز کو ۃ ادا کرنالا زم ہوگا۔ چنانچ<sub>ە</sub>حضرت قبلەمفتى جلال الدين امجدى <sub>ك</sub>خمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه لَكھتے ہيں:'' ملازِم اگر ما لكِ نصاب ہے تو ديگر ز کاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اس رقم کی بھی ز کو ۃ ہر سال واجب ہوگی اور مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈکی رقم زکو ۃ کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائحِ اَصلیہ سے نچ کراس پر سال گزر جائے اس وقت فنڈ کی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی اور پھرسال بُسال واجب ہوتی رہےگی۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَ**بُوالصَّالِحُ مُحَكَّدُ قَالِبَهُ اَلْقُادِ بُثُّ** 27 شعبان المعظم <u>1428</u> ھ 10 ستمبر <u>2007</u>ء

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، حلد 1 ، مطبوعه لاهور)

هُ إِنُولِيتُ مِيلًى رَمْ بِرِزَكُوةَ كَاحَكُم؟ ﴾

پہلے کسی کوکاروبار میں لگانے کیلئے دی ، ہر ماہ نفع ملتار ہااب کچھ مہینوں سے نفع نہیں مل رہا کیااس رقم پرز کو ۃ ہوگی؟

258

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی کچھرقم دوسال



بِسْجِ اللّٰهِ الدَّحْمُنِ الدَّحِنْ وَ النَّهُ النَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُولُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُولُ النَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللِّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللِنَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ا

ترجمهٔ کنز الایمان: وہ جو کو دکھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے گرجیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھوکر مخبوط بنادیا ہو ہیاس لئے کہ انہوں نے کہا بچے بھی تو سُود ہی کے مانندہے اور اللّٰہ نے حلال کیا بچے کو اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپر و ہے اور جواب الی حرکت کرے گا وہ دوز خی ہے وہ اس میں مرتوں رہیں گے اللہ مہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھا تا ہے مرتوں رہیں گے اللہ مہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھا تا ہے خیرات کو اور اللّٰہ کو لین نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔

وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّا مِ أَتَيْمٍ ﴿ خَيرات كواوراللّهُ وَيِندَنِين آتا كُونَى نَاشَكُر بِرُا النَّهُ وَرِدَ وَ وَاللّهُ وَيَندُنِين آتا كُونَى نَاشَكُر بِرُا النَّهُ وَاللهِ وَ مَدُلُ ثَلْتِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فرمات إِين: "مَن أَكَلَ دِرُهَما فِن رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْتٍ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فرمات إِين: "مَن أَكَلَ دِرُهَما فِن رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْتٍ اللهُ مَن اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فرمات إِين "مَن أَكُلَ دِرُهَما فِن رَباً فَهُو مِثُلُ ثَلْتٍ اللهُ مَن رَباً فَهُو مِثُلُ ثَلْتِ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فرمات إِين اللهُ مَن أَكُلَ دِرُهَما فِن رَباً فَهُو مِثُلُ ثَلْتُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمات إِينَ اللهُ مَنْ أَكُلُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَرَا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَرَا اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَامِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ الل

ٱكَّنِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوالاَيَقُوْمُونَ إِلَّاكُمَا يَقُوْمُ

الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيطِنُ مِنَ الْمَسِّ لَذَٰ لِكَ

بِٱنَّهُمْ قَالُوٓ الِنَّمَا الْبَيْحُ مِثُلُ الرِّبُوا ۗ وَٱحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبِاوا ۖ فَمَنْ جَآءَةُ هُمُوْعِظَةٌ

ڝِّنُ؆ۜڽۜ؋ڡؘؘٲنْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ ۖ وَٱمُورُهَ إِلَى اللهِ ۖ

وَمَنْ عَادَفَا وَلَيْكَ أَصْحُبُ النَّاسِ \* هُمُونِيهَا

خْلِكُونَ@يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيُرْ بِى الصَّدَاقَٰتِ لَّ

وَّ تَلْثِینَ زِنْیَةٍ، وَمَنُ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنَ السَّحُتِ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رَوَاهُ الطَّبرَانِيُ فِي الْأُوسَطِ وَالصَّغِیْرِ وَصَدرُهُ ابْنُ عَسَاكُر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله تعالی عنهما " یعنی سود کا ایک در جم کھانا تینتیں زنا کے برابر ہے اور جس کا گوشت حرام سے بڑھے تو نارِ جہنم اس کی زیادہ سخق ہے۔ اس کو طَبَرَ انی نے جُجُمُ اَوسطا ورصغیر میں اور ابن عساکر نے ابن عباس دَخِی الله تعالی عنه کہا سے روایت کیا۔

میں اور ابن عساکر نے ابن عباس دَخِی الله تعالی عنه کہا سے روایت کیا۔

(فتاوی رضویہ، صفحہ 293، حلد 17، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

 تا ہم کاروبار میں لگائی گئی اصل رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبُنُّ الْمُدُنِثِ فُضِّلِ ضَاالَعَطَّا بِي عَفَاعَدُ للبَلاثِ عَبِّلُ الْمُدُنِثِ فُضِّلِ لَكِنَّا الْعَطَّا بِي عَفَاعَدُ للبَلاثِ 16 رمضان المبارك 1430هـ 18 ستمبر 2009ء ه و قرض میں دی گئی رقم پرز کو ۃ کا تھم؟ کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کی ز کو ۃ کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

تقریباً آٹھ لاکھرویے قرض دیا ہواہے جبان کے حالات ٹھیک ہوں گےاس وقت وہ مجھے واپس کریں گے تواس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُول میں آپ پراس قرض کی رقم کی زکوۃ واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدار نصاب سے کم از کم یا نجواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب یا نجواں حصہ وصول ہوجائے گا تو اس یانچویں حصہ کی زکو ۃ واجِبُ الْاَدا ہوگی اسی طرح مزید ملنے والے ہریانچویں حصہ پرز کو ۃ ہوگی اورگزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ اداکرنا ہوگی اورنصاب کے پانچویں حصہ سے مرادساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے۔

مَدْجُ الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ امام احمر رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَٰن فرمات عَبِي: ' و قرض جسع ف مين دست

گرداں کہتے ہیں.....(اس میں)سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنا اسی وفت لازم ہوگا جبکہ اس ك قبضه مين ..... بقد رخمس نصاب آئ كا ـ' (ملتقطأ)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

محمد ماجد رضا العطارى المدني 30 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 13 ستمبر <u>200</u>0ء

المتخصص في الفقه الاسلامي

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتي محمدام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَه زكوة واجب مونى كى

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''اگر دَین ایسے پرہے جواس کا اقرار کرتا ہے ..... توجب مال ملے گاسالہائے

گرنشته کی بھی زکو قواجب ہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مکتبة المدينه)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمرامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه قرض كى رقم كى زكوة

ك متعلق فرمات ين "جومال كسى بردَين مواس كى زكوة كب واجب موتى ہے .....اگردَينِ قوى موجيسے قرض جسے

عرف میں'' دستگر دال'' کہتے ہیں.....(اس کی)ز کو ۃ بحالتِ وَ بن ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی ،مگر واجِبُ الْأدا

اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُنے ہی کی واجِبُ الْاَداہے یعنی حالیس

درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اور اسسی (80) وصول ہوئے تو دو، و علی هذا القیاس '' (ملتقطاً) (بهارِ شريعت ، صفحه 905 ، 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

الجواب صحيح إَبُوالصَالِحُ فُعَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيُّ

ه کاروباری وصولیوں پرزکوة کاحکم؟ کچھ

فَتوىٰ 153 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ ٹائروں کا کام کرتے

ہیں ہم نے مثلًا بارہ لا کھروپے کی ذاتی رقم سے کاروبار شروع کیا،اور زیادہ تر لوگ ہم سےادھار پر مال لیتے ہیں تو تقریباً آٹھ لاکھروپےلوگوں پر ہمارا قرض ہےاور چارلا کھروپے کا ہمارے پاس مال موجود ہےتو پوچھنا یہ ہے کہاس

رقم پرز کو ۃ اداکرنے کا کیا طریقہ ہے؟

سائل:عبدالقادر

261

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورت مُسُتَ فُسَرَه میں (دیگر قابلِ زکوة أموال مثلاً كرنى سوناوغیره كےعلاوه) مالِ تجارت برنصاب كاسال مكمل

ہونے کے بعد قرض وغیرہ کومِنْها کر کے اگر بقدرِ نصاب رقم آپ کے پاس بچتی ہے تواس پر فوری زکو ہ کی ادائیگی لازم ہوگی،البتہآپ کالوگوں پر جوقرض ہےاس کی ادائیگی فوری واجب نہیں بلکہ جب نصاب کے پانچویں حصہ پر قبضہ ہوگا تو

پھراس جھے میں تاخیر جائز نہیں ہوگی اورا گرکئی سالوں بعد وصولی ہوتی ہےتو گزشته تمام سالوں کی زکو ۃ بھی لازم ہوگی۔ چِنانچِهِمَرَاقِي الْفَلاحِيْل ہے:''فالقوى و هو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه وكان

على مقر ولو مفلسًا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه"

تر جمہ: دَینِ قوی سے مرادوہ دَین ہے جو قرض اورایسے مالِ تجارت کابدَل ہو کہ جس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا اقرار کرنے والا ہوا گرچہ مُفلِس ہو، یا ایسے پر ہو کہ جو دَین کاا نکار کرتا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔اس طرح کے دَین میں گزشته ایام کی ز کو ة بھی واجب ہے کیکن اس کی ادائیگی خمس نصاب پر فبضه تک موقوف رہے گی ، جب حیالیس درہم

(نصاب کے پانچویں ھے) پر قبضہ کرے گا تو اس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکٹمس سے کم نصاب معاف مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 ، مطبوعه كراچى) (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 ، مطبوعه كراچى) سیِّدی اعلیٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت فَتَاوی رَضَوِ یَّه شریف میں فرماتے ہیں:''جوروپی قرض میں پھیلا

ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بقدرِ نصاب یاخمس نصاب وصول ہوا اُس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) اگرآپ پیشگی سب رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچے سپّدی اعلیٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت فَتَاوی دَ صَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں:''حَولانِ حَول کے

بعدا دائے زکو ۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں، جتنی دیرلگائے گا گنہ کار ہوگا ، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بتدر یج دیتا

الجواب صحیح کتب محمد سجاد العطاری المدنی محمد سجاد العطاری المدنی عمری المدنی محمد سجاد العطاری المدنی 2010ء عبر المدنی 1431ء عبر محب المرحب المرحب المدنی 2010ء عبر محبولاتی والاز کو قد سے یاد سے والا؟ کی فقولی 154 کی فقولی کیا دین ومفتیانِ شرع مین اس مسلد کے بارے میں کہ میں نے اپنی بہن سے ایک

رہے سالِ تمام پرحساب کرےاس وقت جو واجب نکلےا گر پورادے چکا بہتر ،اور کم گیا توباقی فوراًاب دے،اورزیادہ ا

(فتاوي رضويه ، صفحه 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

- ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ -

پہنچ گیا تو اُسے آئندہ سال میں مُجرالے۔''

لا کھ سولہ ہزار روپے بطورِ قرض لئے تھے جس کو سال گزرگیا لہذا میری بہن کہدرہی ہے کہ اس کی زکوۃ آپ دیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اس کی زکوۃ مجھے دینی ہوگی یا بہن کو؟ بِسْجِ اللَّاء الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

الْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یا درر کھئے! قرض دینے والا جوقرض دیتا ہے اس کی زکوۃ قرض دینے والے پر لازم ہوتی ہے جبکہ ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جب بفتد رِنصاب یا تُحس نصاب وصول ہوجائے، لہذا صورتِ مَسْئُولہ میں آپ پر قرض میں لی ہوئی رقم

د پر سرالط پای جایں۔ بہن کامطالبہ ناجا سر ہے لہ حرس پر سروط ن سود ہوتا ہے۔ بوماں حرس دیا جائے دیتے والے کی طرف کی طرف سے اس مال کی زکو ۃ دینے کامطالبہ مقروض سے کرنا قرض پر نفع مشروط کرنا ہے۔ سپّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت ، شاہ امام احمد رضا خان عَدَیْهِ الدَّخْمَهُ فرماتے ہیں:''جورو پیةرض کے

برس گزرے موں سب كا حساب لگاكر ـ " (فتاوى رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) مزیدآ پ عَلَیْهِ الدَّحْمَه (جورویے قرض میں دیے ہیں ان کی زکو ہ کس پرواجب ہے؟) اس کے بارے میں فرماتے ہیں:''اُس کی زکو ۃ اُس روپے والے پر واجب،اگر چہ واجِبُ الْاَدا اُس وقت ہوگی جب وہ قرض بقد رِنصاب یاخمس (فتاوي رضويه ، صفحه 186 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) نصاب أس كو وصول هو\_''

میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بفتر رِنصاب پاٹمس نصاب وصول ہوا اُس وقت اداوا جب ہوگی جتنے

اَيُوالْصَالَى فَكَدَّلَ اَلْهَالِكُالِمِيْ الْعَادِينِ الْمَارِكُ فِي الْمَارِكُ فِي الْمُعَالِقَادِينَ الْمَارِكُ فِي الْمُعَالِدِينَ الْمَارِكُ فِي الْمُعَالِدِينَ الْمَارِكُ فِي الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَ الْعُلِينِ الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعَالِدِينَا الْمُعَالِدِينَّ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّيِنِينَا عِلْمُعِلْمِينَا عِلَيْكِينِ الْمُعَالِدِينَا الْعِلَالِينَا عِلْمُعِلَّيْكِينَا الْمُعَلِّينَ الْعُلِينِ الْمُعَالِينَا عَلَيْكِينِ الْمُعَلِّينِ الْعُلْمِينَا عَلَيْكِينِينَا عَلَيْكِينِ الْمُعَالِدِينَا عَلَيْكِينِ الْعُلْمِينَا عَلَيْكِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْعُلْمِينِينَ عَلْمُعِينَا عَلَيْكِينِ الْعُلْمِينِينِ عَلْمُعِلِينِ الْعُلْمِينِي الْعُلْمِينِي

قَوْجَالِثَاثِ السَّالِيِّ الْعَالِثِي السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيّ

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں میں نے کسی کوہیں ہزاررویے قرض کے طور پر دیئے ہوئے ہیں اوراس کوسال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو اس رقم پر ز کو ۃ لازم ہوگی یانہیں؟اگر ہوگی تواس کوئس طرح ادا کریں گے؟ بیرقم باقی نصاب پرسال پورا ہونے سے پہلے قرض کے **سائل: محرفیصل قادری (لائٹ ہاؤس، کراچی)** طور پردی تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُتَ فُسَوَ ہ میں آپ کے پاس قرض کی رقم کےعلاوہ جنتی رقم سال گزرنے پر ہوگی اس سب پر ز کو ۃ کی ادا ئیگی فوراً فرض ہو گی اور قرض کی رقم پر بھی سال بَسال ز کو ۃ فرض ہوتی رہے گی ، ہاں ادا ئیگی فی الحال فرض نہیں ہوگی کیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوگا اس پر بھی ادا ئیگی فرض ہوجائے گی اور جتنے سال کے

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ بعد بیرقم وصول ہوتی ہےان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سےادا کی جائے گی۔ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِين ہے:"وتجب الزكاة في الدين مع عدم القبض، وتجب في المدفون في البيت فثبت ان الزكاة وظيفة الملك، والملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالاداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه وهذا لا ينفي الوجوب كـمـا فـي ابن السبيل" ترجمه: اورقرض پرعدَم قبضه كـ باوجودز كوة فرض هوگى،اورگهر ميں مدفون مال يربھى ز کو ۃ فرض ہوگی ،تو ثابت ہوا کہز کو ۃ ملک کا وظیفہ ہےاور مِلک موجود ہےتو قرض پربھی ز کو ۃ فرض ہوگی مگراس شخص سے فی الحال ادائیگی کا مطالبہٰ ہیں کیا جائے گا کیونکہ بیادائیگی سے عاجز ہے کہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے اور قبضہ نہ ہوناز کو ۃ کے وُجُوب کے منافی نہیں ہے جبیبا کہ ابنِ تبیل کے بارے میں ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 13 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَد رُالشَّريعَه ، بَد رُالطَّريقَه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' وَين قوى كي زكوة بحالتِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدااس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو

جائے مگر جتنا وصول ہوا اُننے ہی کی واجِبُ الْأواہے یعنی حیالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80)وصول ہوئے تو دو،و علیٰ هلذا القِیاس۔ (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبَّلُا الْمُذُنِثِ فُضِيلِ ضَاالِعَطَّا بِي عَفَاعَنُ للبَلاثِ 7 شوال المكرم 1430ه 27 ستمبر 2009ء





کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدے بارے میں کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ

وفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ عُلِيهِ وَمِنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ عُلِيهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ عُلِيهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ عُلِيهِ میری رقم میرا بزنس پارٹنرواپسنہیں کر رہا کیونکہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں۔ یوں اس کے ملنے کا اب بہت کم إمكان ہے۔ پچھلے سال میں نے اس كى زكو ة ادا كردى تھى -كيااب ميں اس كے ملنے تك مُؤخَّر كرسكتا ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کا پارٹنرا گرچہ ابھی آپ کی رقم دینے کے قابل نہیں اور آپ کواپنی رقم ملنے کا اِمکان بھی کم نظر آتا ہے کیکن

اگروہ آپ کی رقم کا قرار کرتا ہے توبید دَینِ قوی ہے۔اس کا حکم بیہے کہ اس پر جب جب سال گزرتار ہے گاز کو ۃ فرض ہوتی رہے گی ،اگر چہاہےادا کرنے کے وُجُوب میں مینفصیل ہوگی کہا بھی فیسی الْمفوّد اس کاادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ جب اس رقم میں سے کم از کم اتنا وصول ہو گیا جو نصابِ ز کو ۃ کا یانچواں حصہ بنتا ہوتو اس قدر کی ز کو ۃ ادا کرنا

واجب ہوگا۔ چنانچہ بہارشریعت میں ہے:''جو مال کسی پر دَین ہواس کی زکو ۃ کب واجب ہوتی ہےاورادا کب،اس میں

تین صورتیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہو جیسے قرض جسے عُرف میں دستگر داں کہتے ہیں اور مالِ تجارت کاثمن مثلاً کوئی مال اُس نے بہنتیتِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار ہے ڈالا یا مالِ تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہنتیتِ تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پردے دیا۔ بیکرایہ اگراُس پر دَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ قوی کی زکو ۃ بحالت ِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدا اُس وفت ہے جب یا نچواں حصہ

نصاب کا وصول ہو جائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُنے ہی کی واجبُ الْاُ دا ہے یعنی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگااورائتی (80)وصول ہوئے تو دو،و علی هذا القِیاس' (بهارشريعت ، صفحه 905 ، 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبَّنُ الْمُنُونِ فَضِيلِ مَضِّالِ العَطَّارِئُ عَفَاعَنُالِ مَلِئُ 30 ذى الحجة <u>1430</u> ه 16 فرورى <u>2009</u> ء

هی گروی رکھی چیز پرز کو ہ نہیں کچھ

فَتولى 157

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ دولا کھرویے کسی کو قرض دیا گیا اور گِروی میں اس کی کوئی چیز رکھی گئی تو جب وہ رقم دوسال کے بعدوا پس ملے گی تو کیا اس پرز کو ۃ ہوگی؟

**سائله: بنت ِنصير (مركز الاولياءلا هور)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں!اورگزشته دوسالوں کی دینی ہوگی۔

(ماخوذ از بهارِشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

البنة گِروی رکھوانے والے اور گِروی رکھنے والے پراس چیز کی زکو ۃ نہیں ہوگی جوبطور گِروی رکھوائی گئی۔

اگرچەدە چىزاموال ز كۈ ة مىں سے ہو۔ چنانچە صَد رُالشَّرىعَه، بَد رُالطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَادِي فرمات مين:

'شےمر ہون (یعنی گروی) کی زکو ق نہ مُرتَبُن ( گروی رکھے والا ) پر ہے نہ رَا ہِن ( گروی رکھوانے والا ) پر، مُرتَبُن تو ما لک ہی نہیں اور رَائِن کی مِلک تامنہیں کہاس کے قبضہ میں نہیں اور بعد رَبن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکو ۃ واجب

(بهارِشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُونِ فَضَيل كَ ضَاللًا الْعَطَارِ فَ عَلَاللًا الْعَطَارِ فَ عَلَاللًا الْعَطَارِ فَ اَبُوعُ مَّنَاءَ لِلْ مِعْ الْعَطّارِي الْمَدِنِي

26 حمادي الاولى <u>1426ھ 1</u>9 اپريل<u>200</u>6ء

267

می مکان اور جے کے واسطے جمع شدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

میرے پاس اپنامکان لینے کے لئے کچھر قم رکھی ہے، مکان کی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک کوئی مناسب

مكان نہيں ملا ـ كيامكان كيلئے ركھى ہوئى اس رقم پر بھى زكو ة لازم ہوگى؟

چے کے لئے رقم جمع کر کے بینک میں رکھی ہے کیا سالِ تمام پراس رقم کی زکو ۃ دینا بھی فرض ہوگی؟

سائل:غلام مصطفیٰ ( کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ہوتواسے منہا کرنے کے بعد حاجاتِ اصلیہ سے فارغ جورقم بچے اگروہ نصابِ شرعی کی قدرہے یا اس سے زائدہے تواس

پرز کو ہ فرض ہے خواہ وہ رقم مکان لینے کیلئے رکھی ہویاد بگراُ مور کے لئے ۔ یونہی زیورات و مالِ تجارت کا بھی حکم ہے۔ امام البسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَهِ فَتَاوى رَضَوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں:''جس دن وه ما لكِ

نصاب ہوا تھا جب اس پرسال پورا گز رے گا اس وقت جتنا سونا جا ندی یا تجارت کا مال میز کرسی وغیرہ جو کچھ بھی ہو بفتد رِنصاب اس کے پاس تمام حاجات ِاصلیہ سے فارغ موجود ہوگا اس پرز کو ۃ فرض ہوگی ،روز مرَّ ہ کے خرچ میں جو خرج بهوگیا به وگیا-' (فتاوی رضویه ، صفحه 186 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

﴿2﴾ جی ہاں! جورقم حج کے لئے بینک میں رکھی ہے اگر نصاب کا مالک ہے تو سالِ تمام پر دیگر اَموال کے ساتھ اس رقم کی زکوۃ نکالنا بھی فرض ہے۔

چنانچہ فَتَاویٰ رَضَوِیَّه شریف میں ایک سوال کے جواب میں ہے:''روپہیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت

'' ہومطلقاً اس پرز کو **ۃ واجب ہے۔''** (فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُرُ الْمُذُانِئِ فُضَيل كَضِاالعَطَارِئ عَنَاعَث اللَّهُ فَ اَبُوهُ مَّدُاءِ كَالْمَا يَكُا الْمَارِثِي 13 رجب المرجب <u>1426ھ</u> 09 اگست <u>2006</u>ء مجرِ عاجت ِاصلیہ میں صُر ف کے لئے رکھی گئی رقم پرز کو ہ ؟ کچھ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں اپنا مکان بنانے کے لئے دوسال سے پیسے جمع کرر ہاہوں جو بدینک میں جمع ہیں، کیاان پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگروہ رقم نصاب تک پہنچ گئی اور نصاب تک پہنچنے کے بعداس پر سال گزر چکا ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ صَد وُالشَّديعَه، بَد وُالطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى المجمعلى اعظمى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه لَكَ إِين ''حاجت اَصلیہ میں خرج کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقد رِنصاب ہیں تو ان کی زکو ۃ واجب ہے اگر چہاسی نتیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت ِاُصلیہ میں صُرف ہوں گے اور اگر سالِ تمام کے وقت حاجت اَصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکو ۃ واجب نہیں۔'' (بهارشريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُكَمَّدَ قَالِيَهَمُ القَادِرِ ثُيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدني 21 رمضان المبارك 1428هـ 04 اكتو بر 2007ء

قت این وانس رکھوائی گئی رقم کا حکم؟ کی انگرفت این گئی رقم کا حکم؟ کی انگرفت این گئی رقم کا حکم؟ کی انگرفت کا فتو کی گئی رقم کا حکم کی کی این می کا حکم کی کی این می کار این کی می کان کے لئے کی افزائی می کان کے لئے کا می کان کے پاس رکھوائے ہیں تو کیا ان پرز کو 8 ہوگی؟ سما کلہ: صابرہ خاتون (کراچی) میں میں کا کہ: صابرہ خاتون (کراچی) کی مینے اللہ الرّق خیل الرّق حذیمہ کی کان کی کی کان کی کی کان کی کی کان کی کئی کان کی کی کان کے کئی کان کے کئی کان کے کئی کی کرا ہے کہ کان کے کئی کی کان کے کان کے کئی کی کرا ہے کہ کی کی کرا ہے کہ کرا ہے کے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کرایہ کے مکان پرایڈوانس کی مدمیں دی جانے والی رقم بظاہرامانت ہوتی ہے کیکن حقیقاً قرض کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ مَعُوُوْف و مَعُهُوُ د بَیْنَ النَّاس یہی ہے کہ ما لک مکان اس رقم کواستعال کرے گااور مکان خالی کرنے

پرادا کردے گااور یہی قرض کامفہوم ہے۔قاعدہ مُسَلَّمَہ ہے: ''اَلْہَ عُرُوُف کَالْمَسُرُوُط''یعنی جومعروف ہے وہ مشروط کی طرح ہے۔ لہٰذاا گر کرایہ دار پہلے سے مالکِ نصاب ہو یا اب ایڈوانس کی رقم تنہا طور پریا دیگرا موالِ زکو ق سے ملانے پرنصاب کممل ہوجاتا ہوتو نصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت اِصلیہ اور قرض کومِنْہا کرنے کے بعد بقیہ رقم

حدِ نصاب کو پنچتی ہوتو سال کے اختتام پر جورقم موجود ہوخواہ یہی ایڈوانس کی مدمیں دی جانے والی رقم اور دیگر اُموالِ

مَرَاقِی الْفَلاح شَرُحُ نُورِ الإِیُضَاح میں ہے:"ویتراخی وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهـمًا ففيها درهم لان ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح" ترجمه: وَينِ قوى میں زَلُوة كی ادائيگی كا وُجُوب عِ لِيس درہم (تُمُس نصاب) كی وصولی تک مُؤثّر رہے گا پھر وصول ہونے پران ع ليس

ُ در ہموں میں ایک درہم دینا فرض ہوگا کیونکہ جوٓٹس نصاب ہے کم ہےوہ معاف ہےاس پرز کو ۃ نہیں۔ (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچي) امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الدَّخمَه فرمات عبي: "جورو پيقرض ميں پھيلا ہے اس كى بھى زكو ة لازم ہے مگر جب بقد رِنصاب یاخمس نصاب وصول ہوا اُس وفت اداوا جب ہوگی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْدُةُ الْمُذُونِكُ فُضَيل كَ ضِاالعَطَارِئَ عَلَاللَافَ عَبْدُ اللَّهُ المتخصص في الفقه الاسلامي أبُوعُ مَنْ عَلَى الْمَعَلِلْعَطَّا رَكَّ الْمَدَنَّ 8 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 20 ستمبر <u>2006</u>ء هُمْ بيمه پاليسي کي رقم پرز کو ة کاحکم؟ ا

فَتُسُاوينَ آهُالِسُنَّتُ ﴿

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ میں نے بیمہ پالیسی میں ہرسال 5,774 روپے جمع کروائے پیسلسلہ سات سال سے جاری ہے اور دس سال تک رقم دینی ہوگی ، بعد میں واپس ملے گی کیکن

دریافت طلب امریہ ہے کہاس رقم کی زکوۃ میں ابھی ادا کروں پارقم حاصل ہوجانے کے بعد؟ سأئل: محمدا كرم صديقي (بوردٌ آفس، نارته ناظم آباد، كراچي) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت کی رُوسے بیمہ (Insurance) ایک ایساعقد ہے جوسود اور جوئے پرمشمل ہے اور بینا جائز وحرام

ہے۔ بہر حال سائل کے مسکلہ کے متعلق وضاحت یہ ہے کہ جورقم جمع کرائی ہے وہ دَینِ قوی کے حکم میں ہے۔ دَینِ قوی سے مراد وہ قرض جورقم یا مال تجارت وغیرہ اُدھار دینے کی صورت میں مقروض پر لا زم ہوتا ہے۔ دَینِ قوی کے متعلق

271

وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا ° ز کو ۃ کا حکم بیہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے اوراس پر سال گز رنے کی صورت میں ز کو ۃ واجب ہو گی اور پھراس کی ادا ئیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کی رقم کا پانچواں حصہ وصول کرے گا۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِن بِي ج: ''(فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدين) القوى "ترجمه: جب نصاب كامل موااورسال كزر كيا توزكوة واجب ہو گی کیکن(ادائیگی) فوراً نہیں بلکہ (ادائیگی) دَینِ قوی کی صورت میں دوسودرہم میں سے چاکیس درہم وصول ہونے پرواجب ہے۔ (تنویر الابصار مع الد ر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بہارِشریعت میں ہے:'' دَینِ قوی کی زکو ۃ بحالتِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجبُ الْأَدَا اس وفت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْأَدَا ہے یعنی حالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو دو،و علی هذا القیاس'' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) یس بیمہ پالیسی میں آپ کی اصل رقم جتنی جمع ہو چکی ، نصاب کو پہنچنے کی صورت میں جب سال گز رجائے گا تواس پرز کو ة ہوگی اس طرح جتنے بھی سال گزریں گےان سب کی ز کو ة واجب ہوگی اور جب رقم وصول ہوگی تواس کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔اگرساری رقم اکٹھی وصول ہوتی ہےتو ساری رقم کی کُل زکوۃ فوراً ادا کرنا ہوگی بصورتِ د گیر جب نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوگا تواس کا حیالیسواں حصہ ز کو ق کی مدمیں ادا کرنا ہوگا۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالِحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُمُ اَلْقَادِيْنَ 20 ذي الحجه 1425ه 31 حنوري 2005ء انشورنس پالیسی میں جمع رقم پرز کو ہے یانہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بھائی نے بینک

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ سے ڈھائی لا کھروپےلون لے کر بہن کی شادی کی ہےاورانشورنس میں ایک لا کھروپے جمع ہیں کیکن اسے ابھی نکال نہیں سکتے اس پیسے پرایک سال گزر چکا ہے۔تو کیا قرض دار ہونے کے باوجودز کو ۃ نکالنا ہوگی؟ جبکہلون کی رقم یا خچ سائل: ناظم ذبین سال میں پوری ہوگی۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بوچھی گئی صورت میں اصل قرض اور دیگر حاجت ِ اُصلیہ کومِنُها کرنے کے بعد بھی اگر ساڑھے سات تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولہ جاندی، یاساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت (جوکہ آج کل کے حساب سے تقریباً ساڑھ اُنتیس ہزار ہنتی ہے) کے برابرروپیدیبید، مالِ تجارت یا پرائز بانڈز ہول تو زکو ۃ لازم ہے۔ نیز اگرابیا ہو کہ مذکورہ اُموالِ زکو ۃ میں سے کوئی ایک چیز بھی بیان کردہ نصاب کے برابز نہیں ہے یعنی نہ تو سونا ساڑ ھے سات تولہ ہے، نہ ہی جاپندی ساڑ ھے باون تولہ ہےاور نہ ہی روپیہ پییہ، مالِ تنجارت، پرائز بانڈز وغیرہ اتنے ہیں کہ تنہا چاندی کے نصاب کو پہنچیں لیکن بیسب چیزیں مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں تواس صورت میں بھی زکو ۃ لازم ہوگی۔مثلاً قرضہ نکال کرایک تولہ سونا اور پانچ ہزار رویے ہیں دونوں کی قیمت ملائیں تو حیالیس ہزار سے بھی او پر بن جائے گی اور پیر مالیَت یقینی طور پر چیاندی کے نصاب سے زائد ہے تواب ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

جورقم اِنشورنس میں جمع کروائی ہےاس پر بھی ز کو ۃ لا زم ہوگی کہ وہ آپ کی مِلکِیّت ہےالبتہاس پر جونفع ہوا اس پرز کو ہ نہیں کہز کو ۃ یاک رقم پر ہوتی ہے۔واضح رہے کہانشورنس کروانا اورسود پررقم لینا ناجائز وحرام کام ہیں اور شریعت ان کاموں ہے منع کرتی ہے لہذا جس شخص ہے متعلق سوال ہے اس پر لا زم ہے کہ وہ فوری طور پر ان دونوں

کا موں سے چھٹکارا حاصل کرےاوراللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں سچی تو بہجھی کرے اورسود کی رقم صد قہ بھی کرے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَّدَ عَلَى مَعْلِكُ عَلَى خُلِكُمْ الْمَدَنِي الْمُعَلِّى الْمُدَانِي الْمُعَالِكُمْ الْمُدَانِي الْمُعَالِكُمُ الْمُدَانِ الْمُعَالِكُ لِلْمُؤْكِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

عَلَّهُ النَّهُ الْمُنْتُ اللَّهُ اللّ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدریلوے کارگو کا کام کرتا ہے جس کے لئے ریلوے کو 5 لا کھروپے دینے پڑتے ہیں۔مقرِرہ مدت کے بعدریلوے وہ پیسے واپس دے

دیتی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاان پیسوں پر بھی زکوۃ فرض ہوگی؟ سائل: بابامجم جمیل قادری (بابا کارگوگروپ، مرکز الاولیاءلا ہور) پیشجراللّٰاءالدَّ محمانِ الرَّحِیْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ يسول ربحي ذكرة فض بوكي السنكة كيادا يُكِي سيسور عن من لا زم بوكي حسانه المساركة

ندکوره پیسوں پر بھی زکوۃ فرض ہوگی۔البتہ زکوۃ کی ادائیگی اسی صورت میں لازم ہوگی جب نصاب کاخمس یعنی پانچواں حصہ وصول ہوگا۔شرعاً بیدَ بینِ قوی بنتا ہے۔ دیون کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے امام علاؤالدین ابی بکر بن سعود کا سانی حنفی رَخْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہُ ارشاد

فرماتي بين: "جملة الكلام في الديون أنها على ثلاث سراتب في قول أبي حنيفة: دين قوى ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة المشايخنا- اما القوى: فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو

غلة مال التجارة و لا خلاف في وجوب الزكاة فيه الا أنه لا يخاطب بأداء شبئ من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.... و أما الدين الضعيف: فهوالذي وجب له بدلا عن شبئ سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع

والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد الـقبـضـ وأما الدين الوسط:فماوجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكرفي "الاصل" أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قبض مائتي درهم زكي لمامضي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لازكوة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهوأصح الروايتين عنه" يعن: امام أعظم ابوحنيفه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْہ کے نز دیک دیون تین طرح کے ہیں دَینِ قوی ، دَینِ ضعیف ، دَینِ متوسط جبیہا کہ ہمارے عامهُ مشائخ نے فرمایا: دَینِ قوی وہ ہے جو مالِ تجارت کے بدلے میں واجب ہوجسیا کہ سامانِ تجارت کا ثمَن یعنی تجارت کے کپٹرے،غلام اور مال تجارت کا غلہ۔ان میں ز کو ۃ واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں مگریہ کہاس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی اس وقت تک واجب نہیں جب تک اس کے قبضے میں چالیس درہم نہ آ جائیں۔تو جب جالیس درہم پر قابض ہوگا ان میں سے ایک درہم زکو ۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ دَینِ ضعیف وہ ہے جو کسی چیز کے بدلے میں واجب ہوا ہو جاہے وہ اسے بغیر کسی صنعت کے ملی جیسے میراث یا صنعت کے ذریعے ملی جیسے وصیت یا وہ الی چیز کے بدلے میں واجب ہوا جو مال نہ ہوجیسے مہر، بدل خلع، صُلُحُ عَنِ الْقِصَاص اور بدلِ كتابت اس میں اس وفت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک گل مال پر قابض نہ ہوجائے اور بعدرِ قبضہ سال نہ گز رجائے۔ دَین متوسط وہ ہے جو غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب ہوا جیسے خدمت کے غلام کائمن ، پہننے کے کپڑوں کائمئن ۔اس میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں دوروایات ہیں جو کتاب الاصل میں مذکور ہیں کہاس پر قبضے سے پہلے ہی زکو ۃ واجب ہے کیکن ادا ئیگی اس وفت تک واجبنہیں جب تک دوسودرہم پر قبضہ نہ ہوجائے ۔توجب دوسودرہم پر قابض ہوا گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ واجب ہوگئی اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا کہ اس میں اس

وقت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک دوسو درہم پر قبضہ نہ ہوجائے اور قبضے کے وقت سے سال بھی گز رجائے اور یہی ،

رونون روايتون مين زياده يحيح هـ (بدائع الصنائع ، صفحه 90 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَعَنْ الْعُلِسُنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ السَّالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّاللَّالِيلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْسِنَةُ ﴾ حَتَابُ الْتَكُوعَ الْتُكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتَكُوعَ الْتُكُوعَ الْتَكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتَكُوعَ الْتُكُوعَ الْتَكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعَ الْتُكُوعِ الْتُكُوعَ الْتُكُوعِ الْتُكُوعِ الْتُكُوعِ الْتُكُوعِ الْتُكُوعِ الْتُكُوعَ الْتُكُوعِ الْتُعَالِي اللَّهُ الل ایڈوانس کی رقم بطورسیکیو رٹی دی جاتی ہےاس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔لہذااس کی زکو ۃ ایڈوانس دینے والے پرلازم ہوگی صحیفہ مجلس شرعی کے فیصل بورڈ کے فیصلہ میں ہے: ''زرِضانت قرضِ محض ہے اورز رِضانت دینے والے پراس کی زکو ہواجب ہے۔'' (صحیفهٔ مجلسِ شرعی ، صفحه 46 ، جلد 2 ، دارالنعمان کراچی) سبِّدِی امام اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہیں:''جو رو پیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے۔'' ر نتاوي رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) ا یک اور مقام پرامام احمد رضاخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فر ماتے ہیں:'' روپیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہو مطلقاً اس پرز كوة واجب ب- " (فتاوى رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤن لليشن لاهور) ز کو ۃ اسی وفت وا جِبُ الْاَدا ہوگی جب نصاب کے پانچویں حصے کے برابررقم وصول ہوجائے اس وفت ہر سال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

مفتی امجرعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَيْه فرماتے ہیں:'' وَ بِنِ قوی کی زکو ۃ بحالت ِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُسنے ہی کی وا جِبُ الْأَوا ہے لیعنی حالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُسّی (80) وصول ہوئے تو دو، وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِّ فِي كَالَّكُالِكُالِكُالِكُالِكُالِكُالِكِيْ 11 شوال المكرم <u>1432ھ 1</u>2ستمبر <u>2011</u>ء

امام بربان الدين ابراتيم زرنوجي اپني كتاب" تَعَوِّلِيهُ الْمُتَعَوِّم صَلِيدِيقَ التَعَلُّم" ميس فرمات بين كسي نامام محمدعليه الرحمه كوخواب ميس دكيوكر بوچھا كيف كُنت فى حَالِ النَّزعِ-آپ نے حالت نزع كوكيسا پايا؟ ـآپ عليه الرحمة نے ارشاد فرمايا كه ميں اس وقت مكاتب غلام كے متعلق فكروتا مل میں کھویا ہوا تھا مجھے تو پتاہی نہیں چلا کہ میری روح کب نگلی۔ (راہ علم مترجم ، ص77 ، مکتبة المدینه ) 



هِ زَكُوةَ مَا لَكِ نَصَابِ بِرِ ہِے ﴾ فَتُولَى 165 کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گروالدین نے سونااور جائیدا د اینے بچوں کے نام کر دی ہوتو زکو ہ کون ادا کرے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگروالدین نے سونااور جائیداد بچوں میں تقسیم کردی اوران کو ما لک بھی بنادیا تو ہرایک اپنے اپنے مال سے قابلِ زکو ۃ أموال كى زكوة اداكرے گاكيونكه اب ہرايك اپنے مال كاما لك ہے بشرطيكه وہ نابالغ نه ہوں كيونكه نابالغ پرزكوة واجب نہیں ہوتی۔ جياكه فَتَاوي عَالَمُكِيْرِي مِيل مِ: "وسنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبيّ بين: "نابالغ پرزكوة واجب بيس" (بهارِ شريعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

و مجنون "ترجمہ: زکو ق کی شرائط میں سے عاقل وبالغ ہونا ہے، پس بچاور پاگل پرزکو ق واجب نہیں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) صَدر الشَّديعَه مفتى مُحرام جرعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه زكوة كى شرائط بيان كرتے ہوئے فرماتے

اوراگر والدین نے اپنی بالغ اولا دکو پورے طور پر ما لک نہیں کیا یعنی قبضہ نہیں دیا تو ہبہ مکمل نہ ہوا اور پیر

چیزیں والدین کی ملکیت ہی شار ہوں گی البتہ نابالغ کا مسکہ جدا ہے۔ فتاویٰ رضویه میں ہے:''باپ جو چیزاپنے نابالغ بچہکو ہبہ کرےاس میں موہوب لہ کو قبضہ دینا شرطنہیں باپ

أبُوالصَالِ فَكُمَّدَ قَالِيَكُمُ القَادِينِي الْمُعَالِقَادِينِي الْمُعَالِقَادِينِي الْمُعَالِقَادِينِي الْمُ 20 رمضان المبارك <u>1427</u> هـ 14 أكّتوبر <u>2006</u>ء 278

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

فَتُولِي 166 اللهِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے تین تولے سونے کی عَيِين والده کو گفٹ کر دی ہےا ب ز کو ق<sup>س</sup> پر ہوگی مجھ پریا والدہ پر؟

> بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی والدہ کے پاس اس سونے کے علاوہ حاجت ِ اُصلیہ سے فارغ کوئی اور مال ِ زکوۃ مثلاً چاندی یا مالِ تجارت یا جمع شدہ رقم وغیرہ بھی ہواوراس مال کی قیمت سونے کی قیمت کے ساتھ ملا کر ساڑھے باون تولے جاندی کی

قیمت کے برابر پہنچ جائے اوراس پرسال گز رجائے تواس کے حیالیسویں حصہ پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید شرعی فقیر ہے اس نے بکر سے کہا کہ مجھے اپنی زکو ۃ دے دومیں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے بکرنے اپنی زکو ۃ زیدکودے دی اورزیدنے وہ رقم اپنی بہن کودے دی کیکن اس کی بہن نے وہ رقم اپنی شادی میں استعال نہیں کی بلکہ بیرقم ابھی زید کی بہن کے پاس

وفت المولي المالسنَّتُ الماسنَّتُ الماسنَّتُ المالمين المالية جی ہے ۔ تو کیااس صورت میں بکر کی ز کو ۃ ادا ہوگئی؟ اوراب سال گز رنے پر کس پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْنُوله میں جبکہ زیدشرعی فقیرتھا تو بکر کی زکوۃ ادا ہوگئ کیونکہ زکوۃ فقیرِشرعی کو مالک بنادینے سے ادا جِسِا كه تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِين عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فقير" ترجمہ: وہ مال کے ایک حصے کامسلمان فقیر کو ما لک کرنا ہے جس کوشارع عَلَیْهِ السَّلامہ نے مُعَیَّن فر مایا ہے۔ . (تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور جب زید نے اس رقم کامالک اپنی بہن کو بنادیا تو بہن مالک ہوگئی ،اس کی بہن پہلے سے صاحب نصاب تھی یااس رقم کے آنے سے صاحبِ نصاب ہوگئ تو دیگر شرائط کے پائے جانے پراب اگر نصاب کا سال گزرجائے گا تواسی پرز کو ۃ واجب ہوگی ۔ مگریہ یا درہے کہ شرعی فقیر کے لئے بلا حاجت سوال کرنا جائز نہیں ،لہذا اس سے تو بہ کرنا جدا گانہ لا زم ہے۔ نیز شادی کے مُمُومی آخراجات وہی ہوتے ہیں جوحاجت میں نہیں آتے ،لہٰذاا گرایسی ہی صورت تھی تواس طرح کے کام کیلئے حیلہ کرنا بھی جائز نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَالَ فَحَدَّدَةَ السَّمَالَةُ الدِيْخُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 4 محرم الحرام <u>1428</u> ه 14 جنوري <u>2008</u>ء الكِ نصاب الراني زكوة ادانه كرے؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری زوجہاور بیٹے کے پاس

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ جوز بورات ہیں ان کی زکو ۃ کئی سالوں سے میں ادا کرر ہا ہوں اب اس سال ادانہیں کرسکتا۔اگریہا دانہ کریں تو کیا سائل: محدر فیق عطاری(حیررآباد) میں گنا ہگار ہوں گا جبکہ میں خودمقروض ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زوجہاور بیٹے کے زیورات جن کے وہ خود مالک ہیں ان کی زکو ۃ اداکرنا آپ پرواجب نہیں، بلکہ خوداُن پر واجب ہےا گروہ نہ دیں گے تو آپ گنہگا رنہیں ہو نگے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيل َضَاالحَطَّارِ فَي عَفَاعَثَالِبَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا العطاري المدني 6 ذو الحجه 1428م 17 دسمبر 2007ء

# والدك ليختَّ كَي كَي رقم برز كوة؟

فَتُولِي 169 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے شوہرا پنے والد کے لئے کچھ یورو(Euro) نکالتے ہیں تا کہ سال پورا ہونے پر پاکستان میں والدصاحب کو بھیج دیں، جب والدصاحب کو

یا کستان بھیجنے لگےتو والدصاحب نے بیے کہہ کرمنع کر دیا کہ جب مجھےضرورت ہوگی تو میں خود ہی منگوالوں گاتم ابھی رہنے دو،اب میراسوال بدہے کہان پیسوں پرہمیں زکو ة دینالازمی ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بلاشبدان پیسوں کی ز کو ۃ دینا آپ کےشوہر پرلازم ہے جبکہ وہ صاحبِ نصاب ہوں ، کہ بیرقم والدصاحب

کے لئے مختص تو کی ہے لیکن جب تک وہ یاان کی طرف سے کوئی وکیل قبضہ نہ کرلےان کی مِلکِیَّت نہیں بلکہاس کے ما لک آپ کے شوہر ہیں،لہذاز کو ۃ بھی وہی ادا کریں گے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُكَّمَّ القَادِيِّ فَ

وفت المعلى المالسنت المستك

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد رضوان العطاري المدني 13 شعبان المعظم <u>1430</u> ص

# ه ال مُضَارَبَت كى زكوة كس پر؟ الله



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر کو بچاس لاکھ

(50,00,000)روپے دیئے کہتم اس قم سے کام کرواس قم سے جونفع ہوگا اس میں سے بچیس فیصد (25%)تمہارا

ہوگا اور پچھتر فیصد (75%) میرا ہوگا، بکر نے اس رقم سے تقریباً 22ماہ تک کام کیا اورکُل نفع یا نچے لا کھ (5,00,000) رویے ہوا،اب زید کا کہنا ہے کہ میری دوسال کی ز کو ۃ اس میں سے مِنْہا کرنے کے بعد بیفع تقسیم ہوگا۔معلوم بیکرنا

ہے کہ اس صورت میں مالِ مُضَارَبَت کی زکوۃ کس پر ہوگی اور جونفع ہوا ہے اس میں زکوۃ کے وُجُوب کی کیا صورت سائل:محمر جاوید (کراچی) ہوگی اس کی زکوۃ کون ادا کرےگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتےِمَسْئُولہ میں زید کی اصل رقم اوراس کو جتنا نفع ملاہےاس کی زکو ۃ زید ہی پرلا زم ہےاورنفع میں سے

جوحصہ بکر کا ہےاس میں سے زیدا پنی رقم کی زکو ۃ اوانہیں کرسکتا ، کیونکہ بکرا پنے حصہ کے نفع کا ما لک ہےاورزید کا اس طرح کرناغیرے مال میں تصر و کرناہے جو کہنا جائز وحرام ہے۔

تخاصًا التَّكُونَة وَقَتُ الْعُلِلسَّنَةُ وَكُنَّ الْهُلِلسَّنَةُ وَكُنَّ الْهُلِلسَّنَةُ وَكُنَّ الْهُلِلسَّنَةُ وَالْمُ الله جَلَّ مَجْدُهُ اللهِ عَرانِ مِيدِفرقانِ ميدين ارشاوفر ما تاج: تر جمة كنزالايمان: الايمان والوآ يس مين ايك يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوالاتَأْكُلُوٓ ا مُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ بِالْبَاطِلِ (پاره 5 ، سورة النساء، آيت: 29) اور جہاں تک مُضَارِب لینی بکر کو جونفع ملاہے اس کی زکو ہ کا تعلق ہے تواس کی زکو ہ اسی پر ہوگی۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِّيْرِي مِن مِن مِن الحَذا المضاربة إلّا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابًا فيؤخذ منه لأنّه مالك له كذا في الهداية " ترجمه: الرّسي كي پاسمُضَارَ بَت كامال موتواس پر ز کو ۃ واجب نہیں ہوگی ، ہاںا گراس میں نفع ہوااورمُضَارِب کا حصہ نصاب کو پہنچ گیا تو شرا ئط کے ساتھاس پرز کو ۃ لا زم ہوگی کیونکہ اب بیاس مال کا ما لک ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 184 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) رَدُّ الْمُحْتَارِ مِين ہے:"أو قال: ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة" ترجمہ: اگرکسی نے کہا کہ بیر مال میرانہیں ہے بلکہ امانت ہے یا تجارتی مال ہے یامُضَا رَبَت کے طور پرکسی کا میرے پاس ے تواس پرز كو ة واجب نه ہوگى ـ' (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 290 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) الہٰدااباً گربکرکے پاس پہلے سے نصاب کی مقداررقم یا سونا یا جا ندی یا مالِ تجارت وغیرہ میں سے بچھ موجود ہے اوراس پرز کو ق کا سال گزرر ہاہے تو مُضَارَبت میں جواس کو نفع حاصل ہوا ہے اس کا بھی وہی سال شار ہوگا اوراسی سال کے ختم پراس رقم کی بھی ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ بیسب ایک ہی جنس ہیں۔ جِنانچِه شَيْحُ الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْن شاه امام احمر رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ' پھر جَتِحْص ما لکِ نصاب ہے اور ہَنُوز حَولانِ حَول نہ ہوا (ابھی تک سال نہ گزرا) کہ سال کے اندر ہی کچھاور مال اسی نصاب کی جنس سے خواہ بذریعہ

ہِبَہ،میراث یایِشرا(خریدنا) یاوصیت یاکسی طرح اس کی مِلک میں آیا تو وہ مال بھی اصلِ نصاب میں شامل کر کےاصل پر سال گزرنااس سب پرځولانِ ځول قرار پائے گااوریہاں سونا جاندی تو مطلقاً ایک ہی جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مالِ تجارت بھی ان ہی کی جنس سے گِنا جائے گا اگر چہ کسی قشم کا ہو کہ آخراس پرز کو ۃ یونہی آتی ہے کہاس کی قیمت سونے

یا جا ندی سے لگا کران ہی کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو بیسب مالِ زَ روسیم ہی کی جنس سے ہےاور وسط میں حاصل ہوئے 283

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ' تو ذَهِب وفضَّه (سونااور چاندی) کے ساتھ شامل کر دیئے جائیں گے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اورا گر بکر کے پاس پہلے سے نصاب کی مقدار رقم یا سونایا جا ندی یا مال تجارت میں سے پچھ موجود نہ تھا تواب

سےاس رقم کا نیاسال شار کریں گےاورسال کے ختم پر بکر کواس کی ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ ز کو ۃ کے وُجُوبِ ادا کیلئے نصاب پرسال گزرنا ضروری ہے۔ جِسِا كه تَنُوِيُو الْأَبْصَارِين مِ: "سببه سلك نصاب حولي تام....نام" يعنى زكوة فرض

ہونے کا سبب ایسے نصاب کامکمل ما لک ہونا ہے جس پر سال گزر چکا ہوا وربیر مال مالِ نامی (بڑھنے والا) ہو۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَّادِيِّ فَيْ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 18 ربيع الأول <u>1428</u> ه 28 مارچ <u>2008</u> ۽



فَتوى 171 🖫 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی

ز کو ۃ ادا کردے تو کیا ہے ہیوی پر قرض سمجھا جا سکتا ہے؟ سأكل:اطهرنديم قادري (اسلامك آركيدُگشن اقبال،كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شُرُ عِیَّه کی رُوسے اگر شوہراس شرط پر ہیوی کی طرف سے زکوۃ اداکرے کہ وہ اس کو بعد میں بیر قم

دے دے گی تو شوہراس رقم کامُستِق ہے اور بیوی ہے بعد میں طلب کرسکتا ہے اور اگرییشر طنہیں رکھی تواب شوہریہ رقم

سے زکو ۃ اپنے مال سے ادا کر دے دوسرے شخص نے ادا کر دی تووہ پہلے شخص سے اس مال کونہیں لےسکتا جب تک (فتاوي خانيه ، صفحه 262 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) رجوع کی شرط نہ لگا لے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَّالِ مَضَاالعَطَّارِ فَ عَلَمَسُلِكِ عَلَمَسُلِكِ عَلَمَسُلِكِ فَ

فانه لايرجع على الآمر ما لم يشترط الرجوع" ترجمه: ايك شخص في دوسر عوكها كهوه ميرى طرف

خَانِيَه مِيل مِ: "رجل أمر رجلا بان يودي عنه الزكاة من مال نفسه فادي المأمور

أَبُوهُ مَنْ عَلَى مِنْ الْمَكَانِيُ الْمَكَانِيُ الْمَكَانِيُ الْمُكَانِيُ الْمُكَانِيُ الْمُكَانِيُ الْمُكَانِي 4 ذيقعده 1427 هـ 6 حنوري 2006ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب اپنی آمدنی (Income) کا پچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پچھ جمع کرنے کیلئے اپنی بیوی لیتنی ہماری والدہ کو دے دیتے ہیں۔

کیکن ابوکے پاس اتنے پینے ہیں جن پرز کو ۃ واجب ہوتی ہو جبکہ امی کے پاس اتنی رقم ہے کہاس پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہے۔میری بہن نے امی سے زکوۃ ادا کرنے کیلئے کہا تو وہ کہتی ہیں کہاس کی زکوۃ میں نے ادانہیں کرنی بلکہاس کی ز کو ۃ تمہارے والدا داکریں گے۔میری بہن نے ابوکی اجازت سے ان پیسوں کی زکو ۃ ادا کر دی جوامی کے پاس تھے

مگرامی کومعلوم نہیں، تو زکو ۃ ادا ہوگئی یانہیں؟ اور بہن نے جو کیا تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا یا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا؟ جبکہ مِلکِیّت ابواورا می دونوں کی ہے۔

فصل:10

بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شوہرا پنی ہیوی کو جورقم جمع کرنے کیلئے دیتار ہااگر وہ صرف جمع کرنے کیلئے ہی دی تھی ان پیسوں کا ہیوی کو ما لک نہیں بنایا تھا تو ان پیسیوں کا ما لک وہی تخص ہےاورز کو ۃ بھی اسی پرفرض ہوگی اور بیٹی نے والد کی اجازت سےان پیسوں کی زکو ۃ ادا کر دی تو زکو ۃ ادا ہوگئی جا ہے بیوی کومعلوم ہو یا نہ ہواور نہ ہی اس صورت میں اس پر کوئی گناہ ہے، کہ جس کا مال تھا اس کی اجازت ہے اس میں تصر و کیا۔ ہاں اگر شوہرا پنی بیوی کو بدپیے بطور تَملِیک دیتار ہا تو ان پیسوں کی مالک ہوی ہے اوراس کی زکو ہ بھی اسی پر واجب ہوگی اور بغیراس کی اجازت کے بیٹی کے ادا کرنے سے ز کو ۃ ادانہ ہوئی اوراس صورت میں مِلکِ غیر میں اس کی اجازت کے بغیرتصر و کرنے کی وجہ سے بیٹی گنا ہگار ہوگی اورجتنی رقم نکال کرز کو ۃ میں دی وہ اپنے پاس سے واپس دینا ہوگی یامعاف کرانا ہوگی ۔ چنانچهاعلى حضرت، مُجَدِّدِ رِين ومِلّت عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَعَاوى رَضَوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں: ' دوسرے کی طرف سے کوئی فرض و واجبِ مالی ادا کرنے کے لئے اس کی اجازت کی حاجت ہے ،اگر بالغ اولا د کی طرف سے صدقہ فطریااس کی زکو ہ ماں باپ نے اپنے مال سے ادا کردی یاماں باپ کی طرف سے اولا دیے اور اصل جس پر حکم ہے اس کی اجازت نہ ہوئی توادانہ ہوئی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 139 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَ قَالِيَّهُ القَادِيْ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطارى المدنى

### 22 رمضان المبارك 1426ه 27 اكتوبر 2005ء





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کے پاس تیرہ تو لے

وَقُوسُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَّةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَّةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلِسُلَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُنَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُلَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُلَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُلَةُ عَلَيْهِ الْعُلْسُلَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُلْسُلَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ سونا ہے شادی کے بعد بچھلے چھ سال سے میں اس کی ز کو ۃ ادا کرر ہاہوں بعد میں پتا چلا کہ میرے والد نے بھی بہو کی طرف سے زکو ۃ ادا کر دی ہےا ب کس کی زکو ۃ ادا ہوئی اور کیا بیز کو ۃ بعدوالے سالوں کی بھی ادا ہوگئی یانہیں؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی دی ہوئی زکوۃ ادا ہوگئ، کہ بیوی کی اجازت سے آپ نے دی تھی۔اور والدصاحب نے چونکہ بلااجازت دی للہذاو مُفلی صدقہ ہو گیااوراب آئندہ سالوں کی زکو ۃ میں اسے شارنہیں کیا جاسکتا۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّكُ الْمُذُنِّ فُضَيلِ مَضَاللَّكَ الْمُذَانِّ عَلَامَانِهِ محمد نويد رضا العطارى المدني 18رمضان المبارك <u>1430</u>ھ

### چ چیشادی میں ملے ہوئے زیور کی زکو ہ کس پرہے؟ کچھ

فَتولى 174 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بیوی کو کچھ سونا اپنے سسرال

سے اور کچھا پنے میکے سے ملا ہے اور بیوی صاحب نصاب بھی ہے اس کی زکو ہیوی کے ذیے ہے یا شوہر کے؟

**سائل:**منورحسین عارف( جی ٹی ٹی آئی ریلوےروڈ ،ڈیرہ غازی خان ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوا نینِ شریعت کی رُوسے ہرآ دمی پراس کےاپنے مال کی زکو ۃ فرض ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے مال کی ۔جو سونا سسرال سے ملتا ہے اس میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں کہ سسرال والوں نے صراحناً میہ کہر دیا کہ بیسونا تمہاری مِلک

= ﴿ فَتَنَاوِئَ الْفَائِثُ الْكَوْعَ الْفَائِثُ الْكَوْعَ الْفَائِثُ الْفَائِثُ الْفَائِدُةِ عَلَيْهِ الْفَائِدُةِ عَلَيْهِ الْفَائِدُةِ عَلَيْهِ الْفَائِدُةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَائِدُةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَائِدُةُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلِي عَلِي عَلِيمِ عَ ہے یا پھروہاں کاعُر ف ہی ہیے ہوکہ سسرال کی طرف سے ملنے والاسونا بیوی کی مِلک سمجھا جاتا ہواور طلاق ہونے کے بعد سسرال والےسونا واپس بھی نہ مانگتے ہوں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے تو یقیناً بیوی اس سونے کی ما لک ہوگی اور اگر سونا

سسرال والوں ہی کی مِلک سمجھا جاتا ہوتو اب اس سونے کی زکو ۃ اسی پر ہوگی جواس کا ما لک ہے۔

کوسا منے رکھنے کے بعد زکو ۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم دیناممکن ہوتا ہے لہذا جس کے مال پرز کو ۃ کا حکم پوچھنا مقصود ہواس کے مال اور قرض وغیرہ کی تفصیل بتا کرا ہے شہر کے کسی ماہراور قابلِ اعتمادسُنّی عالم دین سےمسکلہ پوچھالیا جائے یا پھر تفصیل دارُ الافتاء اہلسنت إرسال کر کے حکم معلوم کرلیا جائے۔ بہارِ شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کر کے بھی ز کو ۃ کے بارے میں کثیر معلو مات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ز کو ة نکالنااس پرضروری موگا جبکه شرائط یائی جاتی مون، کیونکه ضروری نہیں که مرصاحب نصاب پرز کو ة بھی فرض مو،

ز کو ہ کے لئے نصاب کی مقدار، دویا زائد نصابوں سے ال کرایک نصاب بننا، قرض سے فارغ ہونا وغیر ہمختلف چیزوں

واضح رہے کہ سسرال کا سونا نکال کر بھی ہیوی صاحبِ نصاب رہتی ہے تواپنے پاس موجود اُموالِ نامیہ پر

الجواب صحيح أَبُوالصَّالِحُ عُسَّرَةً السَّمَ القَادِيِّ عُ 



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر سے ایک لاکھ (1,00,000)روپے قرض لیااورا پنازیور بکر کے پاس گِروی رکھوادیا۔اس زیور کی زکوۃ زیدکوادا کرناہوگی یا بکرکو؟

سائل:ارشدعلی عطاری ( ڈرگ روڈ ،باب المدینه کراچی )

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

288 فَصَلَ: 10

خَرِّ فَتَسَاوِينَ اَهْلِسُنَّتَ بِسُوِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَتَامِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرزیدنے وہ زیور بکر کے قبضہ میں دے دیا تواس زیور کی زکوۃ زید و بکر کسی پرواجب نہیں کہ رَبن رکھی ہوئی

'' سر ریدے وہ ریور برحے بھندیں و جے دیا وہ ں ریوری روہ ریدو برس کے پاس چیز گردی رکھی گئی ) تو ما لک ہی نہیں اور را ہمن چیز کی زکو قانہ رائین پر ہموتی ہے اور نہ ہی مُرتَہِن پر ۔مُرتَہِن (جس کے پاس چیز گِردی رکھی گئی ) تو ما لک ہی نہیں اور را ہمن ( گردی رکھوانے والے ) کی مِلک کامل نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور رَ ہمن چھڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکو ق

واجب بیں۔ دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''ولافی سرھون بعد قبضه'' ترجمہ: شے مُر ہونہ پراسکے قبضہ کرنے کے بعد زکوۃ نہیں۔ (در مختار ، صفحہ 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

السرّاهن لا يزكّى عن السّنين الماضية " ترجمه: فَصَم بمونه كَا زَكُوة مُرَّبُون پِراس كَ ما لك نه بمونے ك سبب نبيس اور را بمن بر رَ بمن ركھى بموئى چيز كى زكوة اس پِمِلكِ تام نه بمونے كى وجه سے نبيس ـ اور جب را بمن رَ بمن كو واپس كا تو گزشته سالوں كى زكوة اوا نبيس كرے گا۔

(رد المحتار على الدر المحتار ، صفحه 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)
وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ عَذَّوَجُلُّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح كتب محيح كتب معين المتحصص في الفقه الاسلامي عَبِّنَ الْمُذُونِيُ فَضَيالِ مَضَالِكُ عَفَاعَثُلالِكُ عَفَاعَثُلالِكُ عَفَاعَثُلالِكِ عَالَمَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِي

َ الْمَتَحْصَ فَى اَلْفَقَهُ الْاسلامِي عَمَّامَتُلْلِكِيُّ مُحَمِد طارق رضا العطاري المدنى محمد طارق رضا العطاري المدنى 7 شوال المكرم 142<u>9 م</u> 7 اكتوبر <u>2008</u> ۽

حضرت امام ابوصنیفه (رحمة الله تعالی علیه) ہے کسی نے سوال کیا که آپ اس بلند مقام پر کسے پہنچ آپ (رحمة الله تعالی علیه) نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنچ آپ (رحمة الله تعالی علیه) نے ارشاد فرمایا: میں میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں بھی نہیں رکا۔'' اپنچ علم سے دوسروں کوفائدہ پہنچانے میں بھی نہیں کیا اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں بھی نہیں رکا۔'' (بہارشریعت، ج3، من 1040 مطبوعہ مکتبة المدینہ)

و باك: 2



هِ زَكُوة كَ تَعْرَيْفٍ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کی تعریف کیا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَنُويُو الْاَبْصَار وغير بامين زكوة كى تعريف اس طرح بيان كى كى ہے: "هى تمليك جزء مال عينه

الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه

لله تعالى "ترجمه: زكوة شريعت ميس الله عَدَّوَجَلَّ ك لئه مال ك ايك حصه كاجوشرع ف مُقَرَّر كيا ب مسلمان فقيركو ما لک کردینا ہےاوروہ فقیر نہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آ زاد کردہ غلام اورا پنانفع اُس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔

(تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَد والشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه زكوة كى تعريف كى بارے ميں فرماتے ہيں: ' زكوة شريعت ميں الله عَزَّوجَلَّ ك

لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مُقَرَّر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آزاد کر دہ غلام اورا پنانفع أس سے بالكل جدا كرلے'' (بهارشريعت ، صفحه 874 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَ**بُوالصَّائِ فُحَمَّدَ قَالِيَهَمَ اَلْقَادِيُّئَ** 17 جمادى الأولى <u>142</u>7ھ 14 جُون <u>2006</u>ء







کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فرض ہے یا واجب؟ اگر

فَتُسُاوين اَهُالسُنَّتُ تخطي التحافظ آئ<sup>ہ۔</sup> فرض ہے تواسے واجب کیوں کہتے ہیں؟ سأئل: محمد شفق عطاري (چيچه وطني ضلع ساميوال) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز کو ۃ فرض ہے۔ جِياكه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: 'فهی فريضة سحكمة يكفر جاحدها و يقتل مانعها" ترجمہ: زکوۃ فرض ہےاس کامُئیر کا فیراور نہ دینے والا فاسِق اور قبل کامُشتِق ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) اوربھی مجاز اُز کو ق کیلئے واجب کالفظ بھی استعال ہوتا ہے کیکن اس سے مراد فرض ہی ہوتا ہے۔ جيباكه هِدَايَه شريف مين: "الزكاة واجبة " (زكوة واجب م) كتحت فرمايا: "المراد بالواجب الفرض" يعنى واجب سے مراوفرض ہے۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 200 ، مطبوعه لاهور) اورفَتُحُ الْقَدِيُر مِين مِينَ إِن والمراد بالواجب الفرض لقطعيّة الدّليل إمّا مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة و هو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها و كيفيّاتها ثبتت بأخبار الاحاد" (فتح القدير ، صفحه 113 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئته) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم أَيُولِاصَالَ فَكُمَّدَ قَالِيهَ ٱلقَادِئِ فَكَمَّدَ قَالِيهِ القَادِئِ فَكَمَّدَ قَالِيهِ القَادِئِ فَكَالَمُ 12 ذيقعده <u>1426</u> 15 دسمبر <u>2005</u>ء می ایک سال کی زکوة منها کر کے الگے سال کا نصاب دیکھا جائے کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ نہ زکالی اوروہ ز کو ۃ کی

إَفْتُ الْمُعِلِّ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيْلِي الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيْلِي الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيلِيِّ الْمُؤلِسُلِيِّ الْمُؤلِسُلِيلِيِّ الْمُؤلِسُلِيلِي الْمِلْمُؤلِسُلِيلِيِّ الْمُؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِيِّ الْمُؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِي الْمِؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِي الْمُؤلِسُلِيلِيلِي الْمِلْمِيلِيلِيِيِي الْمُؤلِسُلِيِيِي الْمُؤلِسُلِيِلِي الْ رقم اتن تھی کہ خوداس پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہے تو کیااس پرز کو ۃ نکالیں گے؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مَعَاٰذَ الله عَزَّوَ جَلَّ الرِّرَ كُوةِ ادانهيس كي اور دوسراسال آگيا توپيلے بچھلے سال كي جتني زكوة واجب تھي وہ نكاليس گے پھر جتنا مال باقی ہے اس سال اس کی زکو ۃ نکالیں گے۔مثلاً بچھلے سال دس لا کھ (10,00,000)روپے تھے جن پر بچیس ہزار (25,000) روپے زکوۃ بنتی تھی وہنہیں نکالی اس سال بیرقم دس لاکھ یااس سے زائد ہے تو پہلے بچھلے سال کے پچیس ہزارروپے نکالیں اب جتنی رقم باقی ہے اس کا حساب لگا کراس پرز کو ۃ نکالیں۔ وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُدُ الْمُذُانِثِ فُضَيلِ كَضِاالعَطَارِئَ عَلَمَالِلِكِ محمد حسان رضا العطاري المدني 9 رمضان المبارك <u>1430</u> ص می شیس زکوۃ کے قائم مقام نہیں ہوسکتا کی فَتوىي 180 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے شوہر U.K میں رہتے ہیں اوران سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے ٹیس لیتی ہے تو ہم جوٹیس دیتے ہیں کیاوہ زکو ہ نہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ٹیکس زکو ق کیونکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ زکو قاللہ عَدَّوجَ لَ کے لئے مال کے ایک حصہ کو جوشرع نے مُقَرَّر کیا ہے مسلمان فقیر کوما لک کردینے کا نام ہے جبکہ ٹیکس نہ ہی اللّٰہ ءَدَّوَجَلَّ کے لئے دیاجا تا ہےاور نہ ہی مسلمان فقیر کودیاجا تا ہے

الثالث الم جبياكه فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِين عَ: "فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشميّ ولا سولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه لله تعالى هذا في الشّرع "ترجمة: ز کو ۃ شریعت میں الله عَذَوَ جَلَّ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مُقَرَّر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیرنہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آ زاد کردہ غلام اورا پنانفع اُس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالَ مُحَمَّدَ فَالْسَمَ القَّادِيِّ فَيَ الْعَالِمُ الْفَادِيِّ فَيَ الْمُعَالِدِيِّ فَيَ الْمُعَالِكُ فَي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ فَي 1428 هـ 16ستمبر 2007 ء هُ نَصابِ كا ابتدائي ماه يا دنه موتو؟ ﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے بیمعلوم نہیں کہ میں سال کے کس مہینے میں صاحب نصاب ہواتھا تواس صورت میں زکو ہ کب ادا کروں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُوله میں آپ کے لئے حکم بیہ ہے کہ جس ماہ میں صاحب نصاب ہونے کا غالب گمان ہوا س ماہ میں زکو ۃ ادا کریں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ الشَّمَ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدني 29 ذو القعدة <u>142</u>8ه 10 دسمبر <u>2007</u>ء

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ ﴿ كُرنٹ ا كا وَنٹ ميں جورقم جمع ہےاس پرز كو ۃ كى كياصورت ہوگى؟ اگرا كا وَنٹ ايك سال پرانا ہے مگررقم

نئی جمع کروائی ہے جس کوسال نہیں گزرا تواس پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

اپنی سواری کے لئے موجود گاڑی پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ نیز اینے گھر والوں کی کفالت کے لئے موجود مال

بردارٹرک پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ ﴿3﴾ اینے غریب دوست یارشتہ دار کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ نیز کیا ایک ہی بندے کو پوری ز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

اگرز مین فروخت کی نیت سے خریدی ہواور غیر آباد ہومگر فروخت نہیں ہوسکی اور سال پورا ہو گیا تو کیا اس پر

ز کو ۃ ہوگی؟

﴿5﴾ اگرمیں نے اپنی والدہ اور غیرشا دی شدہ بہنوں کو پچھ سونا بنا کر دیا اور اس سونے سے میرا کوئی واسط نہیں تو کیااس پرز کو ة ہوگی؟

ز کو ة کتنے فیصد نکالنا ہوگی؟ **سائل: محد ب**لال عطاري ولد خيرمحمه (سي ون ايريا، الياس گوڻھ، ليافت آباد، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ قرض اورحاجت ِاَصلیه سےزائد جورقم آپ کی بینک میں جمع ہے وہ خودیا دوسرے اُموالِ زکو ہ سے ملانے پراگرآپ صاحب نصاب ہوگئے تھے تو نصاب کا سال پورا ہونے پراگر قرض اور حاجت اَصلیہ کو نکال کرنصاب برقرار

ر ہتا ہے تو بلا شبہ زکو ۃ فرض ہوگی۔زکو ۃ نکالنے میں سال کے اختِنام کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران جونئی رقم جمع کی

و فَتَاوِي الْمُؤْسُنَّةُ وَ الْمُؤْسُنَةُ وَ الْمُؤْسُنَةُ وَ الْمُؤْسُنَةُ وَ الْمُؤْسُنَةُ وَ الْمُؤْسُنَة المنافضات المنافضات گئی وہ بھی اسی میں شامل کی جائے گی۔اور جورقم نصاب کا سال ختم ہونے کے بعد جمع کرائی گئی وہ سابقہ سال میں " شامل نہیں ہوگی۔ چنانچە صَد ُ الشَّديعَه ، بَد ُ الطَّريعَه مفتى محمرام جملى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بِها رِشريعت ميں نقل فرماتے

ہیں:'' جو شخص ما لکِ نصاب ہےا گر درمیانِ سال میں کچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نئے مال کا جداسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہِبَہ یا اورکسی جائز ذریعہ سے ملا ہواورا گر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پاس اُونٹ تھے اور اب بکریاں ملیس تو اس کے لئے جدید سال شار ہوگا۔'' (بهارشريعت ، صفحه 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ا پنی گاڑی اورٹرک پرز کو ہنہیں کیونکہ گاڑی چاہے استعمال میں ہویا نہ ہواس پرز کو ہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کو بیچنے کے لئے خریدا ہو۔

چِنانچِهِڤُدُورِيشريف ميں ہے:"الـزّكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب"

. (المختصر القدوري ، صفحه 85 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي) بہارِ شریعت میں ہے: ' سونے جاندی میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جب کہ بقدرِ نصاب ہوں اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی

نيت بهو يا پَرانَى پر جُيُهو ئے جا نور ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿3﴾ اپنے اُصول وفروع کوز کو ۃ نہیں دے سکتے لینی اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اوراپنی اولا دمثلاً

بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،نواسہ،نواسی اور یونہی بیوی شو ہر کواور شوہر بیوی کوز کو ۃ نہیں دے سکتے،ان کے علاوہ اور رشتہ داروںاوردوستوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں جبکہوہ غیرسپّد ہوںاورز کو ۃ کے ستحق بھی ہوں۔

اورایک ہی بندے کو پوری زکو ة دینا جائز ہے بلکہ اگر مال زکو ة بفد رِنصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) نہ ہو توایک کودیناافضل ہےاورا گر مالِ ز کو ۃ بقد رِنصاب ہوتوایک شخص کودینا مکروہ ہے جبکہ وہمقروض نہ ہو،ا گرمقروض ہوتو

= ﴿ فَتَسُاوَىٰ الْفَلِسُنَّتُ ﴾ وَالنَّاكُوٰعَ النَّالِكُوٰعَ اللَّهُ النَّالِكُوٰعَ اللَّهُ النَّالُوٰعَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُوٰعَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ' قرض نکالنے کے بعداس کے پاس مالِ نصاب سے کم بیچے یا وہ مخص بال بچوں والا ہے کہ اہل وعیال پر تقسیم کریں تو سب کونصاب سے کم ملتا ہے تو ان صورتوں میں اس کو مالِ ز کو ۃ بقد رِنصاب دینے میں کو ئی حرج نہیں ۔ چِنانچِه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن ہے:"والـدّفع إلى الـواحد أفضل إذالم يكن المدفوع نصابًا كذا في الزاهدي ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا، وإن دفعه جاز كذا في الهداية. هذا إذالم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار مالوقضي به دينه لايبقي له شيء أويبقي دون المائتين لابأس به،وكذالوكان معيلًاجاز أن يعطي له مقدار مالووزّع على عياله يصيب كلّ واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوي قاضي خان "عبارت كامفهوم او برگزرال (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) **﴿4﴾** مذکورہ زمین پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ ﴿5﴾ صورتِ مَسْنُوله میں جب آپ نے سونا بنا کرکسی کودیا اوراُس کی مِلک کردیا تو پھراس سونے کی زکو ۃ آپ پر واجب نہیں کیونکہ اب وہ سونا آپ کی مِلکیّت میں نہیں اور جس کی مِلک میں سونا ہوگا اس پر شرائطِ زکو ۃ پائے جانے کی صورت میں ز کو ۃ لا زم ہوگی۔ ﴿6﴾ ز كوة دُهائى فيصديعني حياليسوال حصه دينا هوگى ـ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَكَّدَ فَالسَّمَالَقَادِيَّىٰ 24 رمضان المبارك <u>1427</u>ه 18 اكتوبر <u>2006</u>ء ا مقروض سے رقم ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی ، زکو ۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿ فَتُمْ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ الكالكالكان التحاقة ﴾ اگرتین سال ہے کسی کے پاس ہماری رقم ہواس کے ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی تو کیا اس کی زکو ۃ ادا کی جائے گی؟ جبکہ وہ قرض کا اقرار بھی کررہاہے اور مُفلِس بھی نہیں تقریباً 15سے 20 ہزارروپے کی ماہانہ آمدنی ہے۔ ﴿2﴾ اگرکسی کے پاس میرے پیسے ہیں اور وہاں سے ملنے کی اُمید بھی ہے کہ میں جب چاہوں لےسکتا ہوں مگر بچھلے دوسال سے میں نے مطالبہیں کیا تو کیااس قم کی زکو ۃ اداکی جائے گی؟ سائل جم محبوب (بابری چوک، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئی دونوںصورتوں میں جتنے سال تک قرض کی رقم قبضہ میں نہ آئی اس رقم کے ملنے پرتمام گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ فرض ہےالبتہ اس کی ادا ئیگی اُسی وفت واجب ہوگی جب بیرقم آپ کے پاس آ جا ئیگی ،نصاب کی مقدار کا یا نچوال حصه وصول ہو جائے تواس کے حساب سے زکو ۃ دینا ہوگی۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه مفتى مُحرام على اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرماتے بين: ' وَاگروَين ايسے پر ہے جواس کا اِقر ارکرتا ہے مگرادا میں دیرکرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکا یاوہ مُئکِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گا سالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔'' (بهارشريعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْرُةُ الْمُذُونِ<sup>5</sup> فُضَيل كَ ضِاالعَطَارِئ عَلَاللَافَ أَبُوكُ مِّنَا عَلَى الْعَطَّارِثُ الْمَدَفَىٰ 30 شعبان المعظم <u>1428</u>ھ 13 ستمبر <u>2007</u>ء کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے حساب کے مطابق ہم **= 298** 

التحافظ التحافظ ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ۔ پر پانچ ہزار سے زائدز کو ۃ بنتی ہے ہم سارا سال تھوڑا بہت مثلاً 100 ، 50 روپے خیرات کرتے ہی رہتے ہیں اور ز کو ہ کے پیسے خاص طور پر رَمَضان میں نکا لتے ہیں تو کیا ہم جوسارا سال خرچ کرتے آئے ہیں وہ ز کو ہ میں شامل ہو جائے گا اور زکو ۃ میں کمی اس خیرات سے پوری ہوجائے گی؟ کیونکہ ایک ساتھ پانچے ہزار نکالنا مشکل ہے آپ اس بارے میں تھم ارشا دفر مائیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُولہ میں جوبھی رقم پوراسال خیرات کی ہے اگروہ دیتے وقت زکو ق کی نیت تھی اور بیرقم بھی کسی شخِق کودی تھی یاز کو ۃ کی نیت ہے کچھ مال جدا کردیا ہواوراس سے کسی شرعی فقیر کودیتے رہے تو وہ رقم ز کو ۃ میں شار ہوگی ،اوراگرز کو ق کی نیت نہ تھی بلکہ ویسے ہی دیتے رہے تو اس صورت میں وہ رقم ز کو ق میں شارنہیں کی جائے گی۔ (لیکن جس صورت میں تھوڑی تھوڑی کر کے دینے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی وہ اس صورت میں ہے کہ زکو ۃ کی ادائیگی لازم ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ دے۔ادائیگی لازم ہونے کے بعدساری رقم ہی فوراً دیناہوگی ) فَقْهَاكَ كرام رَحِمَهُ مُ الله فَعَاوى عَالَمُكِيرى مِن فرمات إن "ن وأمّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدّى الزّكاة و لم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة و لم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين" (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّديعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى مُحمام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' ذكوة دية وقت يازكوة کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نتیبِ زکو ہ شرط ہے نتیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے توبلا تأمُّل بتا سکے کہ زکو ہ ہے۔''مزیدفرماتے ہیں:''سال بھرتک خیرات کرتار ہااب نیّت کی کہ جو کچھدیا ہے زکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم 10 رمضان المبارك <u>8 142</u>8 هـ 23 ستمبر <u>2007</u>ء

ی و بہارِشریعت' کے ایک دلچیپ مسکلہ کی وضاحت کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 5 ، صفحہ 12 ، پر مسکلہ نمبر 14 ہے کہ ''ایک نے دوسرے کے 1000روپے فصنب کر لئے پھروہی روپے اس سے سی اور نے فصنب کر کے خرچ کرڈالے اوران دونوں غاصبوں کے پاس''1000''،''1000'' روپے اپنی مِلک کے ہیں تو غاصِبِ اوّل پر ز کو ہ واجب ہے دوسرے پڑہیں۔' یمسکات بھے نہیں آر ہاکہ غاصب اوّل پر ہی کیوں زکو ہ واجب ہے دوسرے پر کیوں نہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پہلے غاصب پر زکو ۃ اس وجہ سے ہے کہ وہ اگر چہایک ہزار روپے کا ضامن ہے یعنی جس سے اس نے

غُصٰب کئے ہیں اس کو واپس کرنے ہیں کیکن وہ اس ہزار روپے کے لئے غاصِبِ ِثانی سے رُجوع کرسکتا ہے ،اس کا اپنا ہزاررو پیددئین میں مشغول نہیں ہے بلکہ بیاس کی اپنی مِلک ہےاوراس پرسال گزر چکا ہے۔اور غاصِبِ ِثانی بھی مغصوب مِنْه کے لئے ایک ہزار کا ضامن ہے لیکن اس کا اپنایہ ہزاررو پیدؤین میں مشغول ہے وہ کسی اور سے اس ہزار کے لئے رُجوع نہیں کرسکتا لینی وہ ہزاررو پبیاس کی مِلک ِ کامل نہیں ہے۔اس وجہ سےاس پرز کو ۃ نہیں ہوگی۔

رجل ألفًا من رجل فجاء آخر و اغتصب الألف من الغاصب و استهلكها و لكل واحد منها ألف فحال الحول على مال الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه و لا زكاة على الغاصب الثانبي كذا في فتاوى قاضي خان" ترجمه: اگرايك شخص نے دوسرے كے ہزارروپ غضب كر لئے پھراس

بہارِشریعت کابیمسکلہ عَالَمُ گِینُوی کے حوالے سے ہے، عَالَمُ گِیرِی میں اس طرح ہے: "لو اغتصب

غاصِب سے کسی اور نے وہی ہزاررو پے غُصْب کر کے ہلاک کر دیئے اوران دونوں میں سے ہرایک کے پاس اپنے

النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ ، نېرارروپےموجود ہیںاوران پرایک سال بھی گزر چکا ہے تو غاصِبِاوّل پراپنے ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور غاصِبِ ثانی پرز کو ہنہیں ہوگی۔ فقاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 173 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) يهي مسله فَتَاوىٰ قَاضِي حَان ميں پَحُه وضاحت كے ساتھ اس طرح مذكور ہے: "رجل له ألف در هم فاغتصب من رجل ألفًا و اغتصب منه رجل آخر هذه الألف و للغاصب الثاني أيضًا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب و حال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب منه كان لى أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين أما الثاني ضمن الغصب فـليـس لـه أن يرجع بذٰلك على غيره فصار ماله مشغولا بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببًا للزكاة " ترجمہ: ایک شخص کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے دوسر سے تخص کے ہزار روپے فَصْب کر لئے پھراس غاصِب سے کسی اور نے وہی ہزارروپے غَصٰب کر لئے دوسرے غاصِب کے پاس بھی ہزار درہم ہیں، غاصِبِ ثانی نے وہ غَصٰب شدہ روپے ہلاک کردیئے ،اوران دونوں غاصبوں کے روپوں پرایک سال بھی گز رچکا پھران دونوں کو مَنْحُصُوب مِنْہ (جس سے دہ ہزارروپے غصٰب کئے گئے تھاس) نے بَری کر دیا، تو غاصبِ اوّل پراپنے ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی اورغاصِبِ ثانی پرز کو قانهیں ہوگی۔اس وجہ سے کہ اگر چہ غاصِبِ اوّل غصب کئے ہوئے ہزارروپے کا مَغْصُوب مِنْه کے لئے ضامِن ہے کیکن اس کے لئے بیرجائز ہے کہ غاصِبِ ٹانی سے رُجوع کر لے تو اس کا مال دَین میں مشغول نہ ہوا۔اور غاصِبِ ثانی بھی غَصٰب کئے ہوئے ہزاررو پے کا ضامن ہے لیکن اس کی کوئی سبیل نہیں کہوہ اس ہزاررو پے کے لئے اپنے علاوہ کسی اور سے رُجوع کرے، تو بَری کرنے سے پہلے اس کا مال دَین میں مشغول ہوا تو بیز کو ۃ کا سبب نہیں ہوگا۔ (فتاويٰ قاضي خان ، صفحه 256 ، 257 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبِّنُ الْمُنُونِئُ فُضَيالَ ضَاالعَطَارِئُ عَنَامَتُللِكِئُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويدرضا العطارى المدني 21 جمادي الثاني <u>1430 ه</u> ك كاب والله والله



بابِ ثالث: المُوالِ زِكُوعٌ فصد/عنوات 12 معنائل زكوة می زیر استعال زیورات پر بھی زکو ۃ ہے کچھ فتولى 186 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ استعمال کے زیورات پرز کو ۃ سائل: غياث احمد فارو قي مجدّ دي ہے یانہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوناچا ندی کے زیورات پرز کو ۃ ہےاگر چہوہ استعال میں ہوں۔ نُوُرُ الْإِيُضَاحِ *مِيْل ہے:*''فرضت على حرّ مسلم مكلّف مالك لنصاب من نقد ولو تبرًا أو حلياً أو انية "" ترجمه: زكوة برأس آزاد مسلمان مكلّف برفرض ہے جونفتری (سونے چاندی) میں سے نصاب کا ما لک ہواگر چہوہ سونا جاندی ڈیلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہویا برتنوں کی صورت میں۔ (نورالايضاح ، صفحه 165 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي) حَاشِيَةُ الطُّحُطَاوِي مِين ہے: 'في الدرّ أفاد وجوب الزّكاة في النّقدين ولو كانا للتّجمل أو للنفقة قال:لأنّهما خلقا أثمانًا فيزكّيهما كيف كانا "ترجمه: وُرمين سوناج ندى مين وُجُوبِ زكوة كا افادہ کیاا گرچہوہ پہننے یا نفقہ کے لئے ہوں ،فر ماتے ہیں: چونکہوہ دونوں ٹئنِ اصلی ہیں لہذاوہ کسی بھی صورت میں ہوں

ب من المورد الم

أصليم بيري" (فتاوى رضويه ، صفحه 129 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ا مام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰلُ فرمات عبي: " الرّحيدينن كازيور بهو، زيور يبننا كوئي حاجت

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسُلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَانَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلَامًا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلَامًا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلَامًا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلَامًا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلُوا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَلْهُ لَعُلُم عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَعُلَيْهِ وَاللّٰهُ لَلّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَعُلَامًا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَعُلَّا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ لَعُلُمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّٰهِ لَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ لَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَعَلَيْهُ وَاللّٰهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّٰهُ لَعْلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَعْلَاعُلُوعُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

الجواب صحيح كتبية المدنى المدنى محمد هاشم خان العطارى المدنى الموات العطارى المدنى الوات العطارى المدنى الموات العطاري المدنى الموات العطاري الموات الموات

علامی <u>1427ھ</u> 90 جولائی <u>1427ھ</u> 90 جولائی <u>142</u> ھ

### فَتوىٰ 187 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی کزن کا کہنا ہے کہ اگر بالفرض میرے پاس چھتو لے سونے کی چوڑیاں ہیں تو مجھے پانچ تو لے سونے کی زکو قدینی چاہیے کیونکہ بچ میں کافی ملاوٹ اور تانبا ہوتا ہے جبکہ ذکو قوسونے پر ہموتی ہے تا نبے پڑ ہیں ۔ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز مدارس میں ذکو قدی جاستی ہے یا نہیں؟

ساکلہ: از منڈی بہاؤالدین

) ہے یائمیں؟ پیشجراللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم ویسے در راز ماری اللّٰہ کا سال اللّٰہ کا سال کا در اللّٰہ کا سال کا در اللّٰہ کا سال کا در اللّٰہ کا سال کا در

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِيلِ وَالسَّوَابِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا مِن مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

اعتبار ہوگا، پس بالفرض چھتو لے میں سے ایک تو لہ کھوٹ ہوتو اس کھوٹ کوسونا ہی فرض کریں گے اور جملہ شرائط کے ساتھ اسی کُل وزن پر ہی زکو ۃ واجب ہوگی۔ چنانے دیائے بیٹ نے میں میں جن '' مذاک کے سال زلا سے مار اللہ سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ ت

چنانچ هِدَايَه شريف ميں ہے:''وإذا كان الغالب على الورق الفضّة فهو في حكم الفضّة،

وَ اللَّهُ الْعُلِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ُوإذا كان الغالب عليها الغشّ فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا ''**يعني ا**لرّسوني پر چاندی غالب آ جائے تو وہ چاندی کے حکم میں ہے اورا گر چاندی یا سونے میں سے کسی ایک پر کھوٹ غالب آ جائے تو اب وہ سامان کی مثل ہےاوراس پرز کو ۃ واجب ہونے میں اس کی قیمت کے نصاب تک پہنچنے کا اعتبار ہوگا۔'' (هدايه اوّلين ، صفحه 211 ، مطبوعه لاهور) صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولانا المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِهَا رِشْر بعت مِن تَحريفر مات بين: ''اگرسونے جاندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جاندی ہے تو سونا جاندی قرار دیں اور کل پرز کو ۃ واجب ہے یو ہیں۔ اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہوتو ز کو ۃ واجب اورا گر کھوٹ غالب ہوتو سونا چاندی نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) زكوة كى ادائيگى كيلئے تمليكِ فقير شرط ہے، مدارس ميں چونكه بيشرط نہيں پائى جاتى للهذا بغير حيله سُرعيه زكوة دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی، ہاں اگر دینا جا ہیں تو اس کیلئے علمائے کرام نے مختلف حیلے بیان فرمائے ہیں جن میں سے دوکو بیان کیا جاتا ہے۔ اوّل: يه كه زكوة دينے والامتوتى مدرسه كوزكوة دے اوراس كۇمطلع كردے كه يه مال زكوة كا ہے اسے خاص مصارفِ زکوۃ میں صُرف کرنا۔متوتی اس مال کوجدار رکھے، دیگر اُموال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے ، کتابیں خرید کردے یاان کو وظیفہ میں دے جو محض بنظرِ إمداد ہونہ کہ کسی کام کی اُجرت۔ دوم: يه كه زكوة دينے والاكسى فقير مُصرَفِ زكوة كوبنيتِ زكوة دے اور وہ فقيرا پني طرف سے كُل يا بعض مدرسے کی نُذُ رکر دیتو دونوں ثواب کے حقدار ہوں گے۔ مٰدکورہ طریقے سے زکوۃ ان مدارس کو دی جاسکتی ہے جو صحیح العقیدہ سُنّی مسلمانوں کے مدارس ہوں۔ فی زمانہ دنیاوی علوم کیلئے نت نئی یو نیورسٹیاں اور بہت بڑی گرانٹیں مختص کر کے ان کی ترقی کیلیے جتنی کوششیں کی جارہی ہیں،اس کے مقالبے میں دین علوم ودرسگا ہوں کواسی قدر پستی کی طرف دھکیلا جارہا ہے،لہذافی زمانہ مذکورہ طریقے سے دینی مدارس ز کو ۃ کے بہترین مُصرَ ف ہیں۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُّكُ الْمُذُنِّ فَضَيل كَضِا العَطَارِئ عَلَمَاللِكِ محمد سجاد العطارى المدنى 28 رحب المرحب <u>1428</u> 03 اگست <u>2007</u>ء عَاثِ: 3 \_\_\_\_\_فصل: 🗖 🗨

### چی ستر ہ تولہ سونے میں دوتولہ کھوٹ ہوتو؟ کیج

فَتُوبِي 188 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سترہ تولہ سونے میں تقریباً دوتوله کھوٹ شامل ہوتو کیاستر ہ تولہ کی زکوۃ دی جائے گی یا دوتولہ زکال کر پندرہ تولہ کی زکوۃ ہوگی؟

سائله: مليجهءطاريه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُوله میں پورےستر ہ تولہ سونے پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچ دُرِّ مُخُتَار ميں ہے: 'وغالب الفضّة والذّهب فضّة وذهب ''ترجمہ: اورسونا عالی دی جب

غالب ہوں تو کھوٹ کوبھی سونا ہی قرار دیں گے۔اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں:''أی فتہ جب ز کے اتھما'' لعنی ان دونوں پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اسى طرح صدر والشَّديعة حضرت علامه مولا نامفتى محدام جعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "اكرسوني چا ندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا چا ندی ہےتو سونا چا ندی قرار دیں اورکُل پرز کو ۃ واجب ہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 904 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوهُ مِنْ مَعِلَ الْمَعِلَ الْعَظَارِثُ الْمَدَنِيَ 18رجب المرجب <u>1431</u>ه 01 جولائي <u>2010</u>ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ سونے کی زکوۃ اس کی قیمت ِخرید پر ہوگی یا موجودہ قیمت پر؟ میں نے جب سوناخریدا تھا تو کافی ستاتھا اوراب بہت مہنگا ہوگیا ہے میں کس حساب سے زکو ۃ ادا کروں گا؟ میرے پاس نصاب سے زائد سونا موجود ہے۔ 

> بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ زکوۃ کا سال قمری مہینوں کے اعتبار سے جس مہینے اور جس دن بورا ہوگا اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے

مطابق زكوة اداكرنا موگى - جيسے كوئى شخص بچھلے سال 15 شعبان المعظم كوصاحب نصاب مواتو إس سال جونهى

15 شعبان المعظم آئے گی زکو ۃ واجب ہوجائے گی اور 15 شعبان المعظم کوسونے کی جو قیمت ہوگی اُس کے مطابق چِنانچِ فَتَاوى عَالَمُكِيُرِي مِن بِي: 'وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها

فى ابتداء الحول مائتى درهم من الدّراهِم "ترجمه: قيمت كاعتبارسال بورا بون كوقت كياجاك گا جبکه ابتدائے سال میں اس کی قیمت دوسودر ہم ہو۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا نامفتى محمرامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "مالِ

تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودر ہم ہے کم نہ ہواورا گرمختلف قتم کےاسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی یا ساڑھے سات

\_\_\_\_\_\_فَصَل: 100\_\_\_\_\_\_\_فَصَل: 100\_\_\_\_\_\_

﴿ فَتَاكِمُ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَوْلَةُ الْكُوعَ ﴾ ۔ تو لےسونے کی قدر ہولیعنی جبکہاس کے پاس یہی مال ہواوراگراس کے پاس سونا جاندی اس کےعلاوہ ہوتو اسے ( بهارِشريعت ، صفحه 907 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ گھر میں استعال کئے جانے والے ٹی وی پرز کو ۃ نہ ہوگی۔ ہاں اگریہ مالِ تجارت ہے یعنی بیچنے کے لئے خریداتھا توخوداس کی قیمت یادیگر مال سے ل کرمقدارنصاب کو پہنچ جائے توسال گزرنے پرز کو ہ واجب ہوجائے گی۔

چِنانچِهِ فَتَاوِي عَالَمُكِيْرِي مِين مِينَ عَنَالَا وَاحِبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب "ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب موكى جباس كي قيمت (فتاوی عالمگیری ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) سونے اچا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَالسَّمَ القَّادِيِّ فَي السَّمَ القَّادِيِّ فَي السَّمَ القَّادِيِّ فَي السَّمَةِ مَ 12 شعبان المعظم 1427 هـ 6 ستمبر 2006ء



فَتُولِي 190 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ موتیوں پراس لئے زکو ہنہیں

ہے کیونکہ وہ حاجت اِصلیہ میں شامل ہیں تو پھرزیورات پرز کو ہ کا حکم کیوں ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ تین قسم کے اَموال پر ہوتی ہے۔﴿1﴾ ثمن: سونا، جا ندی﴿2﴾ مالِ تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پُر ائی پر چُھوٹے جانور۔سونا، جاندی میں اپن اُصل کے اعتبار سے تُمُنیک ہے لہذا جس نیت سے بھی خریدیں پہننے کے لئے، یبیخے کے لئے یار کھنے کے لئے ،اگروہ تنہا یاکسی اور مالِ ز کو ۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مُقَرَّر شدہ مقدار تک پہنچ جاتے

النكالتكافع التحاقة و فَتَسُاوين اَهُ اِسْتَتَ اَوْ فَاسُاوِينَ اَهُ اِسْتَتَ اَوْ اَسْتَتَ اَوْ اَسْتَتَ الْعُرَاسُتَتَ ا میں توان پر بہر صورت ز کو ۃ واجب ہوگی۔ دُرِّمُخُتَارِ مِن عِ: 'ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة'' (درمختا ر ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اورمو تیوں پرز کو ۃ نہ ہونے کی وجہ بے ہیں کہ وہ حاجت ِ اُصلیہ میں شار ہوتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ موتی اور جواہر وغیرہ اپنی اُصل کے اعتبار سے مالِ نامی نہیں، جبکہ ز کو ہ صرف اُموالِ نامیہ پرلازم ہوتی ہے، ہاں اگر کسی نے موتی وجواہروغیرہ تجارت کی نیت سے خرید ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوجائے گی مالِ تجارت میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اس دُرِّمُ خُتَار مِن بِي إِنْ لا زكاة في اللآليء والجواهر وإن ساوت ألفا اتفاقا إلا أن تكون للتجارة" (درمختا ر ، صفحه 230 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سونا چاندی اگرچہ پہننے کے لئے ہوں ،ان پرز کو ۃ فرض ہونے کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالی ارشادفرما تاہے: تسر جسمة كنز الايمان: اوروه كه جورٌ كرركة بين سونااور وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا چاندى اوراسےالله كى راه ميں خرچ نہيں كرتے انہيں خوشخرى فِيُسَبِيْلِ اللهِ لَا فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَا بِ أَلِيْمٍ ﴿ سناؤ در دناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گاجھنم کی آگ میں پھراس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہےوہ جوتم نے اپنے لئے جوڑ کررکھا تھااب چکھو

يَّوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِيُ نَاسِجَهَنَّ مَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُ وَرُاهُمْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَنَرْتُمُلِا لَفُسِكُمْ فَذُوْقُوامَا كُنْتُمُتَكُنِزُوْنَ مزااس جوڑنے کا۔

(پاره 10، التوبة: 35-34)

امام ما لك وابوداؤد،ام المومنين امسلمه رَضِيَ اللهُ تَعَالىءَنْهَا سےروایت كرتے ہیں،فر ماتی ہیں كەمىس سونے كزيور بِهِناكر تَى تَقَى مِين فِي عرض كى: يَارَسُولَ الله الله الله الله كيارسول الله كيابيكنز ہے؟ (يعنى جس كيارے مِين قرآن مجيد مِين وعيدآئي) ارشاوفر مايا: 'مَا بَلَغَ أَنُ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّى فَلَيْسَ بِكَنُز ''جواس حدكو پنچ كه اس کی زکو ةاداکی جائے اوراداکردی گئی تو کنرنہیں۔ (ابو داو د،صفحه ۱۳۷، جلد ۲، حدیث ۲۵، ۵۱، دارا حیاء التراث العربی بیروت)

309 افصل: 12

وَعَنَاوِيُ الْفِلُسُنَةِ اللَّهِ اللّ

دوسرى روايت تِـرُ مِذِى شريف ميں بروايتِ عمروبن شعيب عن ابية ن جده مروى كه دوعورتيں حاضرِ خدمتِ

اقدس ہوئیں اُن کے ہاتھوں میں سونے کے نگن تھے۔ارشا وفر مایا: أَ تُؤدِّيانِ زَكَاتَه "كياتم ان كى زكوة اواكرتى مو؟ انهول في عرض كى: نهيل فرمايا: "أَ تُحِبَّانِ أَن يُسَوِّرَ كُمَا اللهُ بِسُوَارِيْن مِن نَار؟ "كياتم يهندكرتى ہو کہ الله تعالیٰ تمہیں آگ کے نگن پہنائے؟ عرض کی بنہیں فرمایا:'' فَأَدِّیَا زَ کَاتَه ''تم اُن کی زکوۃ ادا کرو۔ (ترمذی،صفحه ۲۳۲، جلد۲، حدیث ۲۳۷، دارالفکربیروت)

امام علا وَالدين ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي رَغمهُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين: "وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَوَ الْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَا بِٱلِيْمِ ﴿ ﴾ الْآيَة ألحق الوعيد المشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير فصل بين الحلي وغيره ((وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز)) بالحديث الذي روينا فكان تارك اداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد، ولا يلحق الوعيد الابترك الواجب "يعنى الله تعالى كابيفر مان (كهجولوك سونا، چاندی جمع کرتے ہیں اور زکو ۃ ادانہیں کرتے ان کے لئے در دناک عذاب ہے )اس میں شدید وعید کو کچق کیا ہے سونا ، چاندی کو جمع کرنے اوراس کی زکوۃ نہ دینے کے ساتھ اوراس آیت ِ مبار کہ میں پہننے کے لئے زیوراوراس کے علاوہ کے درمیان

فرق بھی بیان نہیں فرمایا۔اور ہروہ مال جس کی زکو ہ ندادا کی جائے وہ کنز ہےاوراس کا تارِک کانز (جمع کرنے والا) ہوگا اور اسی وعیدکا مستحق ہوگا اور وعیز نہیں ہوتی مگر واجب کے ترک سے، پس معلوم ہوا کہ سونا، چاندی پر مطلقاً زکوۃ واجب ہے۔ مزير فرماتي ين" ولأن الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء "يتى سوناچاندى كازيوراييامال بجوحاجت اصليه سازائد بكيونكهاس كا زَیب وزِینت میں شار کیا جانا دلیل ہے اس کے حاجت اِصلیہ سے زائد ہونے پر ۔ پس بینعمت ہوازَیب وزینت کے حصول کی وجہ سے ، تو اسی نعمت کاشکر بجالا نا کیچھ حصہ فقیر کودے کر ، بیواجب ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 102 ، حلد 2 ، دار احياء التراث العربي بيروت) اعلی حضرت،امامِ اہلسنّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' (سونا، چاندی) ان میں سے

نَابُ: 310 عَدْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا

المُحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ ﴿ فَتُسْاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ إِنَّ الْحَالِمُ اللَّهُ اللّ ۔ جواس کے باس ہواورسال بورا اُس پر گزر جائے اور کھانے پہننے مکان وغیرہ ضروریات سے بچے اور قرض اسے

نصاب ہے کم نہ کردے تواس پرز کو ہ فرض ہے اگر چہ پہننے کا زیور ہو۔ زیور پہننا حاجت اَصلیہ نہیں،گھر میں جوآ دمی کھانے والے ہوں اس کا لحاظ شریعت مُِطبَّر ہ نے پہلے ہی فر مالیا۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 129 ، جلد 10، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِ فَكُمَّدَ فَالْيَهُمُ الْقَادِرِينَ الْمُوالْصَالَةُ الْمِرْيِكُ الْمُوالْطُهُمُ الْقَادِرِينَ ا

9 رجب المرجب <u>1427 هـ</u> 05 اگست 2006ء

هُ تَحْفَةً ملے ہوئے زبور پرز کو ۃ کاحکم؟ اللہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ اگر کسی غریب عورت کوسونا تخفے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

کے طور پر ملے تو کیااس پر بھی زکو ۃ ہوگی؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسونے کی مقداراتنی ہے جس برز کو ۃ فرض ہوتی ہے اوراس کی مِلکیَّت میں اس سونے پریا دیگر جس مال کے ساتھ بیسونا ملااس پرایک سال بھی گزر گیا ہے تواس پر بھی زکو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی۔

تَنُوينُو الْأَبْصَارِ مِين ہے: "وسببه ملك نصاب حولي" "ترجمہ: زكوة فرض ہونے كاسب نصاب كى مِلكِيَّت اوراس پرايك سال كا گزرنا ہے۔ (تنوير الابصار ، صفحه 208 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

25 ذو الحجه 1426 *ه* 26 جنو ري **2006** ۽

## 

فَتوىٰي 192 الله

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ اگرکسی کے پاس ایک یا ڈیڑھ تولہ سونا نصاب سے کم موجود ہے لیکن اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی

كى رقم سے زيادہ ہے تو كيااس پرزكوة واجب ہوگى؟

**﴿2﴾** سونے چاندی کی زکوۃ کس طرح ادا کی جائیگی؟ مثلاً ساڑھے سات تو لے سونا ہے اوراس کی قیمت فی تولیہ سولہ ہزارروپے کے حساب سے ایک لا تھ ہیں ہزارروپے بنتی ہے توایک لا تھ ہیں ہزار پرجتنی زکو ۃ واجب ہوگی وہ دینا

ضروری ہے یابہارِشریعت میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق دوماشہ دورَ تی سوناز کو ۃ دینا ہوگی؟ ﴿3﴾ سونے چاندی کےعلاوہ کتنے روپے پیسے پرز کو ہ واجب ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ اگرکسی کے پاس فقط ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یا مال تجارت وغیرہ أموال ز کو ہ میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں فقط ڈیڑھ تولہ سونے پرز کو ہ واجب نہیں ہوگی اگر چہ

اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی سے زائد ہوجائے کہ سونے پرز کو ہ واجب ہونے کا شرعی نصاب ساڑھے سات تولہ ہےاس سے کم میں زکو ۃ نہیں۔ ہاں اگراس کے ساتھ جاپندی یارو پے پیسے یا مالِ تجارت میں سے کچھ ہوتو

ملا کرد یکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولے جاندی کے مٹساوی یا زائدہے یانہیں اگر ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ،اور موجودہ دَور میں ڈیڑھ تولہ کی قیمت ہی جاندی کے نصاب سے زیادہ ہے اس لئے جاندی، روپیہ پیسہ یا مالِ تجارت تھوڑ ابھی ہواس کے ساتھ تو زکو ۃ فرض ہوگی۔ و المالية الما

چنانچ چضرت علامہ جلال الدین امجدی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: ''اگر کسی کے پاس سونا، جا ندی یا اَسبابِ تجارت وغیرہ ہوں جوخود تنہایا ایک دوسرے سے ل کرنصاب کی قیمت کو پہنچتے ہوں اوران پرسال گز رجائے تو

زكوة فرض ب، ورنتهين دُرِّمُ خُتَار جلدووم صفحه 31 مين ب: نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم ال كتحت شامى ميل مين عن فا دون ذلك لا زكاة فيه كيم دُرِّمُخُتَا رَجِلدُوم صَفْح 33 يرب:

اللازم في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوّما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)" (فتاوي فقيهِ ملت ، صفحه 300 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى محمد المجدعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ''اگراس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے یا وہ نصاب کونہیں پہنچا مگراس کے پاس

اور مال ہے کہاس سے مل کرنصاب ہو جائے گایا وہ نمئن میں چلتا ہے اوراس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب صورتول مين زكوة واجب ب- " (بهارِ شريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

**﴿2﴾** اس میں اختیار ہے کہ ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت لگا کر جتنی رقم ہواً س کا چالیسواں حصہ ادا کردے یا دو ماشہ دورَ تی ادا کردے بلکہ اگر روپے پیسے سے زکو ۃ ادا کرنے کا ارادہ ہے تو قیمت ہی کا اعتبار کرتے ہوئے زکو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

چنانچ علامه ابن عابرين شامى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى اللهِ وَاللهِ مَاتِي بِينَ أَوْلِي كَان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة، حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة

عند المقابلة بخلاف الجنس، فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق، كذا في المعراج نہ '' کیعنی :اگر کسی کے پاس دوسودرہم وزنی چاندی کا گوزہ ہوجس کی قیمت تین سودرہم ہےاب وہ اس میں سے یا اس کے غیرسے پانچ درہم بطورز کو ۃ نکالتا ہے تو جائز ہے اوراس بات پرسب کا اجماع ہے کہ اگر خلا فیے جنس سے زکو ۃ

تَكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ﷺ التحریخ المی المولید المولید التحریج ادا کرے ادا کرے ادا کرے ادا کرے ادا کرے ادا کرے التح التحریج ادا کرے التحریج ادا کرے التحریج ا

برابر ہوز کو ق میں ادا کیا توسب کے نز دیک ز کو ق ادانہ ہوگی ، کیونکہ خلاف ِ جنس میں مقابلہ کے وقت جَودت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (رد المحتار علی الدرالم ختار ، صفحہ 270 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

﴿ 3﴾ اگرکسی کے پاس اتنی رقم ہے جس سے کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہواوروہ روپیہ جاجت

أصليه سےزائد ہوتواس تمام رقم كاچاليسوال حصه بطورِز كو ةاداكرنا ہوگا۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَلَيْهِ وَاللّٰهُ أَعْلَم عَذَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالىءَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَبُلُا الْمُذُنِئِ فُضَيلِ ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَنُهُ لَلِبَلِيْ 26 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 12 اكتوبر <u>2007</u>ء



### فَتوىٰ 193 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سونے کی زکو ہ خالص سونے کے حساب سے نکلے گی یا کھوٹ کے ساتھ ؟ مثلاً اٹھارہ کیرٹ دس تو لے سونا میں خالص سونا چھتو لے ہی نکلے گا جبکہ زکو ہ تو ساڑھے سات تو لے پرہی فرض ہوتی ہے، اب بتا ئیس زکو ہ چھتو لے پردینی ہوگی یا دس تو لے پر؟ نیز اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس سوز وکی ہے جس کو وہ گھر بلو کا م کاج کیلئے استعمال کرتا ہے، آگے بیچنے یا کرائے وغیرہ پر

علاوہ اگرنسی محص کے پاس سوز وکی ہے جس کووہ گھریلو کام کاج کیلئے استعمال کرتا ہے، آگے بیچنے یا کرا۔ چلانے کیلئے نہیں تو کیا اس پرز کو ۃ ہوگی؟ بیشچہ اللّٰاء الرَّخیلنِ الرِّحیْدہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فى زمانه ماركيث ميں سونے كے عمده اورردى ہونے كے اعتبار سے مختلف درجات ہيں جن كوكيرث سے تعبير

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا کیا جا تا ہے، عام طور پر چوبیس کیرٹ سونا خالص سونا شمجھا جا تا ہے، جبکہاس سے بنیچے جوں جوں درجات میں کمی آتی جاتی ہے، سونے کے معیار میں فرق آتا رہتا ہے، تا ہم سونا اٹھارہ کیرٹ کا ہو یا چوبیس کا سب سونا ہی کہلاتا ہے، کم درجے کا اعلیٰ درجے کے ساتھ نقابل کر کے اس کے خالص یا کھوٹے ہونے کا نقابل نہیں کریں گے ، ہاں البتۃ اتنا ضرور ہے کہ اگر قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ اداکریں گے تو ہر کیرٹ کے زیورات کی جو مارکیٹ ویلیوہوگی اس کے مطابق

الہذا سائل کا اعلیٰ وادنیٰ کا تقابل کرتے ہوئے اٹھارہ کیرٹ کے سونے کو چھتو لے سونا قرار دینا درست نہیں ، دس تولے میں اگر چھتو لے خالص سونا ہے تو خالص کے غلبہ کے بنا پر بیددس تولے سونا ہی قرار پائے گا ، اور ز کو ۃ چھ تو لے نہیں بلکہ صرف دس تو لے سونا ہونے کی صورت میں نو تو لے سونے پرز کو قدرینالازم ہوگی۔ چِنانچِ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخُتَار مِن بِي بَ: "وغالب الفضة والذهب فضة و ذهب وما غلب غشه منهما يقوم كالعروض" ترجمه: سوني اورچاندى اگرغالب بول توييسونا اورچاندى قرار یا کیں گےاورا گرسونے اور جا ندی پر کھوٹ غالب ہے تواس کی حیثیت سامان کی طرح ہے۔

مْكُوره عبارت كَتْحَت رَدُّالُمُحُتَار مِين مِ: "لان الدراهم لا تخلو عن قليل غش لا نها لا تنطبع الابه فجعلت الغلبة فاصلة، ومثلها الذهب، ..... فتجب زكاتهما لا زكاة العروض " دَ رَاہم تھوڑی بہت ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بغیران کو دراہم کی صورت میں نہیں ڈ ھالا جاسکتالہذاغلبہکومعیار قرار دیا گیا، یہی صورت سونے میں بھی ہے، سونے اور جاندی کے غالب ہونے کی صورت میں سونے اور جیا ندی کی ز کو ۃ ادا کی جائے گی نہ کہ سامان کی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

دس توليسوني كي زكوة نكالني كاطريقه: دس تولے سونا موجود ہونے کی صورت میں نو تولے سونے پر زکو ۃ لازم ہوگی، کیونکہ سونے کا نصاب

ساڑھےسات تولے ہےاور پھرساڑھےسات تولے سے خمش نصاب تک عفوہے۔ساڑھےسات تولے کانمش ڈیڑھ

<u>عائی: 315</u>

وَتَسَاوِي الْمُؤْسِنَتُ وَ الْمُؤْسِنَةُ وَ الْمُؤْسِنَةُ وَ الْمُؤْسِنَةُ وَ الْمُؤْسِنَةُ وَ الْمُؤْسِنَةُ و ۔ تولہ ہےلہٰذاساڑ ھےسات تولے سےزائد ہونے کی صورت میں جب تک اس کی مقدارنَوتو لے تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس پر ز کو ۃ نہیں ہو گی اور نَو تو لے ہونے کی صورت میں اس کا حیالیسواں حصہ ز کو ۃ دینا فرض ہو گی پھر نُوتُو لے سے زائد مقدار جب تک ساڑھے دس تو لے تک نہیں پہنچتی معاف ہے لینی اس زائد مقدار پرز کو ۃ نہیں ہوگی ، کیونکہ بیمقدارخش نصاب سے کم ہے۔ ہاں اگرخش سے کم مقدار کسی اور مالِ زکو ۃ سےمل کر جاندی کے مکمل یاخش نصاب کے برابر ہوجائے تواس صورت میں اس زائد مقدار پر بھی زکو ۃ ہوگی۔ چانچ مَرَاقِي الْفَلاح ميل م: "نصاب الذهب عشرون مثقالا و نصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل و ما زاد على نصاب و بلغ خمسا زكاه بحسبابه و ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين "يعنى سون كانصاب بيس مثقال اورجا ندى كا نصاب دوسودرہم کہ جن میں سے ہر دس درہم کا وزن سات مِثقال کے برابر ہواورنصاب سے زائد معاف ہے جب تک کہ وہ نصاب کے ٹمس (پانچویں ھے) تک نہ بہنچ جائے اورا گرزیا دتی ٹمٹس تک بہنچ گئی تواس کے حساب سے زکو ۃ ادا کی جائے گی ،سونااور حیا ندی اگر کھوٹ پر غالب ہیں تو بیخالص سونااور حیا ندی شار ہوگا۔ (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 717، مطبوعه كراچي)

یا در ہے زکوۃ تین طرح کے اُموال پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی (چاہے کسی بھی صورت میں ہو) **(1)** 

گھریلیواستعمال کیلئے سوز وکی ذرکورہ اُموال میں ہے سی میں بھی داخل نہیں ہے لہٰذا اُس پرز کو ۃ نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مال ِتجارت

پڑائی کے جانور۔

**(2)** 

**43** 

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُونِ فُضَيل كَضَاالهَ عَالَمُ اللهِ عَبَّنَ اللهِ الْمُعَالِينَ عَلَمَاللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ ا محمد سجاد العطاري المدني 3 شوال المكرم <u>1432ھ</u> 12 ستمبر <u>201</u>1ء



ج به المستق الموالية الموالية

بہار شریعت میں ہے: ''جو شخص ما لک نصاب ہے اگر در میانِ سال میں پچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کاختمِ سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 884 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

نتب أَبُوكُ مِنْ عَلَى مِعْ لِلْعَظّارِيُّ الْمَدِنْ نازيالُوم الْمُؤْكِم الْعَظَارِيُّ الْمَدِنْ

23 رمضان المبارك <u>1428ھ</u> 6 اكتوبر <u>2007</u>ء عمادات ميں نماز كے بعدز كو ة افضل ہے ج

# می عبادات میں نماز کے بعدز کو ۃ افضل ہے گیا۔

فَتو ملی 195 ﷺ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس دو لا کھ

یہ رہاں پی ہات ہے ہوئے ہے۔ رو پہیرتھا جس دن اس پرسال پورا ہوا اُسی دن زکو ۃ واجب ہونے کے بعداس رقم کو حج کرنے کے لئے جمع کروا دیا۔ کیا اس پرزکو ۃ اداکرنا ہوگی؟ نیزیہ بھی ارشا دفر مائیں کہ حج مقدم ہے یاز کو ۃ؟

**سائل: قاری شهباز (مرکز الاولیاءلا ہور)** بِشهِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِكَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ لَلْهُمَّ هِكَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُول میں اس رقم پرز کو قدینا پڑے گی کیونکہ زکو قاکا سال پورا ہونے پر مکمل طور پروہ رقم آپ کی ملکیّت میں تھی جو کہ وُجُوبِ زکو قاکا سبب ہے۔ ملکیّت میں تھی جو کہ وُجُوبِ زکو قاکا سبب ہے۔ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: 'تجب الزکاة عند تمام الحول الأول کذا فی فتح القدیر

وهكذا في الكافي وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور

وَعَنُوكُ الْمُؤْلِسُنَّكُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ الْعَالَمُ الْعَالَمُ النَّالَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

' پوراگز رنے پر واجب ہوجاتی ہے جبیہا کہ فتح القدیر میں ہےاورایساہی کافی میں ہے۔ ہروہ وَین جس کا مطالبہ لوگوں کی طرف سے نہ ہوجیسے دَین اللّٰہ نذور، کفارات،صدقهُ فطر، حج کا واجب ہونا بیسب زکو ۃ سے مانع نہیں جبیبا کہ محیط (فتاوي عالمگيري ، صفحه 173 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

امام احمد رضا خان عَلَيْهِ وَصْمَةُ الدَّحْمِ أَن عَصُوال مواكه زيد بشوقِ زيارت حرمين طبيين كيجه يس اندازكرتا جا تاہے،اس طرح پراب وہ صاحب نصاب عرصہ ڈیڑھ سال سے ہو گیا تواس کوصد قئہ فطروز کو ۃ قربانی عیدالاضحیٰ کرنا جاِ ہے یانہیں؟ آپ رخمهٔ اللهِ عَلیُه اس کے جواب میں فر ماتے ہیں:''اس پرز کو ق فرض ہےاورصد قه وقر بانی واجب'' (فتاوي رضويه ، صفحه 140 ، حلد 10 ، رضافاؤنڈيشن لاهور)

نماز کے بعدز کو ق کا مرتبہ روز ہ اور حج سے بڑا ہے۔

چنانچ علامه شامى قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي فرماتے ، بن وحاصله ان القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كما فعل قاضي خان لأنه بدني محض مثلها ، إلا أن أكثرهم قدموا الزكاة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى نوح ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة قهستاني قلت وهو سوافق لما في التحرير وشرحه أوائل الفصل الثاني من الباب الأول من أن ترتيبها في الأشرفية بعد الإيمان هكذا: الصلاة، ثم الزكاة ، ثم الصيام، ثم الحج ، ثم العمرة والجهاد، والاعتكاف '' اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نماز اور روز ہے کواس لئے اکٹھاؤ کر کیا جاتا ہے کہ بیہ بدُ فی عبادات ہیں جبکہ اللّٰہ ءَۃ وَجَلَّ نے اپنی کتاب میں زکو ہ کوروزوں سے مُقَدّم رکھا ہے اس لئے کہ یہ نماز کے بعد افضل عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات موافق ہےا*س کے جوتح ری*اوراس کی شرح بابِاوّل فصلِ ٹانی کے شروع میں ہے کہاس میں ایمان کے بعد جس کامقام زیادہ ہےاسےاس طرح ترتیب دیاہے کہ نماز ، پھرز کو ۃ ، پھرروزے ، پھر حج ، پھرعمرہ اور جہاداوراء تکاف۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 202 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري

5 شعبان المعظم <u>1430</u>ھ 28 جو لائي <mark>200</mark>9ع

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَ قَالِيَّهُ القَّادِيِّ فَ

عَدْ اللهُ ا

بھی باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر قم ہوتو؟ کچھ

فَتُولِي 196 🆫

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر صرف باون تولہ جاندی کی قیمت موجود ہوتو کیااس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرواقعی فقط باون توله چاندی کی رقم ہے اوراس کے علاوہ حاجت ِاُصلیہ سے زائد کوئی ایسا قابلِ زکوۃ مال (مثلاً مالِ

تجارت پرائز بانڈوغیرہ )نہیں ہے جواس کے ساتھ مل کرساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کو پہنچے تواس پرز کو ۃ واجب نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَيُوالْصَالَحُ مُحَمَّدَ قَالِيَهُ اَلِقَادِيَ ثَلِي اَيُوالْصَالَحُ مُحَمَّدَ قَالِيهُ اَلِقَادِينَ المعظم 1428هـ 1 ستمبر 2007ء

هُ زَلُوة كَى ادائيكَى كيسے ہو، آسان انداز ميں تفہيم کي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھے انڈین کرنسی کے جالیس سائل بمحسن خان ہزاررو پے تخواہ ملتی ہے تو مجھے ہرمہینے کتنا فیصد ز کو ۃ نکالنا ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ ہر مہینے فرض نہیں ہوتی بلکہ صاحب نصاب پر سال پورا ہونے پر سال میں صرف ایک دفعہ نکالنا ضروری

﴿ فَتَسُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴿ ہے۔ زکو ۃ نکالنے میں سال کب پورا ہوتا ہے اس کے نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس روز آپ کی آمدنی بڑھتے بڑھتے اتنی ہوئی کہ آپ کے پاس موجود مالِ نامی کی مالیت نصابِ زکوۃ تک پہنچ گئی۔مثلاً اگر کسی کے یاس سونا چاندی نہ ہو،صرف رقم ہی ہوتو رقم کی مقدارساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوجانا نصابِ زکو ۃ پورا ہو جانا کہلائے گا۔لہٰذا اس دن ہے وہ تخص صاحبِ نصاب کہلائے گا اور مثال کےطور پریہ دن کیم رجب کا تھا تو آئندہ جب مکم رجب آئے گی تو د کیھیں گے کہ اب بھی نصاب کے برابر رقم وغیرہ موجود ہے یانہیں۔اگر موجود ہوتو سال کے آخری دن جتنی رقم ہےاس کا ڈھائی فیصدز کو ۃ میں ادا کرنا ضروری ہے ۔سال کے دوران جو کچھ کھایا پیا یا خرچ کیاوہ شار نہیں کیا جائے گا۔ آسان انداز میں سمجھانے کے لئے ہم نے صرف رقم ہی کی مثال دینے پراکتفا کیا ہے کیکن بیضرور جان کیجئے کہ زکو ۃ چھ چیزوں پر فرض ہے یعنی نصاب کا اعتبار کرنے میں ان چھ چیزوں کو ہی دیکھیں گے۔سونا، حیا ندی، مالِ تجارت ،کسی بھی ملک کی کرنسی ، پرائز بانڈ اور پُر ائی کے جانور ۔مزیدمسائل کی بنیاد سمجھنے کے لئے چنداور باتیں سمجھ لیں۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور جاندی کا ساڑھے باون تولہ ہے۔ جبکہ کرنسی اور پرائز بانڈ کے نصاب میں جاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اور اگر سونا یا جاندی وغیرہ اُموالِ زکو ۃ میں سے کوئی قابلِ زکو ۃ مال خود نصاب سے کم موجود ہوتو پھران کوآپس میں ملایا جائے گا چنانچیان کو ملانے کے بعدا گروہ مالیئت ساڑھے باون تولیہ چا ندی کے برابر پہنچ جائے تب بھی نصاب مکمل ہونا پایا جائے گا اور ز کو ۃ فرض ہوگی۔مثلاً کسی کے پاس دوتولہ سونا اور دس ہزاررویے ہیں۔اباس سونے کی مالیّت حالیہ یا کستان کی کرنسی میں 75 ہزار کے قریب ہےاوراس میں دس ہزار کیش جمع کریں تو 85 ہزار ہو گئے اور بیرقم فی زمانہ ساڑھے باون تولہ چا ندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے لہذاالیں صورت میں زکو ۃ فرض ہوگی۔ او پرمختلف اَموال کوملا کرز کو ۃ دینے کی بات ہوئی ہے یہ یا درکھیں کہ پَر ائی کے جانوراس میں شامل نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا أَ**بُوهُ مِنَّا الْمَحَالِيَّ الْمَانِيُّ** 17 رحب المرحب <u>1431 هـ</u> 30 حون <u>2010</u>ء

﴿ فَتَنُاهِ مِنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ حَتَابِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ يُمِا مُزِبا نِكُرْزِ كِي زَكُوةَ كَاطْرِيقِهِ ﴾ ﴿ يَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

هم پرائزبانڈزلی زکوۃ کاطریقہ ہے فتوی 198 ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پرائز بانڈز کی زکو ۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّوَالدَّحْمٰنِ الدَّحِیْم اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَایَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جسطر ح رویوں کی زکو ۃ اداکی جاتی ہے اسی طرح پر ائز بانڈزکی زکو ۃ اداکی جائےگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كتم

اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَاسِمُ القَّادِيُّ عَلَى الْفُوالصَّالِ فَعَمَّدَ قَاسِمُ القَّادِيُّ عَلَى الْفُرِيق 24 صفر المظفر 1427 هـ 25 مارچ 2006ء



### فَتوىٰ 199 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلم کے بارے میں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے انعامی بانڈ زخریدے تھے اوران بانڈز پر انعامات نکلتے رہے مگر چونکہ میں نے انعامی لسٹ وغیرہ چیک نہیں کی تھی اس لئے یہ بات میرے علم میں نہ آسکی اب جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے بیانعامی رقم وصول کر لی ہے اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس

. رقم پرگزشته سالوں کی زکو ق<sup>ه</sup> کا کیا حکم ہوگا کیا مجھے گزشتہ سالوں کی زکو قادا کرنا ہوگی؟ بر

322

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ان بانڈز کی انعامی رقم کی گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ آپ پر واجب نہیں ہے کیونکہ گزشتہ سالوں میں بیرقم آپ کی مِلکِیَّت میں نہھی اورز کو ہ واجب ہونے کیلئے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔

جِيما كه تَنُوِيُرُ الْاَبْصَارِين مِ: "سببه سلك نصاب حوليّ تام.. ہونے کا سبب ایسے نصاب کامکمل ما لک ہونا ہے جس پرسال گزر چکا ہواور بیرمال مالِ نامی (بڑھنے والا ) ہو۔ (ملتقطاً )

(تنوير الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدني 5 جمادي الأولى <u>1427ھ</u> 22 مئي <u>2007</u>ء

ایک مسلمان کے لئے علم شریعت کی اہمیت

سیدی اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه فقاویٰ رضویه شریف میں فرماتے ہیں:''شریعت کی حاجت ہرمسلمان کوایک ایک سانس ایک ایک ایک ایک لمحہ

پر مرتے دم تک ہے ،اور طریقت میں قدم رکھنے والول کو اور زیادہ کہ راہ جس قدرباریک اس قدرہادی کی زیادہ حاجت ،ولہذا حدیث میں آيا حضورسيرعالم صلى الله تعالى عليه والموسكم نے فرمايا: "المتعب بغير فقه كالحمار في الطاحون، رواه ابونعيم في الحلية عن واثلة بن الاسقع رضى الله تعالى عنه ''بغيرفقه كعبادت ميں پڑنے والا ايباہے جيسا كه چكى تھينچنے والا گدھا كه مشقت جھيلے اور نفع كچھنييں۔(اسے ابوقعيم نے حليه ميں واثله بن الاسقع رضى الله تعالى عنه يدروايت كيا)

اميرالمونين مولاعلى كرم الله تعالى وجهفر ماتے بين: 'قصمه ظهرى اثنان جهل متنسك وعالمه متهتك '' دو څخصول نے ميري پيينوتو روي (يعني وه بلائے بے در ماں ہیں ) جاہل عابداور عالم جوعلانیہ بیبا کانہ گنا ہوں کاار تکاب کرے۔

اے عزیز! شریعت عمارت ہے اس کا اعتقاد بنیا داورعمل چنائی ، پھرا عمال ظاہروہ دیوار ہیں کہ اُس بنیاد پر ہوامیں چنے گئے ،اور جب تغییراو پر بڑھ کرآ سانوں تک پیچی وہ طریقت ہے، دیوار جنتی اونچی ہوگی نیوکی زیادہ مختاج ہوگی ،اور نہ صرف نیوکی بلکہ اعلی حصہ اسفل کا بھی مختاج ہے،اگر دیوار پنچے

سے خالی کردی جائی او پر سے بھی گر پڑے گی ۔احمق وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آسانوں تک دکھائی اوردل میں ڈالا کہ اب ہم توزمین کے دائرے سے اونچے گزر گے ہمیں اس سے تعلق کی کیا حاجت ہے، نیوسے دیوارجُد اکر لی اور نتیجہوہ ہوا جوقر آن مجیدنے فرمایا کہ:''فانھار ب

فی نار جھنمہ ''اس کی عمارت اسے لے کرجہنم میں ڈھے پڑی والعیاد بالله رب العالمین،اس کئے اولیائے کرام فرماتے ہیں:صوفی جاہل شیطان کا مسخره ہے۔اس کیےحدیث میں آیاحضورسیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:' فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی

وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما''ايك فقيه، شيطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے (اسے تر مذی اورا بن ماجہ نے ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت کیا۔ ت ) ( فقاو کی رضوبیہ صفح 527,528، جلد 21، رضا فا وَ نله یشن لا ہور )

المنطقة الله الله

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَٰ فُكَّمَّدَةَ السَّمَّالَةُ الدِيْخُ

323

باب ثالث: المُوالِزَكِوْق باب ثالث: المُوالِزَكِوْق مالِ بجارت سے متعلق مسائل زکوہ مالِ بجارت سے کہتے ہیں؟ کچھ فتوی 200 کی کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ مالِ تجارت کس کو کہتے ہیں؟

اور مالِ تجارت پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ اگر کوئی شخص ایک کروڑ روپے میڈیکل اسٹور، جیولری یا کسی بھی کاروبار میں لگادے تو کیا اس مال پرز کو ۃ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مالِ تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے یاد کا نداری کرنے کے لئے لیا گیا ہواوراس مال پر بھی زکوۃ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ مالِ تجارت خود بقدرِ نصاب ہویا کسی اور مالِ زکوۃ کے ساتھ مل کر بقدرِ نصاب ہواوراس مال پر سال بھی

چنانچے سیّدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:''زکو ۃ صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا بر ننے کے یا رکھنے کے، سکتہ ہو یا ورق۔ دوسرے

> پُرائی پرِچُیوٹے جانور۔ تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پرنہیں۔'' (فتاویٰ رضویہ ، صفحہ 1

(فتاوى رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

\_\_\_ ≥ائ:

گزرچکاہو۔

النَّكُوعَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اورجو مال کسی بھی کاروبارخواہ میڈیکل اسٹوریا جیولری وغیرہ میں لگایا جائے تو قمری سال گزرنے پر کاروبار

سبِّدی اعلیٰ حضرت ،امام املِسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمِلُن فر ماتے ہیں:'' شجارت کی نہ لاگت پر ز کو ۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار

میں جو بھی قابلِ زکو ۃ اَشیاءمثلاً مالِ تجارت ،رقم وغیرہ ہوں گی ان کا جالیسواں حصہ بطورِز کو ۃ دیناواجب ہوگا۔

كى بھاؤے ہاں پرزگو تہے'' (فتاوى رضويه ، صفحه 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَ فِي كَلَّمَا الْمَالِيَّةُ الْمَالِقَادِيَّ عَلَى الْمَالِ فِي كَلِّمَا الْفَادِيِّ عَلَى الْمَالِ فِي كَلِّمَ الْمَالِ فِي 1428 هـ 27 ستمبر 2007 ء

می چیره او سے کاروبار میں لگی رقم پرز کو و کا حکم کی جیران کا میں ایک میں کی اور میں کی اور میں کی اور میں کی ا

### فَتُولِي 201

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کاروبار میں جوعرصۂ چیر (6)ماہ سے بیسہ لگا ہواہے کیا اس پرز کو ۃ ادا کرنی ہوتی ہے یانہیں؟ س**ائل**:عبدالله( کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس شخص نے بیسہ چھ ماہ سے کاروبار میں لگایا ہے اگروہ ما لکِ نصاب ہے تو نصاب کا سال پورا ہونے پر

حاجت ِاَصلیہ سے زائد جوبھی مال زکو ۃ ہے بشمول کاروبار کے،اس پرز کو ۃ نکالنا فرض ہوگی۔جبکہ سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو۔اسی طرح جب تک وہ صاحب نصاب ہے ہرسال اس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔اس کا باقی مال بھی اس کاروبار کے مال کے ساتھ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔اورا گرصاحبِ نصابنہیں تو پھرز کو ۃ فرض نہیں

ہوگی جب تک نصاب بورا ہونے کے بعد سال نہ ہوجائے۔ ہیں مِثقال یعنی ساڑ ھے سات تو لے سونایا دوسودر ہم یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یاان میں ہے کسی ایک کی قیمت کاروپیہ پیسہ ہوتو وہ صاحبِ نصاب ہوگا۔

وَقَتْ الْعَالِمَ الْمُؤْلِسُنَتُ عَلَيْهِ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِكُوعَ عَلَيْهُ النَّالِي النَّالِقُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعَ عَلَيْهُ النَّلُوعُ عَلَيْهُ النَّالِقُلُوعُ النَّالِقُلُقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو تَنُوِيُرُالًا بُصَارِ مِن نهي أَللازم في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر ''لينى تجارت كاوه سامان جس كى قيمت سونے ياج ندى كے نصاب ياان دونوں ميں سے كسى ایک کی قیمت کے برابر ہوائس میں چالیسوال حصہ زکو ۃ لازم ہے۔ (ملخصاً) (تنوير الابصار ، صفحه 270 تا 272 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) تَنُوِيُرُالْاَبُصَارِوَدُرِّمُخُتَارِ مِن بِي هِي: '(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) '' لینی تجارت کے سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ ملائی جائے گی کیونکہ بیسارے وضعاً اور چعلاً تجارت کے کئے ہیں اور سونے کو چاندی کے ساتھ اور جاندی کوسونے کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا۔ (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 278 تا 279 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس مين مين ب: "(وشرط كمال النصاب في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول "يعني سال كي دونون

طرفوں (اوّل وآخر) میں نصاب بورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجُوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی۔ ہاں اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّدُ الْمُذُنِ فَضِيلِ فَضِيلِ فَاللَّهِ الْمَكُارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلَّيُ عَفَاعَنُ الْمَلِيَّ عَمَاءً مُثَالِمَا فِي عَمَاءً مَثَالًا الْمَكَارِقُ عَفَاعَنُ الْمَلِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمَكَارِقُ 101 كست <u>2006</u>. ء 



فَتوىٰي 202 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرا کام گارمنٹس کا ہے میں

· ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُ المحتَّرُ كوة كس طرح نكالول گا؟ كياز كوة ميں سوك بھی دے سكتا ہوں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کا نصاب ساڑ ھے سات تولہ سونا یا ساڑ ھے باون تولہ جاندی یا اس کے مُساوی رقم یا اتنی قیمت کا مالِ تجارت ہے اوراس پرایک قمری سال گزرجائے تواس پر ڈھائی فیصدز کو ۃ اداکی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی کے مُساوی مالِ تجارت ہے بعنی گارمنٹس کا سامان رکھاہے تو اس کا حساب لگا کراس کی زکوۃ ڈھائی فیصد سے ادا کر دیجئے ۔اگرا تناسا مان نہیں کیکن اس کے علاوہ رقم پاسونا جا ندی ہے جس کے ساتھ ملا کررقم نصاب تک پہنچ

جائے گی تو بھی زکو ۃ واجب ہے۔اس کا حساب لگا کرنصاب کا سال بورا ہونے کے دن ڈھائی فیصدز کو ۃ ادا کردیجئے۔ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتي المجرعلى اعظمي عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي لَكُصة بين: "سونے جا ندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے جا ندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے یعنی قیمت کا حالیسواں حصہ اور اگرا سباب کی قیمت تو نصاب کونہیں پہنچتی مگراس کے پاس ان کےعلاوہ سونا حیا ندی بھی ہے۔ تو اُن کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 903 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم اَبُولِاصَالْ فَكُمَّدَ فَاسِمَ القَادِيثِي 29 حمادي الاحرى <u>1427 ه</u> 26 جولائي <u>2006</u> ء

ز کو ۃ میں سوٹ بھی دے سکتے ہیں جتنی مالیّت کا وہ سوٹ بازار میں اس وقت ہوگا اتنی ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔





فَتولى 203

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم صاحبِ نصاب ہیں اور

عَاثِ النَّافِعَ النَّافِعِ النَّافِعَ النَّافِعِ النَّافِعِ النَّافِعِ النَّافِعِ النَّافِعِ النَّافِعُ النَّافِعِ النَّافِعُ النَّافِعِ النَّاقِ النَّافِعِ اللَّذِي النَّافِعِ اللَّذِي السَّالِي النَّافِعِ النَّافِعِ السَامِعِ الْمُعِلَّ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِي السَامِي السَامِي السَامِي السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ اللَّهِ اللَّهِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِي السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِ السَامِ السَامِعِ السَامِعِ السَّلِي السَامِعِ السَامِعِ السَامِعِي السَامِعِ السَامِعِي السَامِق

سائل: محمر ہارون ( کھارادر، کراچی )

ہرسال زکو ۃ ادا کرتے ہیں ہمارا کٹ پیس کیڑے کا کاروبار ہے اور دکان پر بہت زیادہ مال ہے جس کی پیائش نہیں

كر كة تواس كى زكوة كس طرح اداكى جائے؟ اگرزكوة اندازے سے اداكى جائے تو كيا ايباكر نا درست ہے؟

بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعاً جن اَموال برز کو ۃ فرض ہوتی ہےان میں مالِ تجارت بھی ہےاوراس مالِ تجارت برز کو ۃ کی ادائیگی

مَرَاقِي الْفَلاحِيِّل مِيَّ مِي: 'فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ..... أو ما

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 713 ، مطبوعه كراچي )

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

أبُوعُ مَنْ عَلَى الْعَطَّائِكُ الْمَدَذِي

**29** شعبانالمعظم <u>1426</u>ھ 14اكتوبر <u>2005</u>ء

يساوى قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية "بين زكوة فرض بموتى بهراس

مكلّف آزادمسلمان پرجودَين (قرض) اور حاجت ِ أصليه سے باقی بچنے والے سونے ، چاندی کے نصاب کا مالک ہویا

کے لئے اس مال کی مالیتَت کاعلم ہونا ضروری ہے اورکسی بھی تا جر کیلئے اپنے مالِ تجارت کی مالیتَت کا حساب لگانا کوئی

جس مالِ تجارت کی قیمت اس نصاب کے مُساوی ہو۔ (ملتقطاً)

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَّا القَادِرِيُّ فَيْ

مشکل اَمزنہیں نظنِ غالب سے اس کا حساب لگا ئیں اوراندازے سے تھوڑ ازیادہ ہی لگالیں تا کہ فرض کی ادائیگی میں

کوتا ہی نہرہ جائے پس آپ کی وکان میں جتنا بھی مالِ تجارت (یعنی کپڑاوغیرہ) ہے اس کی مالیتَ کا حساب لگا ئیں

اوراگرآپ پر پچھورین (قرض) ہوتو وہ اس میں سے مِنْها کر کے جوباقی بچے اس پرآپ کوز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

### مي پرچون والا کیسے زکوۃ نکالے؟

فَتُوىٰ 204 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پر چون کی دکان

چلاتا ہے دکان پررکھا ہوا مال ہزاروں روپے کی قیمت پرمشمل ہوتا ہے اس کی زکو ۃ مال پر ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے منافع پر؟

> بِشِواللَّوَالرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت قابلِ زکوۃ اَموال میں خود ایک مُسْتَقِل حیثیت رکھتا ہے۔صرف نفع پرنہیں بلکہ تمام ہی مالِ

تجارت برضروری شرائط پائے جانے پرزکوۃ فرض ہوگی۔ چنانچہ نصاب کا سال پورا ہونے پر جتنا مالِ تجارت دکان

میں موجود ہواً س پرز کو ۃ نکالنالازم ہوگا۔ جبکہ وہ مال بذات ِخودیا دیگر آموالِ زکو ۃ سےمل کرنصاب کو پہنچتا ہواور قرض اور حاجت ِاَصلیہ سے فارغ ہو۔

امام المِسنَّت، مُجَدِّدِ وِين ومِلَّت ،امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين: '' شجارت كي نه لا گت پر

ز کو ق ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے جماؤ سے ہے اس پرز کو ق ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اَبُونُڪُمَّلُ عَلَيْهِ الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِيَ 6 رحب المرحب 1430ء

329

29 3

<u>رِ</u> بَابُ:﴿

م فصل: ﴿ فَصَل: ﴿ وَالْمَالِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

﴿ زَلُوٰۃ نَفْعِ نَكَالَ كُردى جائے ياشامل كركے؟

فَتوىٰ 205 🆫

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ایک شخص دس لا کھرویے کا کاروبار کئے ہوئے ہے جس میں تقریباً آٹھ لاکھ روپے کا مال اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے اوراس شخص کی سالانہ آمدنی

تقریباً ایک لا کھروپے سے بڑھ کرہے تواس کی زکو ہ کس طرح ادا کرنا ہوگی یعنی اس دس لا کھروپے کے حساب سے یا موجودہ آٹھ لاکھ کے حساب سے یا پھر سالانہ آمدنی پرز کو ہ ہوگی؟

**سائل:مح**رعلی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مُسُنُّوله میں بقیہ شرا لط زکو ہیا کی جانے کی صورت میں سال گزرنے کے بعد جتنا مال تجارت ہوائس

پراورآ مدنی کی وہ رقم جوحاجت سے زائد ہواُس پرز کو ۃ واجب ہوگی بشرطیکہ اس پرا تنا قرض نہ ہو کہ ادا کرنے کے بعد

نصاب كى مقدار كے مطابق قابلِ زكوة مال نه بيے۔ ٱلْإِنْحَتِيَارِلِتَعُلِيُلِ الْمُخْتَارِ مِمْ ہے: 'ولا زكوة في العروض الا ان تكون للتجارة وتبلغ قيمتها

نصابا من احد النقدين وتضم قيمتها إليهما" ر الاختيار لتعليل المختار ، صفحه 119 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِين مِ: 'أما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير

والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة " (بدائع الصنائع ، صفحه 109 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

رد و د و د و د المسلِمِين، اعلى حضرت، امام المسنّت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات عبين: ` مالِ تجارت جب

عند 14: فَصَلَ: 330

ﷺ ﷺ تک خودیا دوسرے مال زکوۃ سے ل کرقد رِنصاب اور حاجت ِ اَصلیہ مثل دَین زکوۃ وغیرہ سے فاصل رہے گا ہرسال

تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے جاندی کے نصاب کو پہنچے تواس پر بھی ز کو ۃ واجب ہے۔''

ال يرز كوة واجب موكى ـ. " (فتاوى رضويه ، صفحه 155 ، جلد 10 ، رضا فاؤن لليشن لاهور)

خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحرامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِى فرمات عَبِي: ' سونے اور جإندي كےعلاوہ

(بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا

المُوالصَّالَ الْحَارِيْنَ 142 مِنْ 14

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری سُریا کی مِل ہے، کیا اس میں جتنا خام مال (Raw Material) ہے اور جتنا تیار مال (Finished Goods) ہے اس پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز خام مال خریدنے کیلئے جتنی رقم بینک میں موجود ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟

نہیں؟ نیز خام مال خریدنے کیلیے جتنی رقم بدیک میں موجود ہےاس پر بھی ز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ سائل:علی احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـرَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں خام مال اور سَریا دونوں مالِ تجارت ہیں لہٰذانصاب پرسال کممل ہونے سے ایک لمحہ قبل تک ان ہی کی جنس سے جو مال بھی آئے گا چاہے وہ خام ہویا پھر تیار شدہ ،اختتام ِسال پرسب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِيں ہے: 'ومن كان لـه نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا

بَاكِ: 331

وَيَسْاوِي الْمُؤْلِسَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

. من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أو لا وبأي وجه استفاد ضمه سواء کان بمیراث أو هبة أو غیر ذلك "لین جس كے پاس زكوة كانصاب موجود باوراس كواس مال كىجنس سے کوئی اور مال مل گیا تو اس مال کو پہلے سے موجود نصاب کے ساتھ ملائے گا اور اس کی زکوۃ ادا کرے گا جا ہے وہ حاصل شدہ مال اسی نصاب کے بیملنے پھو لنے سے حاصل ہوا ہو یااس کے علاوہ کسی اور ذریعے مثلاً میراث، ہِبَہ یااس

کے علاوہ کسی اور چیز سے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد 1، دارالفکر بیروت) نیز خام مال خریدنے کیلئے جورقم بینک میں رکھی ہوئی ہے سال مکمل ہونے پراس کو بھی گُل مال یعنی نقدی، زیورات، مالِ تجارت وغیرہ کے ساتھ شار کر کے اس پر بھی زکو ق کی ادائیگی لازم ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَرُةُ الْمُذُونِ فَضَيل فَ ضَاللهِ فَ اللهِ فَاعَدُ اللهِ فَاعَدُ اللهِ فَاعَدُ اللهِ فَا . محمد سجادالعطارى المدنى 25 شعبان المعظم <u>1428</u>ھ 08 ستمبر <u>2007</u>ء

# چ تجارتی پلاٹ کی قیمتِ خرید پرز کو ۃ ہے یا موجودہ قیمت پر؟ کچھ

### فَتُوىٰ 207 🖟 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آ دمی نے کاروبار کی نیت

سے پلاٹ لیا تھااب اس کی قیمت بڑھ گئ تو کیا اس پرز کو ۃ دینی ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو موجودہ مالیئت سے دینی ہوگی یا جب خریدا تھااس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟ پیخص صاحب نصاب ہےاور ہرسال ز کو ۃ ادا کرتا ہے۔

سائل:عبدالله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مذكورة فخض نے اگريه بلاٹ تجارت كى نىت سے خريدا ہے تواس پرز كو ة فرض ہے اوراس كے نصاب كاسال

فَصَل: ١٠٠٠ فَصَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

· ﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ جس تاریخ کو بورا ہوتا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے۔''

صَدرُ الشَّريعَه مولانا المجمعلى المُظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' مالِ تجارت ميس سال گزرنے

(بهارِشريعت ، صفحه 907 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

أَيُوالْصَالِحُ فُحَمَّدَ قَالِيَكُمْ الْقَادِيْ فَيَ 25 شعبان المعظم <u>1425</u> هـ 11 اكتوبر <u>2004</u>ء

چو کس پراپرٹی پرز کو ۃ ہےاور کس پرنہیں؟ کچھ

# فَتُوىٰي 208 🎼

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ پراپرٹی پرہے یااس سے حاصل ہونے والی آمدنی پرہے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ صرف تین طرح کی چیزوں پر ہے:﴿1﴾ سونا، جاندی ﴿2﴾ پَرَ انّی پر جُمُوٹے جانور ﴿3﴾ تجارت کا

مال۔باقی کسی چیز برنہیں۔

جييا كهسيِّدى اعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّخْمِيْن ارشاد فرمات بين: "زكوة صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہول بہننے کے ہول یا برشنے کے یا رکھنے کے، سکہ ہو یا ورق۔

دوسرے پُرائی پر چُھوٹے جانور۔تیسرے تجارت کا مال۔باقی کسی چیز برنہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

پراپرتی (دوکان،مکان، پلاٹ وغیرہ) تجارت یعنی بیچنے کی نیت سےخریدی گئی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی

وَقَتُ الْعَلَىٰ الْفَلِسُنَتُ الْكَوْعَ ﴿ كَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ كَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ كَتَابُ الْكَوْعَ ٔ ورنہ ہیں اورا گرایسے مکانات دوکا نیں وغیرہ کرائے پر دیئے جاتے ہوں تو جو کراہیاُن مکانات وغیرہ سے وصول ہوگا

بقتہ رِنصاب تو نہ ہومگر کسی بھی دوسرے مال سےمل کرنصاب کو پہنچ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

نہیں اگر چہ بچاس کروڑ کے ہوں ،کرایہ ہے جوسالِ تمام پر پَس انداز ہوگا اس پرز کو ۃ آئے گی اگرخودیا اور مال سے مل كرقد رِنصاب هوـ'' (فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم ٱ**بُوالْصَالِّ فُحَّلَاقَالِيَهَ اَلْقَادِيَّئِ** 11 شوال المكرم <u>1427ھ</u> 04 نومبر <u>2006</u>ء

جبيها كهسبِّدى اعلى حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدِّحْمٰن فر ماتے ميں: ' ممانات پرزكوة

اگروہ سال گزرنے پر بقد رِنصاب ہوتو اس نصاب پرز کو ۃ واجب ہوگی یا یہ کہ کرایہ میں وصول کردہ رقم سال گزرنے پر

## چ فسطوں پر لئے گئے تجارتی مکان پرز کو ۃ کا مسکلہ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک مکان اِنویسٹمنٹ کے لئے قسطوں پرخریدا ہے تواس کی زکوۃ کیسے اداکی جائے گی؟ اور کوئی ایسا حیلہ بتا کیں جس سے اس مکان کی زکوۃ نہادا کرنا پڑے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ إنويسمن سےمرادا كر بيچنا ہے تو صورت مِسْئُوله ميں بير كان مال تجارت ہے اوراس پرز كو ة بھى ہے۔

چنانچیە فتی اعظىم پاکستان مفتی وقارالدین علیهُ رځمهٔ اللهِ المیتین فرماتے ہیں:''کسی چیز کوخریدنے کے وقت اگر بیارادہ ہے کہاس کوفروخت کرے گا تووہ مالِ تجارت ہوجا تا ہےاس کی قیمت پرز کو ۃ ہوتی ہے۔''

(وقارالفتاوي ، صفحه 388 ، جلد 2 ، بزم وقارالدين كراچي)

· ﴿ فَتُسَاوِينَ آهُالِسُنَّتُ ﴾ صورتِ مَسْنُوله میں سال گزرنے کے بعدز کو ۃ واجب ہوگی ،البتہ وہ تمام اَ قساط جوادا کرنا باقی ہیں ان کومِنْها

کیا جائے گااوران پرز کو ہنہیں ہوگی۔

پراجماع ہے۔

إسقاطِ زكوة كے لئے حيلہ ناجائز ہے۔

چنانچ سِیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت ، شاه امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن ارشا وفر ماتے ہیں:

' ْخَزَانَةُالْمُفُتِين مِن فَتَاوى كُبُرى سے ہے: 'الحيلة في منع وجوب الزكاة تكره بالاجماع ''(ترجمہ: وُجُوبِ زَلُوة میں رکاوٹ کے لئے حلیہ کرنابالا جماع مکروہ ہے۔ ) یہاں سے ثابت ہوا کہ ہمارے تمام ائمکہ کااس کے عدم جواز

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِّ فُحَمَّلَ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِ رَخُيُ 23 رجب المرجب <u>1428</u> ه 10 اگست <u>2007</u>ء

(فتاوي رضويه ، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

چ جو دوران سال کردش کرتے ہر ہر مال پرز کو ہ نہیں کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارا سونے کا کاروبارہے اس میں سے پھھ مال تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور پچھ گردِش میں رہتا ہے بعنی آج خرید لیا کل چے دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ

ز كوة صرف ر كھے ہوئے مال پر ہوگى ياسال ميں جتناليادياسب پر ہوگى؟

سائل:اخلاق خان (صدر، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کے مال پرجس دن نصاب کا سال مکمل ہوگا اس دن آپ کی مِلکِیّت میں جس قدر قابلِ ز کو ۃ اَموال

وَتَسَاوِينَ الْوَالِسَنَتُ وَمِنْ الْوَالِسَنَتُ وَمِنْ الْوَالِكُوعَ وَمَا الْكُوعَ وَمَا الْعُلَامِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِينِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلِي اللَّهُ وَمِنْ الْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلْمُعِلِّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّل

''مثلاً سونا، جا ندی، مالِ تجارت، کیش وغیرہ ہو گا ان تمام پراس دن کی مالیّت کے حساب سے زکو ۃ فرض ہو گی اور حاجت ِاَصلیہ اور قرض کو نکال کربقیہ اَموال پرز کو ۃ دی جائے گی جبکہ وہ نصاب کے برابریااس سے زائد ہو، ہاں البتہ

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

محمد سجاد عطارى المدنى

28 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 8 نومبر <u>2010م</u> ع

وہ سونا جو درمیانِ سال میں خرید کر ﷺ دیا اوراس کی رقم بھی خرچ ہوگئی تو اس سونے پرز کو ۃ نہیں اور جورقم بجی ہواس پر

چِنانچِ فَتَـاوىٰ عَالَمُكِّيُرِي مِن بِين ومن كـان لـه نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا

من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه" يعنى جس كي پاس نصاب مواورسال كاندرى اسى جنس سے كوئى مال

اس کے پاس آیا تواس کواسی جنس کے ساتھ ملاکرز کو ۃ اداکر دی جائے گی۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 175 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

فَتَاوى رَضَوِيَّه ميں ہے: ' نصاب جبكه باقى موتوسال كاندراندرجس قدر مال برا مصاسى بہلے نصاب

کے سالِ تمام پراس کُل کی زکوۃ فرض ہوگی ،مثلاً میم رَمضان کو سال تمام ہوگا اور اس کے پاس صرف سورو پے تھے تمیں ،

شعبان کودس ہزاراور آئے کہ سالِ تمام سے چند گھنٹے بعد جب میم رَمَضان آئے گی اس پورے دس ہزارا یک سوپرز کو ۃ

(فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

الجواب صحيح

ضرورز کو ۃ فرض ہوگی۔

فرض ہوگی۔''

عَبُنُ الْمُنُ نِبُ فُضِيلِ مَضِاالعَظَارِئَ عَلَامِكُ عَلَامِكُ

فَتوىٰ 211 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا درج ذیل اَشیاء پرزکو ۃ

- <u>ن</u> <u>14</u>: المقال : 336

**(1)** 

**{2**}

**€3**≱

**44** 

**€5** 

**€6** 

**€7**≱

**€1**≱

سب خرچ خود کرتے ہیں۔

عمارت جس میں اسکول چلاتے ہیں۔

ز مین جس پر کوئی ٹیسنہیں نہ ماہا نہ نہ سالا نہ۔

وہ مکان جوکرایہ پر دیا ہواہے۔

دوکان جس پر دودھ فروخت کرتے ہیں ،کاروبار میں مال لے کر آنے جانے والی گاڑیاں،ایک ذاتی مكان سے جوكرابيماتا ہے،اسكول سے جونفع ہوتا ہے، دودھ ني كرجونفع ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تین سال میں واپس کر دوں گا اس پرز کو ۃ کی کیا صورت

سائل: مجداسلم رضا ( بھینس کالونی، کراچی )

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مكان اور گاڑياں وغيرہ جو مالِ تجارت نہيں لعنی جنہيں بيچنے كى نيت سے نہيں خريدا گيا ان پرز كو ة نہيں

ان جانوروں پر بھی زکو ۃ نہ ہوگی کیونکہ زکو ۃ ان جانوروں پر ہوتی ہے جوسال کا اکثر حصہ باہر پڑتے ہوں۔ جيما كه تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخُتَارِين مِ: "المكتفية بالرعى المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة "ترجمه: سائمهوه جانور بجوسال كااكثر حصه پُركرگزركرتا بهاوراس سے مقصود صرف دودھاور بیچ لیناہے۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 232 تا 233 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ان پر بھی ز کو ہ واجب نہیں ہے۔ **€3**  ﷺ کے بیاد کی اُن سے جو کرا میں اُن اور دودھ کی دوکان اور اسکول سے جو نفع ہوتا ہے ان سب کی مالیت اگر نصاب تک پہنچی ہویا ہے دیگر اُن کے مالیت اگر نصاب تک پہنچی ہویا ہے دیگر اُموالِ زکو ق کے ساتھ ل کر نصاب پورا ہوجا تا ہوتو نصاب کا سال پورا ہونے پران پرزکو ق واجب ہوگی۔

شرائط میں سے بیتھی ہے کہ مال پرسال گزرجائے۔

دوں گا، بعد میں نیت کی توز کو ۃ واجب نہ گی۔

حصرآب کے پاس آئے گا۔

جيها كه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِن مِن مِن وسنها حولان الحول على المال "ترجمه: زكوة كى

جيما كه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِين مِين عَالَم فَكِيرِي مِين مِين عند عقد التجارة "عبارتكا

مفهوم او پرگزرال (فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

﴿5﴾ جوقرض دیا ہے اس پر بھی ز کو ۃ واجب ہے مگر اس کی ز کو ۃ دینا اس وقت لازم ہو گا جب نصاب کا یا نجواں

جسیا که تَنُوِیُرُ اُلاَ بُصَارِو دُرِّ مُخْتَارِی ہے: ''فتجب زکاتھا إذا تم نصابا وحال الحول، کن لا فورا بل عند قبض أربعین درهما من الدین القوی کقرض''عبارت کامفہوم اوپر گزرا۔ (تنویر الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) پلاٹ پرز کو قاس صورت میں ہوگی جب بیتجارت کی نیت سے خریدا ہولینی خرید تے وقت بینیت ہوکہ ج

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 175 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

﴿7﴾ وه مكان جوكرابيه پرديا مهوا ہے اس مكان پر بھى ذكو ة نہيں۔ صَد دُّ الشَّريعَة ، بَد ُ الطَّريقَة حضرت علامه مولا ناامجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں:''كرابيه پر الھُانے كے لئے ديكيس موں ان كى زكو ة نہيں يو ہيں كرائے كے مكان پر'' (بهارِ شریعت ، صفحه 908 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارا پریٹنگ پریس اور اِسٹیشنری کا کاروبار ہے تواس میں مشین، کاغذات، اور دوسرااِسٹیشنری کا جھوٹا جھوٹا سامان جو کہ بیچنے کے لئے رکھا ہے ان میں کن کن چیزوں پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے؟ بعض کاغذات ایسے ہیں جن کے پرنٹ نہیں نکل سکتے بلکہ وہ بیکار ہو چکے ہیں ا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُوله میں مشین پرز کو ۃ فرض نہیں۔ کیونکہ بدیبیشہ ورول کے آلات ہیں اور آلاتِ مُحْرَرُ فینُن (پیشہ وروں ئے آلات) میں زکو ہے نہیں ہوتی۔

دُرِّمُخُتَارِ مِينَ عِنه كالعصفر للدبغ في آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر للدبغ الجلد ففيه الزكاة، بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصباو إن حال الحول "ترجمه: پيشهورول کے اوز ارمیں زکو ہنہیں ہے مگرایسی چیز خریدی جس ہے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چمڑا

یکانے کے لئے ماز واور تیل وغیرہ اگراس پرسال گزر گیا تو ز کو ۃ واجب ہےاورا گروہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا جیسے صابون توا گر چہ بقدرِ نصاب ہواور سال گز رجائے زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ (درمختار ، صفحه 218 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اور مشین کے علاوہ جو بھی سامان بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اس پرز کو ۃ ہوگی ۔ لہذا کاغذات ، اِسٹیشنری کا سامان ان سب پرز کو ۃ ہے۔

جبيها كمعلامه علا والدين صُلِفي فرمات بين: "وشرطه ..... نية التجارة في العروض، إما صريحا

= ﴿ فَصَلَ: 14 ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تو کیاان پر بھی زکو ۃ ہوگی؟

وَعَنَاوِيُ الْفُلِسُنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْخُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخُوعَ ﴾ ﴿ وَتَابُ الْخُوعَ ﴾ . ولا بـد من مقارنتها لعقد التجارة ..... أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة ''ترجمه: سامان ميل

بکیں ۔ توان کی قیمت کے حساب سے ان پر بھی زکو ۃ نکالی جائے گی ۔ یونہی مشینوں میں استعال ہونے والی روشنائی پر بھی زکو ہ ہے کہاس کا اثر باقی رہنے والا ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُولُاصُاكُ فُحَكَّمَ قَالِيَهُ اَلْقَادِينِ عَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِ الْعَلِي عَلَيْكُمُ الْعَلْقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلِي الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

ز کو ق کی شرط تجارت کی صراحناً نیت کرنا ہے اور بینیت عقد کے وقت ہونا ضروری ہے یا دلالة اسطرح کہ سامانِ تجارت

جو کاغذات بیکار ہوگئے ہیں کہان کے پرنٹ نہیں نکل سکتے لیکن وہ بکنے کے تو قابل ہیں اگر چہرد ی میں

ك برلے ميں كوئى چيز خريد \_\_ (در مختار ، صفحه 221 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

### ایک مال زکوۃ کودوسرے سے بدلنا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے زائد 2 لاکھ روپے ہوں اور ان پر 6 ماہ گزرجانے کے بعدوہ کاروبار کی نیت سے کوئی مکان خرید لے تو سال

گزرنے پر کیااس مکان پرز کو ق ہوگی؟ سائل: محمدز بیرعطاری (پی اے ایف فیصل بیس، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے جاندی یا مال تجارت کوسال کے دوران اپنی جنس یا دوسری جنس سے بدلنے سے اس کے سال پر کوئی ا ثرنہیں پڑتا سال گزرنے پرز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔لہذا صورتِ مَسْنُولہ میں تجارت کے لئے خریدے گئے

مكان يرنصاب كاسال بورا هونے يرز كوة اداكر ناواجب هوگا۔ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

التكون الماليستان التكون التكو

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: 'ولواستبدل سال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير

جنسها لا ينقطع حكم الحول ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول

كذا في محيط السرخسي "ترجمه: مالِ تجارت ياسونے جإندى كودرميانِ سال ميں اپني جنس ياغير جنس سے

بدل لیا تواس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا اورا گر پُرائی کے جانورا پنی جنس یا غیر جنس سے بدلے تو سال

مُنْقَطِع ہوگیا۔اسی طرح مُحیُط سَرِ میں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْرُةُ الْمُذُونِ فَضَيل فَ ضَاللهِ فَ عَامَدُ اللهِ فَ عَامَدُ اللهِ فَ عَامَدُ اللهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدنى 19 شعبان المعظم <u>1428</u>ء 02 ستمبر <u>2007</u>ء

ه الشيرز پرزكوة كاحكم؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے پاس Engro

Fertilizer Plant کے شیئر زہیں جن کومیں نے بیچنے اورا نویسٹ کی نیت سے خریدا تھاان کی زکو ہ کس طرح اوا کی جائے؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب تشمینی کے مال میں جس قدرآ پ کا حصہ ہے اس مال کی موجودہ قیمت پرز کو ۃ لازم ہوگی۔ ا ما م احد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن شيئر زكى زكوة كم تعلق فرمات بين: ﴿ حِصَص كَى قِيمت شرعاً كوئى چيزنهين

بلکہ اصل کے رویے جیتنے اس کے ممپنی میں جمع ہیں ، یا مال میں اس کا جتنا حصہ ہے ، یا منفعت ِ جائز ہ غیرِ ربا میں اس کا جتنا حصم ال برزكوة لازم آئے گی۔ ' (فتاوى رضويه ، صفحه 362 ، حلد 17 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور)

فتوى 214

· فَتُنَاوِينُ الْفُلِسُنَّتُ ﴿ = والمنافع المنافع المنا اور نفع اگر حلال ہے جوعُمو ماً نہیں ہوتا تو اس پر بھی ز کو ۃ ہوگی اورا گر نفع حرام ہے تو مکمل رقم کوصد قہ کرنا

ضروری ہے کہوہ ملکِ خبیث ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم المُوالصَّالَ فَحَكَّمَ لَقَالِيمَ القَّالِدِينَ الْمُعَلِّمِ الْفَالِدِينَ الْمُعَلِّمِ الْفَالِدِينَ الْمُعَظِّمِ 1428 هـ 23 اكست 2007ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک ٹرک حیار لاکھ

روپے میں تجارت کی نیت سے خریدا،اوراس کودس لا کھروپے میں بچے دیا،اس کی ادائیگی دس ہزارروپے مہینہ کے اعتبار ہے دس سال میں ہوگی۔ہم پہلے سے صاحبِ نصاب بھی ہیں۔اب پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں زکو ۃ جارلا کھ یعنی قیمت ِخرید

پرادا کرنی ہوگی یادس لا کھروپے یعنی قیمت ِفروخت پر؟ نیز ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا دس سال بعدادا کرنی ہوگی یا ابھی یا سائل:عبدالقادر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت مُنتَفَسُره میں آپ پردس لا کھروپے کی زکوۃ اداکرنالازم ہے، البتہ دیگر قابلِ زکوۃ اُموال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حاجت اَصلیہ اور قرض کی رقم مِنْها ہوگی۔واضح رہے کہ پوچھی گئی صورت میں زکو ۃ کی ادا ئیگی نہ تو فوری طور پر واجب ہےاور نہ ہی دس سال کے بعد بلکہ ماہا نہ قسط کی مدمیں آپ کوجتنی رقم وصول ہوگی اس وقت اس پر

ز کو ق کی ادائیگی لازم ہوگی جب جب وہ نصاب کے ٹمٹس تک پہنچتی رہے۔ **چِنانچِ مَرَاقِيالُفَلاح مِيل ہے:''**فالقوي وهو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و كان على

وَتُنَاوِيُ الْفَالِسُنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْفَكِوْعُ ﴾ مقر ولو مفلسا او على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه "ترجمه: وَينِقوى سے مرادوہ دَین ہے جوقرض اورایسے مالِ تجارت کا بدل ہوجس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا اقر ارکرنے والا ہوا گر چہ مُفلِس ہو، یا ایسے پر ہوجو دَین کا انکار کرتا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔اس طرح کے دَین میں گزشتہ ایّا م کی زکو ۃ بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی خمش نصاب پر قبضہ تک موقوف رہے گی ، جب جالیس درہم (نصاب کے پانچویں ھے ) پر قبضہ کرے گا تواس میں ایک درہم کی ادا<sup>ئیگ</sup>ی واجب ہوگی کیونکٹمٹن سے کم نصاب معاف ہےاوراس پرز کو <sub>ق</sub>نہیں۔ (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 تا 716 ، مطبوعه كراچي) حَاشِيَةُ الطُّحُطَاوِي مِن عَن أُنهى كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو''ترجمہ: ہرتمش میں اس کے حساب سے زکو ۃ اداکی جائے گی جبکہ ہر دوخمسُوں کے درمیان والی رقم پرمعافی ہے۔ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچي) سبِّدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ بِن ومِلّت فَيّاوى رَضَوِيَّه شريف مين فرمات بين: ' جورو پيةرض مين پهيلا ہےاس کی بھی زکو ۃ لازم ہے گر جب بقد رِنصاب یاتمش نصاب وصول ہواُس وفت اَ داواجب ہوگی جتنے برس گز رے ا **بول سب كاحساب لگاكر ...** (فتاوى رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اگرآپ پیشگی سب رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچے سِیّدی اعلیٰ حضرت،مُ جَدِّد دِین ومِلّت فَعَاویٰ رَضَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں:'' حَولانِ حَول کے بعد ادائے زکوۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں، جننی در لگائے گا گنہ گار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بَتَدُرتِ ج دیتار ہے سالِ تمام پرحساب کرےاس وقت جو واجب نکلےاگر پورا دے چکا بہتر ،اور کم گیا تو باقی فوراًاب دے،اور زیادہ پہنچے

گیا تواُسے آئندہ سال میں مُجرالے'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم محمد سجاد العطارى المدنى

### الجواب صحيح عَبُرُ الْمُذُنِّ فِضَيلِ فَضَالِكِ ضَاالِعَطَارِئَ عَلَالِلِكُ

24 رجب المرجب <u>1431</u> ه 6 حو لائي <u>2010،</u> ء

عَنْ الله عَنْ ا

المرزكوة نكال سكته بين؟ في

فَتُولِي 216

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے پلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ہ واجب ہے یا جس قیمت پراس نے خریدا ہے اس پر؟ نیز ز کو ہ ادا کرنے کے

لئے اس کے پاس رقم موجوز نہیں تو کیا کرے؟ سا**نک**: محمد ثناء اللہ عطاری (گلتان جوہر، کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نصاب کے سال کے اختتام پر پلاٹ کی جو قیمت بازار میں ہے اس کے حساب سے زکو قروینا ہوگی ، اگرز کو قروینے کے

لئے رقم نہیں تو اپنی کوئی شے بچ کریا فرض لے کرز کو ۃ ادا کریں۔ کیکن فرض اسی صورت میں لیں جب کہ اس بات کا غالب

گمان ہو کہاسے ادا کردیں گے۔اس لئے بہتریہی ہے کہاپی کسی شے کو پیچ کراُس پلاٹ کی زکوۃ نکالیں۔ بیچکم ز کو ۃ کے ہرنصاب کے لئے ہے مثلاً سونا ہے یا جاندی ہے دونوں نصاب کو پہنچ چکے ہیں، نیزان پرسال گزر چکا ہے، اورز کو ۃ اداکرنے کے لئے روپینہیں تواس زیور کا چالیسواں حصہ زکو ۃ میں دے۔اوراگرینہیں دینا چاہتا تو قرض

اعلى حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن لَكُصة بين: "تجارت كي خدلاً كت برز كوة بنه

صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے

ے ال يرزكو ق ہے۔ (فتاوى رضويه ، صفحه 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور) صَدرُ الشَّديعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكصت بين: ` زيور

موجود ہے روپیہ موجود نہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو روپیہ آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔خوداسی زیور کا چالیسواں

<u>عال 14: المناط 344 ا</u>

حصەز كو ة ميں دے دے زكو ة ادا ہوجائے گی۔

(فتاوي امحديه ، صفحه ، 378 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

علامه شامى قُدِّسَ سِرُّه السَّامِي لَكُتِ بِينَ: 'إذا أخر حتى مرض يؤدى سرا من الورثة، ولو لم

يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه

فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد" (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 228 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه رَحْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْه ابني كتابِ مُسْتَطاب بهارِ شريعت مين اس كاتر جمه باين

الفاظ کرتے ہیں:''ز کو ۃ ادانہیں کی تھی اوراب بیار ہے تو وارِثوں سے چھیا کردے اورا گرنہ دی تھی اوراب دینا جا ہتا

ہے مگر مال نہیں جس سے اداکرے اور بیچا ہتا ہے کہ قرض لے کرا داکرے ۔ تواگر غالب کمان قرض ا داہوجانے کا ہے

تو بہتریہ ہے کہ قرض لے کرا دا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے شخت تر ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُونِ فَضَيالِ مَضَاالِعَطَارِ فَي عَلَامَالِكِ اللهِ عَبْنَ اللهِ الْعَالَمُ اللهِ ال المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدني

18 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 101 كتوبر <u>2007</u>ء









فَتوىٰ 217 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جومکان بیچنے کی نیت سے خریدا

کیکن اس کے گا مک ہی نہلگ رہے تھے تو اب اسے کرائے پر دے دیا اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے جبکہ نیت ہیہے كه جب الجھے گا مك مليں كے بيچ ديں كے تواب اس مكان پرز كو ة ديني ہوگى يا فقط اس كے كرائے پرز كو ة ہوگى؟

فَتَ الْحِيْ الْمُؤْلِسُنَّتُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مکان بیچنے کے لئے خریدا تو یہ مالِ تجارت ہو گیالیکن جب اسے کرائے پر دے دیا تو اب یہ مالِ تجارت نہ

ر ہالہٰذا اُس پراس اعتبار سے کہ بیرمکان بیچنے کے لئے خریدا تھاز کو ۃ واجب نہیں ہوگی البتۃ اس سے حاصل ہونے والا کرابیا گر بفتد رِنصابِ زکوۃ ہویا کسی دوسرے مالِ زکوۃ سے مل کرنصاب تک پہنچتا ہوتو اس پرز کوۃ واجب ہوگی اورا گر

رایہ رہار بھر بھابِ وہ ہوی س دو مرک ہوں وہ سے مل کر نصاب میں پہنچتا ہوتو بھی اس کرایہ کی مد میں حاصل میں کرایہ و یہ کرایہ دَین ہواور خود بفلا بہ نصاب ہو یا کسی اور مالِ زکو ۃ سے مل کر نصاب کو پہنچتا ہوتو بھی اس کرایہ کی مد میں حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کے برابر یا نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن بَ: '(و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة قوى و متوسط وضعيف ف (تجب) زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما

من البدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) "ترجمه: جان لوكه ام م اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْدِ مَ كَنز ديك دَين تين قسموں پر ہیں: قوى، متوسط اور ضعیف نے زکوۃ واجب ہوگی جب بینصاب کو پنچیس اور ان پرسال گزرجائے

ليكن فوراً واجب نهيس موگى بلكه دَينِ قوى ميس جب 40 در مم پر قبضه كري تواس ميس ايك در مم دينا واجب موگا جيسے قرض اور مالي تجارت كابدل - (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) سيّدى اعلى حضرت ، امام الهسنّت امام احمد رضا خال عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّهْ لِنَ "جَـدُّ الْـمُمُعَاد" ميس رقمطراز ميس:

"قال: أي: "الدرّ": كقرض وبدل مال تجارة ..... إلخ لفظ "الخانية": (الديون ثلاثة: دين قوى وهو بدل مال التجارة و القرض ..... إلخ (فالكاف للاستقصاء، أما قول الزاهدي كما نقل في "الهندية": (قويّ: وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة) اه. فتقصير . ومن ذلك

أجر ة ساكان للتجارة، كدار أو عبد شراهما للتجارة، ثم آجرهما، فإنهما بالإجارة خرجا من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما ي

من التجارة لكن اجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كم التجارة لكن اجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كم

وي الفراية الفراسية المواسنة ا ُ فی "البخانیة""ترجمہ:''وُر''میں فر مایا: دَینِ قوی قرض اور مالِ تجارت کا بدل ہے.....الخ\_خانیہ کے الفاظ یہ ہیں دین کی تین قشمیں ہیں: دَینِ قوی وہ قرض اور مال ِتجارت کا بدل ہے .....الخے'' کاف''اِسْتِقُصَاء کے لئے ہے ( یعنی دُرِّمُ خُتَاد كى عبارت ميں جوكاف ہے يواس تمام كا حاط كے لئے ہے جس پر يدواخل ہے يعنى قرض اور مال تجارت كے بدل ك

علاوہ کوئی چیز دَینِ قوی نہیں) جبکہ زامدی کا قول جسیا کہ'' ہندیہ'' میں نقل کیا گیا ہے: قوی وہ ہے جو سامانِ تجارت کے بدلے واجب ہو۔ تواس میں تقصیر ہے ( کیونکہ دَینِ قوی میں یہاں قرض کو ذکر نہیں کیا گیا)۔اور دَینِ قوی سے ہےاس چیز کی اُجرت جو تجارت کے لئے ہے، جیسے گھریا غلام جسے اس نے تجارت کے لئے خریدا پھر انہیں کرایہ پردے دیا تو یہ (مکان اورغلام) کرایہ پر دینے کی وجہ سے مالِ تجارت سے خارج ہو گئے کیکن ان کی اُجرت وَینِ قوی ہوگی اور سیج قول

كے مطابق اسے مال تجارت كے مُن كى طرح شاركيا جائے گا جيسا كہ خانيہ ميں ہے۔ (جد الممتار على رد المحتار ، صفحه 147 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

فَتَاوى قَاضِي خَان مِن ہے: "و لو اشترى الرجل دارا أو عبدا للتجارة، ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة" ترجمه: الرسي تخص في هم ياغلام تجارت ك

کئے خریدا پھراسے کرایہ پردے دیا تو بیر (مکان اور غلام) مالِ تجارت ہونے سے خارج ہوجائیں گے کیونکہ جب اس نے انہیں کرایہ پردے دیا تو منفعت کا ارادہ کیا۔

(فتاويٰ قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 351 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) فَتَاوِي تَاتَارُ خَانِيَه مِي ٢٠: "ولو اشترى الرجل عبدا للتجارة، ثم آجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة" ترجمه:الرسي تخص في غلام تجارت كے لئے خريدا پھر

اسے کرایہ پردے دیا توبی(غلام) مال تجارت ہونے سے خارج ہوجائے گا کیونکہ جب اس نے اسے کرایہ پردے دیا تومنفعت كااراده كيابه (فتاوى تاتارخانيه ، صفحه 169 ، حلد 3 ، مطبوعه كوئته) خُلاصَةُ الْفَتَاوِيٰ مِين ہے:"لـو اشترى جـارية أو عبـدا لـلتجارة فاجره يخرج من أن

يكون للتجارة وكذا في الدار لو الجرها" ترجمه: الركس نياندي ياغلام بييخ ك ليُخريدا پراس كرايه پردے دياتويه مال تجارت سے نكل جائے گااس طرح گھر (جمے بيچنے كے لئے خريدا پھر) كرايه پردے ديا (تومال

يَابُ: 347 عَلَىٰ: 347 عَلَىٰ

۔ تجارت نہیں رہے گا)۔ (خلاصة الفتاوي ، صفحه 240 ، جلد 1 ، مطبوعه كوئته)

سيِّدى اعلى حضرت، امام المِسنَّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّ عُمِن ارشاد فرمات عين جوروبية قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ہ لازم ہے مگر جب بقد رِنصاب یا ٹمٹس نصاب وصول ہوا اُس وقت اُداوا جب ہوگی جتنے

برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) صَد والشَّريعَه، بَن والطَّريقَه مولا نامفتى المجمل اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتِ بين: جومال كسى بردّين

ہواس کی زکو ق کب واجب ہوتی ہے اورا دا کب اس میں تین صورتیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہوجیسے قرض جسے عرف میں

دستگر داں کہتے ہیں اور مالِ تجارت کانٹن مثلاً کوئی مال اُس نے بہنیت ِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُ دھار ﷺ ڈالایا مال تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یاز مین برنیت تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پردے دیا یہ کرا بیا گراُس پر دَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ قوی کی ز کو ۃ بحالتِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر

واجِبُ الْأَدَا أُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْأَدَاہِ لینی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اورائسی (80) وصول ہوئے تو دو، وَ عَسلنسی هندَا (بهارِشريعت ، ص905 تا 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) الُقِيَاسِ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِّ فُضَيل رَضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَنْ لِللَّافِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 05 رمضان المبارك <u>1432</u>ه 106 گست <u>201</u>1ء



فَتوىٰي 218

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

وَتُنَاوِيُ الْفِلِسُنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْفَكِوْعَ ﴾ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ بہارِشریعت جلد 1،صفحہ 882، پرمسکله نمبر 33 میں زکو ۃ کے وُجُوب کی شرائط میں لکھاہے:'' مالِ نامی ہونا یعنی بڑھنے والاخواه حقيقتاً برُه هي ياحُكماً لعني اگر برُهانا چاہے تو برُها كـ'' فرکورہ بالاعبارت کی رُوسے تو زمین جو کہ کسی کی ملک ہویا ایسی جائیداد ہوجس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مالِ نامی کہلائیں گےاوران پر بھی زکو ۃ واجب ہونی چاہئے اسی طرح وہ مکان جن میں سکونت اختیار کی جائے مگران کی قیمت بھی بڑھتی ہولینی ان میں مُحکماً''نمو'' ہوتا ہےان پر بھی ز کو ۃ واجب ہونی چاہئے۔مدل جواب مع حوالہ بیان کریں۔ **سائل**:حسن عطاری (گلستان جوہر، کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شریعت مُطَهّر ہ نے نموکی شرط کیوں رکھی ہے،تواس کی وجہ بیہ ہے کہ زکو ۃ نکالنے میں آ سانی اور رخصت دینے کے لئے بیشرط بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز کے بجائے نمووالی چیزوں پرز کو ۃ کاحکم دینے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں چیزوں کوز کو ۃ سے مشتنیٰ قرار دے

دیا گیا۔ بیقینی طور پر نثر بعت کی طرف سے ہندگانِ خدا پر دخصت اور آسانی ہے۔ پھرنمووالی اَشیاء کے انتخاب کی وجہ بیہ ہے جسیا کہ ام ابنِ ہُما م صاحب فتح القدیر عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَدِیْد نے بیان کیا جو کہ ہم آ گے ذکر کریں گے کہ بندہ صرف فاضِل اور زائد چیزیرِ زکوۃ نکالے، تجارت میں ہرسال اضافہ ہوتا

ہے پڑائی کے جانوروں میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے اس اضافہ کی بنیاد پر انسان اپنی ضرورت بآسانی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے زکو قابھی نکال سکتا ہے۔ اب رہا آپ کا بیسوال کہ جائیداد جس کی قیمت روز بروز بڑھتی ہے آگر چہوہ غیر تجارتی ہوتو وہ نمو میں شار

کیوں نہیں ہوتی اوراس پرز کو ق کیوں نہیں ہوتی۔اس کا جواب سے ہے کہ نمو کے لغوی معنی اگر چہ بڑھنا ہے اور بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک بید کہ چیز میں اضافہ ہوتا جائے ، دوسرا بید کہ اس کے ریٹ اور ویلیو میں اضافہ ہوتا چلا جائے ایک

سرن سے ہوتا ہے، بیت میں میں میں میں ہوت اور ہوجہ میں سے در اور ہے میں میں سے در بیادی میں میں ہو ہو ۔ یہ ۔ طائرانہ نظر ڈالنے پرتوانسانی عقل یہی کہتی ہے کہ دونوں صورتیں ہی نمومیں شامل کی جانی چاہیے تھیں کیکن فقہانے نمو کی

經

شریعت کی تعلیمات اور زکو ق کے جومقاصدِشَرُ عِیَّه ہیں ان کی رُوسے صرف چنداَ شیاء ہیں جن کی تعداداور مقدار میں اضافہ مقصود ہوتا ہے بیدر ج ذیل ہیں۔ ﴿1﴾ مالِ تجارت

﴿2﴾ پَرَاکَی کے جانور ﴿3﴾ نقو دلیعنی سونا، چاندی، کرنسی اور پرائز بانڈ ﴿4﴾ کیھل اورکھیتی

﴿5﴾ زمین سے نگلنے والاخزانہ۔ پیدوہ اُشیاء ہیں جن پرز کو ۃ یاعُشر یا پھرخُسُ لازم آتا ہے اوراس کا سبب ہے ان کا مالِ نامی ہونا۔ سوال کا تعلق

چونکہ زکو ہ سے ہے اس لئے ہم 4 اور 5 نمبر میں شامل اُشیاء کی تفصیل بیان نہیں کریں گے صرف زکو ہ کے دائر بے میں آنے والی اُشیاء کی وضاحت کریں گے۔ پس زکو ہ میں اصل تو مالِ نامی دوہی ہیں جوخود بالفعل بڑھتے ہیں ایک مالِ تجارت اور دوسرائچر ائی کے جانور۔ یوں سمجھئے کہ ایک تا جرچھوٹی سی دکان لے کر آغاز کرتا ہے کچھ عرصہ بعد بڑی

د کان میں بھی اتناسامان ہوجاتا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی ۔ تجارت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تو یہ مقدار اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے لیے ہی بین ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے جانوروں کا مقصود بھی افزائش نسل ہوتا ہے چند جانوروں کو لیے کرایک چروا ہایا کسان آغاز کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسنے ہوجاتے ہیں کہ رکھنے کو جگہ بھی نہیں ہوتی ۔ تو نموکی جوما ہیت فقہانے بیان کی وہ ان دو چیزوں میں واضح ہو کریائی گئی۔

البتہ سونا چاندی اور آج کے دَور میں کرنسی اور پر ائز بانڈوہ اَشیاء ہیں جن سے خود نفع اٹھانا مقصود نہیں ہوتا یعنی کوئی سونا چاندی یا کرنسی جیب میں رکھ کرزندہ نہیں رہ سکتا زندگی اور معیشت ان کوخرچ کر کے اپنی ضروریات حاصل کر کے ہی گزاری جاسکتی ہے، تو گویا کہ نقو دیا تُمَن یا کرنسی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے نفع بخش اَشیاء کا حصول مقصود ہے گویا کہ

D: ([5]

ان اَشیاء کامقصود ہی تخویل اُنٹر میں اُنٹر کے ا اُن اَشیاء کامقصود ہی تجارت ہے اس لئے ان کوبھی مالِ تجارت کے تکم میں لیتے ہوئے باعث نِموقر اردیا گیا۔ ایم این پٹر کام میز موجود کی سے زائر ہوئے کہ اُنٹر کے اُنٹر کی میں بٹر مانیمو کی تکرین کر جوری نوال

الم ابن به الم ابن به الله و الم الله و الم الله و الم الله و ال

معناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما، وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين، وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى، فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة "ترجمه:مصنف إنهاس قول (لأنه الممكن من الاستنماء) عشريعت كي طرف سے لكائي سال كررنى كي شرطى حكمت كابيان كررہ بين كيونكه زكوة كي مشروعيت كامقصو واصلى فقراكي مخوارى كرنا ہے اس طرح كه كثير مال ميں جواضافه بوتا ہے اس ميں كيونكه زكوة كي ادائيكي كولازم قرارد ينااس حكمت كے خلاف ہے كيونكه جب نمونييں پايا جائے كاتو كي سال كرزنے كے ساتھ ہى اس ميں كى واقع ہوگى (يعن حكمت كے خلاف ہے كيونكه جب نمونييں پايا جائے كاتو كي سال كرزنے كے ساتھ ہى اس ميں كى واقع ہوگى (يعن حاجت ہو۔ اس بنا پروہ أموال جنہيں بندوں نے تجارت كے لئے منتخب كيا ہويا وہ مال جس اللہ توالى نے خلقى طور پر حاجت ہو۔ اس بنا پروہ أموال جنہيں بندوں نے تجارت كے لئے منتخب كيا ہويا وہ مال جس اللہ توالى نے خلقى طور پر حاجت ہو۔ اس بنا پروہ أموال جنہيں بندوں نے تجارت كے لئے منتخب كيا ہويا وہ مال جس اللہ توالى نے خلقى طور پر خاجارت كے لئے منتخب كيا ہويا وہ مال جس اللہ توان ميں سال گزرنے كى بھى شرط زكوة نكا لئے ميں آسانى كے لئے جہ

کے سے مس کیا یہ می تھو دوان میں سال کر رہے گی جی شرطار تو ہ نگا تھے ہیں اسا کی کے سے ہے۔ سونا جا ندی کے بارے میں فقہا کا بیفر مانا کہان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ

滋

المستحدد المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد الم

وَعَنَاوِيُ الْوَاسِنَتُ الْحَاتِ الْحَاتِي الْحَلِيقَ الْحَاتِ الْ ان دونوں کی تخلیق اس لئے کی گئی ہے تا کہان کے ذریعے سے دیگر ضروری اَشیاء حاصل کی جائیں اور بیاس لئے ہے

كه ضرورت حاجت كودوركرنے كے لئے ہوتى ہے اور كھانے ، پينے ، پہننے اور رہنے كے لئے انسان كومختلف چيزوں كى حاجت ہےاور بیتمام حاجتیں سونا حیاندی کے علاوہ چیزوں سے ہی پوری ہوتی ہیں اوران چیزوں کو بغیر رقم کے لینا غصب اورظلم ہے ۔اوراصل حل یہی مقرر کیا گیا کہ ضرورت کی اُشیاء نقو دیعنی سونا جاندی (یا کرنی) کے بدلے لی جائیں ۔ تو ثابت بیہ واکہ سونا جاندی بھی اپنی وضع اور تخلیق کے اعتبار سے مالِ تجارت ہی ہیں۔ (فتح القدیر ، صفحہ 113 ، حلد 2 ، مطبوعہ کو ٹنه) حضرت علامه علا وَالدين بن مسعود كاساني حنفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِدَائِعُ الصَّنَائِعِ مين لَكِيت بين: 'وسنها

كون المال ناميا لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي ولسنا نعني به حقيقة النماء لأن ذلك غير معتبر وإنما نعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع الحدث ونحو ذلك "ترجمه: زكوة واجب بوني كاشرائط مين سايك شرط مال كانامى ہونا بھی ہے کیونکہ زکو ۃ کامعنی ہی بڑھنا ہے اور بیمعنی مالِ نامی میں ہی حاصل ہوتے ہیں اور نموسے ہماری مراد حقیقی نمو

نہیں کیونکہ بیتو غیرمعتر ہے بلکہاس سے مرادکسی مال کوتجارت پا اِسامت لعنی جانوروں کی افزاکش کے ذریعے بڑھنے کے لئے رکھنا ہے کیونکہ اِسامت یعنی جانوروں کا پڑنا، دودھ، افزائش نسل اور فربہ ہونے کاسبب ہے اور تجارت نفع حاصل کرنے کاسبب ہے تو یہاں اصل میں سبب کومُسَبَّب کے قائم مقام قرار دے کر حکم کوسب سے متعلق کر دیا جیسے سفر مشقت کا، نکاح وطی کا اور نبیندوضوٹو ٹنے کا سبب ہے۔ مزير فرمات بين: "أن الـزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشى والتجارة في

أسوال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل نَاكِ: 352 عَلَى: 352

وَقَتُ الْعِنَا لَهُ اللَّهُ اللَّ الخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلاحاجة إلى التعيين بالنية فتجب الركاة فيها نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية وكذا في المواشى لا بد فيها من نية الإسامة لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم فلا بد من النية "ترجمه: زكوة نموسي عبارت بهاوريه الينامي يرتكالي جائ گی جس کی تفسیر ہم ذکر کر چکے ہیں اور بیوہ مال ہے جو بڑھنے کے لئے ہواور بیربڑھنا تعداد کے طور پر پُرائی کے جانوروں میں ہوتا ہے اور تجارت کے طور پر مالِ تجارت میں ، مگراَثمانِ مطلقہ یعنی سونا جا ندی میں اصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت ثابت ہے کیونکہ سونا جاندی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ حوائج اُصلیہ پوری کرنے کے لئے بعینہ ان سے نفع اٹھایا جائے تو ان دونوں چیزوں میں بندوں کی طرف سے تجارت کرنے کی نبیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ نیت کسی شے کو متعکین کرنے کے لئے ہوتی ہے اور سونا جا ندی تو اصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت کے لئے متعیّن میں الہذا انہیں نیت کے ذریعے متعیّن کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ان میں مطلقاً زکو ۃ واجب ہے جا ہے تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو جا ہے انہیں خرچ کرنے کی نیت ہو۔ جبکہ نقدی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکوۃ واجب ہونے کے لئے تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح یہ چیزیں تجارت کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں کہان سے بعینہ لفع اٹھایا جائے بلکہان کامقصو دِاصلی ہی بیہ ہے۔تو انہیں تجارت کے کئے متعکناً کرنا ضروری ہے اور بیعیین نیت ہے مکن ہے۔اسی طرح جانوروں میں بھی پڑائی کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح جانورافزائشِ نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان پر سا مان لا دا جائے یا سواری کی جائے یا نہیں ذَبح کرکے گوشت حاصل کیا جائے لہٰذا نیت کے ذریعے انہیں بھی متعکینٌ ن کرناضروری ہے۔ (بدائع الصنائع صفحه91 تا 92 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) باب: 353 عصل: 10

و فَتِنَاوِي الْفُلِسُنَتُ الْفُلِسُنَةُ الْكَوْعَ الْفَلِسُنَةُ الْكَوْعَ الْفَلِمُ الْفَكُوعَ الْفَلِمُ الْفَكُوعَ الْفَلِمُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّالِي الللَّهُ الللَّالِي ال یس ز کو ۃ کے باب میں ان تین چیزوں کے علاوہ جتنی بھی اُشیاء ہیں ان کے ریٹے خواہ کتنے ہی بڑھتے ہوں ان میں نموکا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے زمین کے متعلق جواشکال ذکر کیا کہ اسے مال نامی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا بہاُوپر بیان کی گئی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ بالفعل بڑھنے والی اُشیاء ہی مالِ نامی کے تحت آتی ہیں فقہائے کرام کی شخقیق کےمطابق ویلیواور قیمت کابڑھ جانااییاوصف نہیں جواُس شے کو مالِ نامی بنادے۔ البته غيرِنامی اَشياء دوقتم کی ہیں ایک وہ جو ضرورت اور حاجت کے لئے ہوں جیسا کدر ہنے کے گھر، پیشہ وروں کے آلات،سواری کے جانوریا گاڑیاں ۔اور دوسری قتم وہ جوزائداَ زحاجت ہوں جبیبا کہ غیر تجارتی پلاٹ و جائیدا دجو کہ ضرورت وحاجت سے زائد ہو یونہی حاجت سے زائداً ثاثة جات کسی شخص کی اضافی آمدنی ودولت اوراس کے غنی ہونے یا نہ ہونے میں دوسری قتم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قتم کی بنا پرا گرکوئی شخص غنی ہوتو زکو ۃ نہیں لےسکتا اگر چہ ییضروری نہیں کہاس پرز کو ۃ فرض ہو یوں ہرے سے زائد جائیدا داورا ثاثہ جات کا اعتبار نہ کیا گیا ہوا یہا بھی نہیں۔ یا در ہے کہ بعض صورتوں میں وہ مال کہ جس کو مالِ نامی مانا گیا تھا اس سے نموکا حکم اٹھ جاتا ہے اورز کو ۃ فرض نہیں ہوتی چنانچہ بیان کی گئی تین اَشیاء میں ہے کوئی ایک مال ما لک کی مِلکِیّت میں تو ہولیکن کسی ایسے کے قبضہ میں چلا جائے جس سے واپس آنے کی اُمید ہی نہ ہوتو اپنی اصل کے اعتبار سے اگر چہ بید مال ، مالِ نامی ہی کہلا تا ہے کیکن اب اس مال پر جسے فقہا'' صاحبہ کرتے ہیں زکو ۃ نہ ہوگی ۔ یونہی بید دواَ شیاء تجارت میں اور سائمہ جانورافزائشِ نسل میں مشغول ہوں تو ابیانموحقیقی نموکہلائے گا اورا گرابیا ہے کہ ما لک پااس کے نمائندہ کے قبضہ میں ہے کہا گروہ بڑھا نا

چاہے تو بڑھا سکے اسے تقذیری نمو کہیں گے۔ان دونوں صورتوں میں زکو ۃ ہوگی۔ چنانچ حضرت علامه ابن جيم مصرى عَلَيْ ورَحْمَةُ اللهِ الْقُوى فرمات إن : "النماء في النسع: هو نوعان، حقيقي، و تقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد و التناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من

الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه فلا زكاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار و هـ و الـغـائـب الذي لا يرجى فاذا رجى فليس بضمار "لعنى شريعت مين نموكى دوسمين بين مقيق اور تقدیری حقیقی سے مراد توالدو تناسل اور تجارت کے ذریعے مال میں زیادتی ہونا ہے جبکہ تقدیری سے مراد مال کا اس

﴿ فَتُسَاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ کے یا نائب کے قبضے میں ہونا ہے کہاہے بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔لہذا جس مال میں پینموممکن نہ ہواس پرز کو ہ نہیں

جبیبا که مال ِضار بعنی وه غائب مال <sup>ج</sup>س کی واپسی کی امید نه ہو۔ (بحر الرائق ، صفحه 362 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم

أبُوفُ مَّنَا مُعَلِي مِعْلِلْعَظَائِ المَكَ فِيَ

8 رجب المرجب <u>1433</u> ه 30 مئي <u>201</u>2ء

فَتوىل 219 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ بلڈر ہیں ، زمین خرید کر

اس پر پلاز ہتمبر کرتے ہیں۔ بیز مین ہم حکومت یا پرائیویٹ إداروں سے قسطوں پرخریدتے ہیں اس نیت سے کہ فلیٹ بنا کر بیچیں گے، ہمتعمیر کرنے کے بعد فلیٹ بیچتے جاتے ہیں ان سے آنے والی رقم سے جوہم پرقسطیں ہوتی ہیں ان کوا دا

کرتے ہیں۔جوبلڈنگ پلازہ ہم بناتے ہیںاس میں جوفلیٹ سیل (Sale) ہوجاتے ہیںان کی مکمل رقم ہمیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتی، کسٹم مختلف اُ قساط میں قبیں ادا کرتے ہیں،ان آنے والی اُ قساط سے ہم مزید تعمیرات کرتے

ہیں زمین کی قیمت جوہم پراُدھار ہوتی ہے ادا کرتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زمین جس پرہم نے بلازہ بنایا ہے اس میں جوفلیٹ فروخت ہو گئے اس کی زکو ہ کس پر ہے؟ اس فلیٹ سے جورقم ہمیں حاصل نہیں ہوئی مثلاً تسٹمر نے آ دھی رقم ادا کر دی ہے آ دھی نہیں کی تو جو آ دھی رقم ادانہیں کی اس کی زکو ۃ ہم پر ہوگی یا گا م ب پر؟

سائل:نعیم الدین ( کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بلڈرز جوفلیٹس یا پلازہ بناتے ہیں ان کی عمومی طور پر تین صورتیں ہوتی ہیں:﴿1﴾ ابھی صرف خالی زمین

جائے گی،اگرابھی صرف خالی زمین ہے تو پھیل سال پراس خالی زمین کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے

ز کو ۃ فرض ہوجائے گی ،اوراگرابھی انڈرکنسٹرکشن ہے تو زمین اور جوڈ ھانچپہ کھڑا ہو چکا ہے اس کی مارکیٹ ویلیواور خام

مال مثلاً سیمنٹ، بلاکس اورسریا وغیرہ کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ فرض ہوگی ، یونہی اگرفلیٹس یا پلازہ مکمل

ہو چکا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکو ۃ فرض ہوگی ، اورسال مکمل ہونے تک جوفلیٹ یا زمین کا حصہ

فروخت ہوگیاوہ آپ کی مِلک سے نکل گیااس کی زکوۃ آپ پرواجب نہیں،اس کے علاوہ جوفلیٹ یاز مین کا حصہ آپ

کی مِلک میں ہےاس کی زکو ہ دینی ہوگی۔ یہ یا درہے کہ زکو ہ کی ادائیگی کے لئے تینوں صورتوں میں مارکیٹ ویلیو کا

اعتبار ہوگا قیمت خِریدیا قیمت ِفروخت کااعتبار نہیں ہوگا۔

لہذا نصاب کے ہجری سال کے مکمل ہونے پر جوصورت پائی جائے گی اس کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہو

= ﴿ فَتُسْاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

ہے۔﴿2﴾ انڈرکنسٹرکشن ہے۔﴿3﴾ تقمیرات مکمل ہوچکی ہے۔

قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب "يعنى سامانِ تجارت جوبهي مواس مين زكوة واجب ب جب اس كي

قُدُورِي مِين ہے:"الزّ كا ة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت

قیمت سونے یا جاندی کے نصاب کو گئی جائے۔ (المختصر القدوری ، صفحه 85 ، مکتبه ضیائیه راولپنڈی) فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن بِي إِنْ و أَما اذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى

الصباغ عصفراً أو زعفراناً ليصبغ ثياب الناس بأجر و حال عليه الحول كان عليه الزكاة

اذا بلغ نصاباً وكذا كل من ابتاع عيناً ليعمل به و بيقي أثره في المعمول كالعفص

والـدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة ''لِعني جبِمُل كي مُن شيمين اس كااثر باقي رہے جبیبا کہ زنگریزنے پیلا رنگ یا زعفران لوگوں کے کپڑے اُجرت پر رنگنے کے لئے خریدا اوراس پر کامل سال

\_\_\_\_\_\_فصل: 14 المحالي

گزرگیا تواس پرز کو ۃ ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچے اورایسے ہی ہروہ جو ممل کرنے کے لئے عین چیزخریدے اوراس کا اثر عمل کی گئی شے میں باقی رہے جیسے چڑار نگنے کے لئے مازویا تیل، پھراس پرایک سال گزرگیا تواس پرز کو ۃ ہوگی۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 172 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

= التكافيخ · فَتُناوي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْءِ رَحْمَهُ الـرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' تجارت کی نہ لا گت پرز کو ۃ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وفت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وفت بازار کے بھاؤ سے ہےاُس پرز کو ۃ ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) چنانچە صورت ِمَسْئُولەمىن جوفلىك فروخت ہوگىيااس كى زكوة آپ برنہيں البتہ جس نے فليك خريدا ہےاس نے اگرآ گے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو مالِ تجارت بن جانے کی وجہ سے اُس پراس کی زکو ۃ ہے ور ننہیں۔ نیز تکمیل سال پر جوفیٹس یاز مین کا حصہ آپ کی مِلک میں باقی ہے اور جورقم آپ سٹمرز سے حاصل کر چکے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یو نہی جورقم کسٹمرز سے قسطول کی صورت میں وصول کرنی ہے،ان سب کا مجموعہ حاصل کرنے کے بعد جورقم آپ پر قرض ہے اسے اس میں سے مِنْهَا کر کے باقی جورقم بیچے گی اس کی زکوۃ آپ پر واجب ہوگی، مثلاً فلیٹس تغییر کر کے بیچنے کے لئے ایک جگہ آپ نے دس لا کھرو بے میں قسطوں پرخریدی ، جب سال مکمل ہوا تو تغییر کممل ہوکراس جگہ پرکل چالیس فلیٹس تعمیر ہو چکے تھے جن میں سے دس فروخت ہو گئے تھاورتیس فلیٹس آپ کی مِلک میں باقی تھے۔ان فلیٹس کی مارکیٹ ویلیوفی فلیٹ یانچ لا کھرویتھی کیکن سٹمرز کودس لا کھرویے فی فلیٹ کے حساب سے قتطوں میں فروخت کئے تھے یعنی دس فلیٹس کل ایک کروڑ رویے میں فروخت ہوئے تھے۔جس میں بیس لا کھ وصول یا چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں جبکہ اُسی لا کھرویے سٹمرز کے ذِمّہ پر دَین ہیں اور فلیٹس تعمیر کرنے کے لئے جوجگہ آپ نے دس لا کھرویے میں قسطوں میں خریدی تھی اس میں سے دولا کھرویے آپ نے ادا کر دیئے تھے اور آٹھ لاکھرویے آپ کے ذِمَّہ پر ہاقی ہیں۔اس کی صورت کچھ یوں بنے گی: جورقم آپ کے ہاتھ میں ہے 20,00,000=

2,42,00,000=

قابلِ ز کو ة رقم

و النكوة الكون المولسنة على المنطقة التكونة ال لہٰذا مٰدکورہ صورت میں آپ نے دوکروڑ بیالیس لا کھروپے کی زکو ق کرنی ہے البتہ جورقم تسٹمرز سے وصول

کرنی ہےاس کی زکو ۃ کی ادائیگی علَی الْفَوْر واجب نہیں ہوگی بلکہ جب کم از کم نصاب کا یانچواں حصہ یااس سے زائد وصول ہو جائے تب اس کی زکو ہ کی ادائیگی واجب ہوگی اورا ننے ہی کی ادائیگی واجب ہوگی جتنے وصول ہوئے اور وصول ہونے میں جتنے سال گزرے ان سابقہ سالوں کی بھی زکو ۃ ادا کرنی ہوگی۔

دُرِّمُخُتَار مِن مِن الديون عند الاسام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين

الـقوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم" **يعني ا**مام *اعظم رَ*ضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْ ہے نز دیک ڈیُون تین طرح کے ہیں قوی مُتؤیّرط اورضعیف لیں جب نصاب مکمل ہواورسال گز رجائے تو ز کو ۃ واجب ہو گی کیکن عَلَی الْفَوْرادا نَیکی واجب نہیں ہوگی بلکہ دَین قوی جیسے قرض اور مالِ تجارت کے بدل میں سے چالیس درہم پر قبضہ کرنے کے بعد واجب ہوگی لہذا جب جب چالیس درہم پر قبضہ کرے گااس پرایک درہم زکو ۃ کا (درمختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) دینالازم ہوگا۔ صَد وُالشَّوِيْعَه، بَد وُالطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى امجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه لَكَصة بين: ' وَين

قوی کی زکوۃ بحالت ِ دَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی ، مگر واجِبُ الْاَدا اُس وفت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْا داہے۔

(بهارِشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) البنة آسانی اسی میں ہے کہ سال بسال دیگر اُموال کے ساتھ اس کی بھی زکو ۃ ادا کرتے جائیں کہ بعد میں حساب وکتاب میں دشواری ہوتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

### الجواب صحيح محمد نويد رضا العطارى المدنى 14 جمادى الآخر <u>1433</u>ھ 06 مئى <u>2012</u>ء اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيمَ القَادِيِّيُ

\_\_\_\_\_فصَل: 1



ہے ہیں۔'' سودخوار پر شرعاً فرض ہے کہ جتنا سودجس جس سے لیا ہے اسے واپس دے وہ نہ رہا ہواس کے ا

وارِثُوں کو دے، وہ بھی نہرہے ہوں یا پہتہ مالک اوراس کے ورثہ کا نہ چلے تو فرض ہے کہا تنا مال تَضَدُّق کردے اور

نَصَّدُّق میں فقیر کو ما لک کردینا در کار ہے..... یوں اس کی تو بہتمام ہوگی اوران شاءاللہ تعالیٰ گناہ سے بَری الذمہ ہوگا اور

توبه كرنے اور هُم شرع درباره تَصَدُّق بجالانے كا تواب بھى پائے گااگر چەخىرات كا تواب نه ہوگا۔ '(ملتقطاً) (فتاوى رضويه ، صفحه 541 تا 542 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

فَتویٰی 221 ﷺ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے والد صاحب کھاد

اَبُوالصَّالَ فَكُمْ الْفَادِيَّ فَكُمْ الْفَادِيِّ فَكُمْ الْفَادِيِّ فَكُمْ الْفَادِيِّ فَكُمْ الْفَادِيِّ فَكَا الْفَادِيِّ فَكُمْ اللَّهُ الْمُ 10 جمادى الثانى 1427 م 18 جولائى 2006 م عمادى الثانى 1427 م 18 جولائى 2006 م

اور چونکہ بینک سودی رقم واپس نہیں لیتا پس فقرا پر صدقہ ہی کرنا ہوگا۔جورقم جمع کروائی تھی اس پرتوز کو ۃ ہے

ه نین سود کی رقم دینا کیسا؟ گرفته هیر زکو ق<sup>ه</sup> مین سود کی رقم دینا کیسا؟

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

میں رہائے ہیں،ان کوریٹائر منٹ کے وقت جو بیسہ ملاتھااس کوانہوں نے بدیک میں جمع کروادیا۔اباس پر جومنافع ملتا ہے،وہ اس کی زکو قدیتے ہیں یاکسی غریب کی مدد کردیتے ہیں،خوداستعال نہیں کرتے۔کیا بیدرست ہے

يانهيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سب سے پہلے تو بیرمسکلہ ذہن میں رکھئے کہ بینک میں پیسہ رکھ کراس پر نفع لینا خالص سود ہے اور سود لینا گناہ 1

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

360 فَصَل: 5

60 ===

\_\_\_\_ الله كاث

لیکن جوسود کی مدمیں ملی اس پرز کو ہ نہیں۔

وَيَنُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کبیرہ ،حرام اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔قرآن وحدیث میں اس کی سخت مذمت وارد ہے۔ الله تبارك وتعالى قرآنِ مجيد مين ارشا وفرما تا ب: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُوا ﴾ تسر جسمة كنز الايمان: اور الله في حلال كيابيع كواور حرام كياسود. (پاره 3 ، البقرة: 275) صيفِياك مين هـ: 'عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِلَ الرِّبَا

وَ مُوْكِلَةً وَ كَاتِبَةً وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمُ سَوَاءٌ "ترجمه: حضرت جابر رَضِي اللهُ عَنْه سے روایت ہے که رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اُس کے گوا ہوں پر لعنت فرمائی اورفرمایا کهوهسب برابریس - (صحیح مسلم،صفحه ۸۶۲۸،حدیث ۹۹۸ ۱۰داراین حزم بیروت)

ر ہااس رقم پرز کو ۃ کامسکد، تو سود کی رقم پرز کو ۃ فرض نہیں کیونکہ اس کا حکم توبیہ ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت

کے فقیرِ شرعی کوصد قد کر دیا جائے اور جو مال گلی طور پرصد قد کرنا واجب ہواُس کا صرف حپالیسواں حصہ دینا کفایت نہیں

جسِيا كمعلامه شامى قُدِّسَ سِدُّةُ السَّامِي "قُنيم" كَوالے سے لكھتے ہيں: "لوكان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه "ترجمه: الربورا

نصاب ہی مالِ خبیث ہوتو زکو ۃ واجب نہیں کیونکہ وہ تو سارے کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے لہذا اُس مال کا بعض حصہ صرقه كرناكا في نهيل - (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 259 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اعلى حضرت، امام ابلسنّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدّحْمَلُ فرمات بين: "سودورشوت اوراسي قتم کے حرام وخبیث مال پرز کو ہنہیں کہ جن جن سے لیا ہے اگر وہ لوگ معلوم ہیں تو انہیں واپس دینا واجب ہے، اور

اگر معلوم نہ رہے تو گل کا تَصَدُّق کرنا واجب ہے، چالیسواں حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہوسکتا ہے جس کے باقی أنتاليس حصي بهي ناپاك بير-" (فتاوى رضويه ، صفحه 656 ، جلد 19، رضا فاؤ ن ليشن لاهور) اوراگرآپ کے والدصاحب سود کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم سے اپنے دیگر حلال اُموال کی زکوۃ ادا

كرتے ہيں تواگر چياس طرح زكوة ادا ہوجائے گی لیکن ان كا يفعل جائز نہيں۔ نَصَل: 361 عند الله ع وَ الْكُوعَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

چِنانچِ فَتَاوىٰ بَزَّا زِيَه مِن بَهِ: 'و لـو نـوى فـى المال الخبيث الذى وجب صدقته ان

يقع عن الزكاة وقع عنها "ترجمه: وه مال خبيث جس كوصدقه كرناواجب بها كراس مين زكوة كي ادائيكي كي

گئے ہیں۔'' بزازیہ'' میں ہے کہا گراس نے وہ مالِ خبیث جس کوصدقہ کرنا واجب تھااس میں زکو ق کی ادائیگی کی نیت

مال نکالتا ہےتو'' و ہبانیہ'' میں ذکر کیا کہ بعض کے نز دیک زکوۃ ادا ہوجائے گی۔اور'' قُنیہ'' میں دونوں اقوال نقل کئے

علم الفقير بذلك فدعاله و أمن المعطى كفرا جميعا" ترجمه: الروه طلال مال كى زكوة مين حرام

تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، و لو

القولين في القنية: و قال في البزازية: و لو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها اه أي: نوى في الذي وجب التصدق به لجهل أربابه، و فيه

أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام: ذكر في الوهبانية أنه يجزئ عند البعض، و نقل

اورعلامها بن عابدین شامی تُدِّسَ سِیْ السَّامِی حرام مال سے زکو ۃ اداکرنے کے بارے میں لکھتے ہیں: ''لو

نيت كى توزكوة اوابهوكئ \_ (فتاوى بزازيه على هامش الهنديه ، صفحه 86 ، حلد 4 ، دارالفكر بيروت)

میں تَفْیید ہے'' ظبیمیرِ یَه' کے قول کی کہا یک شخص نے فقیر کو مالِ حرام سے ثواب کی نیت سے پچھ دیا تو وہ کا فرہو گیا اورا گر فقیر کواس بات کاعلم ہونے کے باوجوداس نے اس دینے والے کو دُعا دی اور دینے والے نے آمین کہا تو بیسب کفر

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 261 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

كرلى توزكوة ادا ہوگئى \_ يعنى أس مال ميں نيت كى جو ما لك كے معلوم نه ہونے كى وجه سے واجبُ التَّصَدُّق تھا۔ اور اس

یا در ہے کسی فرض کی ادائیگی ہوجانا الگ بات ہے اوراس کا بارگاہ اللی میں مقبول ہونا الگ بات \_لہذا سود کی

رقم ز کو ق کی مدمیں دینے سے اگر چہ ز کو ق کی ادائیگی ہوگئی اور فرض بھی ذمے سے ساقط ہوگیا، کیکن نہ تو آپ کے والد کا سودی رقم سے زکو قاکی ادائیگی والاعمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ ہی سود کی رقم سےغریبوں کی مدد کرنا ، کہ

الله تعالیٰ نا پاک مال قبول نہیں فرما تا بلکہوہ پاک ہےاور پاک ہی قبول فرما تاہے۔ چنانچ*چەحفرت سبِّدُ ناابو ہری*رہ دَخِنیَ اللهُ عَنْه *سے روایت ہے کہ رسول اکرم صَ*لَّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشا د

بيان كرت بوئ كه بين "فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط بيان كرت بوئ كه ين "فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها و ان كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوطه و عدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج "ترجمه: حرام مال سي في قبول نه بوگا جسياكم

القبول، ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج "ترجمه: حرام مال على قبول نه بوگا جيساكه حديث مين وارد ب، اس كے باوجود فرض ادا به وجائے گا اگر چه غصب شده بو، اور فرض کی ادائیگی اور عدم قبولیت مُنافات نہيں، تو قبول نه بونے کی وجہ سے آخرت میں عذاب کا مُشتَقَ نه به وگا۔

(بحد الدائة، صفحه 541، جلد 2، مطبه عه كه تغه)

نه ہوگا۔ (بحرالرائق، صفحہ 541، جلد 2، مطبوعہ کوئٹہ) اعلیٰ حضرت، امام المسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلینہ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن نے بھی مالِ حرام سے جج اور دیگر نیک کام کرنے کا یہی تھم بیان فرمایا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:'' ثواب ثمر ہ قبول ہے اور قبول مشروط بیا کی، حدیث میں

ہے:ان الله طیب لا یقبل الا الطیب خودقر آنِ عظیم میں ارشاد ہوا ﴿ وَلا تَیکَمُوا الْمَوْمِيْنُ وَمُنْ مُثَنُوقُونَ ﴾ (ترجمهٔ کنز الایمان: اور خاص ناقص کا ارادہ نه کروکه دوتواس میں سے ۔ (پارہ 3، البقرة: 267) علماء فرماتے میں: جوحرام مال فقیر کو دے کر ثواب کی اُمیدر کھے اس پر کفر عائد ہو۔ والعیاذ باللہ تعالی ۔ '' فتاوی ظَرِمِیْرِیْ،' میں ہے:

یں . بو رام ماں یرود کے رواب کی اسیدرے اس پر سرما مداور واسیاد بامد ماں کے اللہ المدال الحرام شیئا یرجوا به الثواب یکفر۔'' رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجوا به الثواب یکفر۔'' یجھآ گے مزید فرماتے ہیں:''اوراس مال سے جج کرنا بھی جائز نہیں کہ اسے تھم تو یہ تھا کہ جن سے لیا انہیں واپس دے، وہ نہ معلوم ہوں تو تَصَدُّق کردے اس کے سواجس کام میں صَرف کیا جائے گا خلاف حکم شرع ومموجب

گناه ہوگا، ہاں بیدوسری بات ہے کہ جج کرلیا تو فرض ذِمّہ سے اُنر گیا، جیسے چوری اورغصب کے کپڑے سے نماز پڑھنا فان الخبث انما هو فی المجاور فلا یمنع الصحة پھر بھی اس پراُمیدِثواب کامحل نہیں بلکہ اسے کہا جائے گالا لبیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك حتى ترد ما فی یدیك نہ تیرے لبیک قبول نہ

یک و لا سعدیک و حجک مردود علیک حتی برد ما فی یدیک مریرے بهیں بول د <u>باب: 363 میں باب: 3</u>

تخطي المناقع المنافع ا ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ ا ' خدمت قبول اور تیرا حج تیرے منہ پر مارا گیا یہاں ت*ک ک*ہ توبینا پاک مال جو تیرے ہاتھ میں ہے واپس دے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 657 تا 659 ، جلد 19، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَنْ مَعِلَ الْعَظَّا يَّنِ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمُدَانِيِّ الْمَدَانِي 10 جمادى الاولى <u>1433</u> هـ 03 اپريل <u>201</u>2 ء

می تومی بچت اِسکیم کے نفع پرز کو ہ نہیں کچھ

فتوى 222

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں ایک بینک میں ملازم ہوں

اور میں نے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ لیا ہے جس کی ماہوار قسط با قاعدگی سے ادا کرتار ہتا ہوں جومیں ریٹائر منٹ تک ادا

کرتار ہوں گااگر میں زندہ رہا۔اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے میں نے قرضہ پر لئے ،اس میں کچھ پیسے میں نے اپنے ا کا وَنٹ میں اور پچھ قومی مرکز بچیت میں رکھے ہیں ،اس پر میں منافع بھی لیتا ہوں ۔اب قر آن وسنت کی روشنی میں مجھے یہ بتائیں کہاس قم پرز کو قادینالازم ہے یانہیں؟ جبکہ میں نے ساری قم قرضہ لے کرحاصل کی ہے جس کی میں

سائل:عبدالرحمٰن با قاعدگی سے قسط ماہوار دیتار ہتا ہوں اور ابھی تک کافی رقم میرے ذِھے باقی ہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں آپ کا ہاؤس بلڈنگ سے سود پر قرضہ لینا جائز نہیں تھا، آپ پر بغیر سود کے جتنا قرضہ باقی ہے اس کونکا لنے کے بعد اور حاجت ِ اُصلیہ سے زائد اگرآپ کے پاس کم از کم نصاب (یعنی ساڑھے باون تولہ عاندی) کے برابرا گررقم خودیا دیگر قابلِ زکو ۃ اُموال کےساتھال کریائی جائے تو زکو ۃ فرض ہوگی ورنہٰ ہیں۔

بہارِشریعت میں ہے:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ( قرض ) ہے کہا دا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی

تخاتا المتحات ' نو ز کو ة واجب نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

بینک یا قومی بچت اِسکیم میں رقم رکھوا کر جومنا فع حاصل کیا گیاوہ سود ہے اوراس کا حکم یہ ہے کہ اس رقم کو

بغیر ثواب کی نیت سے کسی شرعی فقیر پرصدقه کرنا فرض ہے۔لہذا آج تک جتنی سود کی رقم استعال کی ،اس کا حساب لگا کر کسی شرعی فقیر کوبغیر ثواب کی نبیت سے دے دیں اور تو بہ بھی کریں نیز سودی ا کا ؤنٹ کو بند کروائیں اور سودی قرضہ سے بھی جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کریں۔اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ﴿وَحَرَّ مَالرِّ لِواللّٰ سرجه مه كنز الايمان: اور (الله نے)حرام کیاسود۔'' (ياره 3 ، البقرة: 275)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُكَّمَّ القَادِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدنى 25 محرم الحرام<u>1432</u>ھ 01 جنوري<u>2011</u>ء

## هِ حَرَام مال سے صدقہ وخیرات کرنا کیسا؟ کچھ

# فَتوىٰ 223 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ گانے باج کی کیسٹوں کو كرائے پر چلانے سے جو كمائى حاصل ہوتى ہےاس كوز كو ة وصدقه وخيرات ميں ادا كرنا كيسا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غیر شرعی فلم دیکھنا حرام اور گانے سننا حرام اسی طرح غیر شرعی فلم دِکھا نا اور گانے سنانے کے لئے کیسٹ دینا حرام کام میں مدد کرنا ہے اور یہ بھی حرام ہے اور حرام کام سے حاصل ہونے والی کمائی مثلی غصب کے ہے جس سے لی

ہےاس کولوٹا ناواجب ہےاورا گروہ نہ ملے تواس کے وارثوں کودے وہ بھی نہلیں تواس کی طرف سے صدقہ کردے۔

و المُعَامِينَ المُعَالِمُنْتُ اللَّهِ ۔ اوراس مال سے زکو ۃادا کرنا جائز نہیں نہ ہی اس مال سے کئے گئے صدقہ وخیرات قبول ہوں گےاورا گرمعا ذاللہ

سبِّدی اعلیٰ حضرت، امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمٰن فر ماتے ہیں: ''اصل مز دوری اگر کسی فعلِ ناجائز پر ہو سب کے یہاں نا جائز ،اور جائز پر ہوتو سب کے یہاں جائز ،اس امر میں رنڈیاں اور غیر رنڈیاں ،نصاریٰ وہنود وغيربم سب برابر بين .....و فِي حَظُرِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عن السنغناقي عن بعض مشا تُخ كسب المغنية

بهنية بغواب حرام مال صدقه خيرات كيا تواشد حرام بلكه فقهان اس كوكفر تك لكها ہے۔

كالمغصوب لم يحل اخذه .....في الخانية الرجل اذا كان مطربا مغنيا ان عطى بغير شرط قا لوا يباح و ان كان ياخذه على شرط رد المال على صاحبه ان كان يعرفه و ان لم يعرفه

يتصدق به-" (فتاوي رضويه ، صفحه 507 تا 509 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) سیِّدی اعلیٰ حضرت، امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمِن فونو میں جمری ہوئی آواز کے بارے میں فرماتے ہیں: ''لہوولعب ہےاوراس کے ذریعہ سے ٹکا کمانا اوران کا بنانا حرام ہوااوراسے استعال کرنے والے اس حرام کے مجین

لعنی مددگار ہوئے۔اسی میں ہے کہ شریعت ِمُطَّهر ہ کا قاعدہ ہے کہ جس بات سے حرام کومدد پہنچے اسے بھی حرام فرمادیتی ے قال الله تعالى ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ ﴾ (ترجمهٔ كنز الايمان : اور گناه اور زيادتي پر باجم مدد فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: "لا تجو ز الاجارة على شئى من الغناء و النوح و المزامير

ندور (پاره 6 ، المائدة: 2))" (فتاوي رضويه ، صفحه 461 ، حلد 23 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور) و الطبل و شهيء من اللهو "بيعن أجرت جائز نهيل گانے اور نوحه اور ساز اور طبله پراور لهوولعب ميں سے کسی (فتاوي عالمگيري ، صفحه 449 ، حلد 4 ، دارالفكر بيروت) شے پر۔'' بہارِشریعت میں ہے:'' گناہ کے کام پراجارہ نا جائز ہے مثلاً نوحہ کرنے والی کو اُجرت پررکھا کہ وہ نوحہ کرے گی جس کی بیمزدوری دی جائے گی۔ گانے بجانے کے لئے اجیر کیا کہ وہ اتنی دیر تک گائے گا اوراُس کو بیاُ جرت دی جائے گی۔ملاہی لینی لہوولعب پراجارہ بھی ناجائز ہے۔گانا یا باجا سکھانے کے لئے نو کررکھتے ہیں یہ بھی ناجائز

ہے۔''مزیداسی میں ہے:''ان صورتوں میں اُجرت لینا بھی حرام ہےاور لے لی ہوتو واپس کرےاورمعلوم نہر ہا کہ

رَبَابُ: 366 عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تخطي التكافئ و فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل کس سے اُجرت کی تقی تواسے صدقہ کردے کہ خبیث مال کا یہی حکم ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 144 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه) اسی میں ہے:''غصب کئے ہوئے کی زکو ۃ غاصب پرواجب نہیں کہ بیاس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر بیہ واجب ہے کہ جس کا مال ہےا سے واپس کردےاورا گرغاصب نے اس مال کواینے مال میں خلَط مَلَط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہواوراس کا اپنامال بقد رِنصاب ہےتو مجموع پرز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) سیِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِن اسی طرح کے حرام مال میں تَصَرُّ ف کرنے کے بارے فرماتے ہیں:''حرام روپییسی کام میں لگا نااصلاً جائز نہیں نیک کام ہویا اور،سوااس کے جس سے لیا ہے اس کو واپس وے یا فقیروں پرتَصَدُّق کرے بغیراس کے کوئی حیلہ اس کے پاک کرنے کانہیں،اسے خیرات کر کے جیسا پاک مال پر ثواب ملتا ہے اس کی اُمیدر کھے تو سخت حرام ہے، بلکہ فقہاء نے کفر کھھا ہے۔ ہاں وہ جوشرع نے حکم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیر پرتَصَدُّق کردےاس حکم کو ما نا تواس پرثواب کی اُمید کرسکتاہے۔'' . (فتاوي رضو يه ، صفحه 580 ، جلد 23 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

(فتاوی رضویه، صفحه 580، حلد 23، رضا فاؤنڈیشن لاهور)
اسی میں ہے کہ علما فرماتے ہیں: ''جوحرام مال سے تصدق کر کے اس پرتواب کی اُمیدر کھے کافر ہوجائے۔
'' خلاصہ''میں ہے: ''رجل تصدق من الحرام و یرجوا الثواب یکفر'' (ترجمہ: اگرکوئی شخص فقیر پر مالِ حرام سے صدقہ علی فقیر شیئا من المال الحرام ویرجوا الثواب یکفر'' (ترجمہ: اگرکوئی شخص فقیر پر مالِ حرام سے صدقہ

کرے اور ثواب کی امیدر کھے کا فر ہوجائے گا۔) زید پر فرض ہے کہ ایسے خرافات سے تو بہ کرے اور اسے آز سر نو کلمہ اسلام پڑھنا اور اس کے بعد اپنی عورت سے نکاح جدید کرنا چاہیے، نبطر اللہی ما قال ہ الفقهاء کما یظهر بمراجعة الدر المختار وغیرہ من الاسفار۔" یظهر بمراجعة الدر المختار وغیرہ من الاسفار۔" (فتاوی رضویہ، صفحہ 110 تا 111، حلد 21، رضافاؤنڈیشن لاھور)

اَبُولُاصُالْ الْمُحَمَّدُ الْمُعَالِمَةُ الْمَعْ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

25 شعبا دالمعظم 142*1 ه* 19 ستمبر <u>6</u>0 - 25 ستمبر <u>60 ستمبر 60 ست</u>

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

7

الحرام سے خریدی اُشیاء پرز کو ہ کا حکم کھی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو شادی میں سوناتحفہ دیا اور ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد شادی شدہ بھائی نے زکو ۃ دینے کا ارادہ کیا تو تحفے والے بھائی نے کہا کہ یہ بینک کے نفع کی رقم کا سونا ہے اس پر ز کو ۃ نہیں دیتے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سونے پر ز کو ہ کا کیا تھم ہے؟ نیز اس کووہ اپنے استعال وغیرہ میں لاسکتا ہے؟ شرعی حل عطافر مایئے تا کہ آسانی ہے دل مطمئن

سائل:محدافتخارعطاري ہوجائے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں سود کی رقم سے سوناخریدنے سے خبث آ کے منتقل نہ ہوا لہذا جو سونا اس شخص کے بھائی ، کے پاس ہےوہ مالِ خبیث نہیں اس پردیگر شرا ئط کے پائے جانے پرز کو ۃ فرض ہے۔

جيبا كهام المسنّت رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے مالِ خبيث سے إستنبرال كمسكله برفتاوى رَضو يَه صفحه 552 جلد23 پرتفصیل سے تفتگوکی ، آخر میں آپ دُرِّ مُختار کے حوالے سے قال فرماتے ہیں: 'الے خبث لفساد الملك انما يعمل فيما يتعين لا فيما لايتعين واما الخبث لعدم الملك كالغصب

فيعمل فيهما كما بسطه خسروو ابن الكمال "(ترجمه: ملك فاسد ، وفي كا وجه عيم جوخبا ثت پيدا ہوتی ہے وہ متعین شے پراٹر کرتی ہے جبکہ غیر متعین میں موژنہیں ہوتی لیکن عدم ملک کی وجہ سے جوخباشت پیدا ہوجیسے

غصب وغیرہ تو وہ متعین، غیر متعین دونوں میں اثر کرتی ہے جبیہا کہ خسر واور ابنِ کمال نے تفصیل ہے اس کو بیان فرمایا\_) (فتاوي رضويه ، صفحه 553 ، جلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُولُاصُاكُ فُكِمَّ كَالِيَّهُ القَّادِيِّ فَيُ 06 ذو الحجه <u>1421</u> هـ 02 مارچ <u>2001</u>ء





تواب ز کو ة کے مصارِف 7 ہیں: ﴿ 1 ﴾ فقیر ﴿ 2 ﴾ مسکین ﴿ 3 ﴾ عامِل ﴿ 4 ﴾ رِقاب ﴿ 5 ﴾ فارِم ﴿ 6 ﴾ فی سبیل اللہ ﴿ 7 ﴾ البتہ فی زمانہ رِقاب کی صورت بھی پائی نہیں جاتی کہ اب کوئی لونڈی وغلام نہیں تو ان کو گھڑا نے میں بھی ادائیگی ز کو ة کی صورت نہیں۔

﴿ 1 ﴾ '' ہنھا الفقہ و ھو من له ادنی شہر ، و ھو میا دون النصاب او قدر نصاب غیر نام

(1) "سنها الفقیر وهو سن له ادنی شیء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غیر نام وهو مستغرق فی الحاجة "اس میں سے ایک شرعی فقیر ہے بیوہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے کین فصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنا می ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔

(2) "سنها المسكين وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسئلة لقوته او ما يوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه" يعن مكين وه مع جس كياس يحمنه مويهال تك كه وه كان وربدن چيان كي يومه بعد سترة بدنه"

لئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوا سے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔

﴿ 3 ﴾ ''ومنھا العامل وھو من نصبه الامام لاستیفاء الصدقات والعشور …… ویعطیه ما

رومنها العامل وهو من نصبه الامام لاستيفاء الصدفات والعنتبور ويعطيه ما يكفيه واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم .... الا اذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف "ليحنى عامل وه م جي بادشاه اسلام ني زكوة اورعُشر وصول كرني كي لئمقرركيا اسكام ك لخاظ سے اتناديا جائے كه أس كواور أس كي مددگاروں كومتوسط طور بركافی مومگرا تنا نه ديا جائے كه جو وصول كرك لايا ہے اس كے نصف سے زيادہ موجائے۔

﴿4﴾ ''وسنها الرقاب هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم''ليني رقاب سے مرادمُكاتَب فلام كودينا كه اس مال زكوة سے بدل كتابت اداكر اورغلامي سے اپني گردن رِ ہاكرے۔

(فَصَلِ: 16)

﴿5﴾ ''وسنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه اخذه "غارم سيمُ ادمديون بيعني ال پراتنادَين موكه أسي نكالنے كے بعد نصاب باقی نہر ہےاگر چیاس کا اُوروں پر باقی ہومگر لینے پر قادِر نہ ہولیکن شرط بیہ ہے کہ مدیون ہاشمی نہ ہو۔ (مخلص ازفتاوي عالمگيري ، صفحه 187 تا 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) "وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره في

البدائع بجميع القرب وفي رد المحتار: وقد قال في البدائع: في سبيل الله جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً "(ملتقطًا) (درمحتار و ردالمحتار ، صفحه 339 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) فی سبیل الله لینی راہِ خدامیں خرچ کرنااس کی چند صورتیں ہیں مثلاً کوئی شخص مختاج ہے کہ جہاد میں جانا جا ہتا ہے سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکو ۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدامیں دیناہے اگر چہوہ کمانے پر قادِر ہو یا کوئی جج کوجانا چاہتا ہواوراُس کے پاس مال نہیں اُس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں مگراس کو جج کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔ یاطالبِعِلم کہ علم دین پڑھتاہے یا پڑھنا جا ہتا ہےاسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدامیں دینا ہے، یونہی ہرنیک بات میں زکو ة صَرف کرنا فی سبیل اللہ ہے جب کہ بطورِ تَملِیک ہوکہ بغیر تَملِیک زکو ۃ ادانہیں ہوسکتی۔ (7) "أبن السبيل وهو الغريب المنقطع عن ماله .... جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولم يحل له أن ياخذ اكثر من حاجته والحق به كل من هو غائب عن ماله وان كان في بلده لان الحاجة هي المعتبرة" ابن بيل يعني مسافرجس كي پاس مال ندر ماز كوة ليسكتا ب اگرچیاُس کے گھر مال موجود ہومگراُسی قدرجس سے حاجت پوری ہوجائے زیادہ کی اجازت نہیں۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبَّنُ الْمُذُنِثِ فُضَيِلِ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُالِكِلِئِ 25 جمادى الاولى <u>1429ھ</u> 31 مئى <u>2008</u>ء ﴿ فَصَلَ: 16 ﴿ عَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

م صرقہ وخیرات کے قل دارکون؟ کچھ فَتُوىٰ 226 اللهِ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ ز کو ہ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ **(1)** کسکس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ **(2)** صدقہ وخیرات کے حق دار کون ہیں اور کن کودینا فضل ہے؟ **∉3**≱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ ﴿ ذَكُوةَ تَيْنِ قَتْمَ كَ أَمُوالَ بِهِ لا زم ہوتی ہے'' (1) ثَمَن لَعِنی سونا ، جیا ندی، کرنسی اور برائز بانڈ بھی اس میں شامل ہے(2) مال تجارت (3) سائمہ یعنی پُرائی پر پُھوٹے جانور۔''

﴿2﴾ زکوۃ کے مصارِف درج ذیل ہیں: (1)فقیر، جو مالکِ نصاب نہ ہو (2)مسکین،جس کے پاس کچھ نہ ہو بالکل نادار ہو (3)عامِل، جو حاکم کی اجازت سے زکوۃ اکٹھی کرتا ہے (4)غلام آزاد کروانے کیلئے (5)مقروض

> (6) جوراہِ خدامیں ہو(7) مسافر، جو دیسے توغنی ہوگر منزل تک پہنچنے کیلئے اس کورقم کی ضرورت ہو۔ چنانچەز كۈ ۋ ئے مستحقین كے متعلق الله تعالی قرآن یاك میں ارشاد فرما تاہے:

إِنَّمَاالصَّدَافَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانهيں لوگول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جواسے تخصیل کر کے لائیں اور جن

کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گر دنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو بیٹھہرایا السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْكُ ہوا ہےاللّٰہ کا اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

وَالْعَبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي

حَكِيُمٌ ۞ (پاره 10 ، التوبة: 60)

372

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ إلى التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّ آ بت میں ان کفار کو بھی زکو ۃ دینے کا ذکر ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں مگر ریے تکم اس وقت کے کئے تھا جب اسلام کمزورتھا پھر جب اسلام کوقوت حاصل ہوئی توبیلوگ ز کو ۃ کے مُصرَ ف نہرہے۔ نيز دُرِّ مُخْتَار ميں ہے:''وسكت عن سؤلفة قلوبهم لسقوطهم''عبارت كامفهوم اوپر كررا۔ (درمختار ، صفحه 337 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ﴿3﴾ صدقاتِ واجبہ جیسے زکو ۃ ،صدقۂ فطر، وہ مال جس کی منّت مانی جائے، روزے کے کفارے میں جو کھانا کھلا یا جائے ہشم کے کفارے میں جو کھانا کھلا یا جائے وغیرہ بیاُن ہی کودے سکتے ہیں جن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں اور نفلی صدقات فقیراورغنیسب کودے سکتے ہیں اورصدقهٔ واجبةر یبی رشته دار کودینا زیادہ افضل ہے جبکہ وہ اس کامستحق ہواور صدقہ نافلہ بھی ان کودیناافضل ہے۔ جِيا كه صديث بين مين مين عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيُنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنَتَان صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ ''لِعِيْ *رسول الله* صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه نِه فَعَر ما يامسكين برصدقه فقط صدقه ہے اور قریبی رشته دار برصدقه ،صدقه بھی ہے اور صله رحمی بھی۔' (مشكونة المصابيح،صفحه٣٦٧،جلد١،حديث ٩٣٩،دارالكتب العلميه بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَ قَالِهَ القَّادِيِّ فَي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضاً العطارى المدنى 5 ذو الحجة الحرام <u>1427</u>ه 27 دسمبر <u>200</u>6ء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ صدقہ کے حق دار کون لوگ

سائل:مجمر رمضان عطاری قادری



ہیں؟ کیاعام آ دمی بھی صدقہ ،خیرات ، زکو ۃ ،فطرہ وغیرہ لے سکتا ہے؟

فَتوى 227 الله

فَتُنَاوِي آهُ السِّنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب شرعی اعتبار سے صدقات دوطرح کے ہیں: صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہاور دونوں کے مصارف میں فرق ہے۔ صدقہ نافلہ فقیروغی، سیدوغیر سید، ہرعام وخاص کیلئے جائز ہے اگر چہ کہائق (بعنی زیادہ حق دار) فقیر ہی ہے۔ اس کے برعکس صدقہ واجبہ لیعنی زکو ۃ ،فطرہ وغیرہ کے حق دارصرف وہی لوگ ہیں جوز کو ۃ لینے کے حق دار ہیں کہ جن کا بیان اللہ ءَ۔ وَّوَجَلَّ نے قر آنِ مجید میں فر مادیالہٰذاغنی یاسپِّد وغیرہ کیلئےصد قہ واجبہ کالیناحرام ہے۔اورلیا تو ادابھی نہ ہوگا۔اب صدقہ واجبہ کےمصارِف سات ہیں:فقرا،مساکین، عامِلین (زکوۃ وصول کرنے والے)،غلاموں کوآ زادکرنا،قرض دار، فی سبیل الله اورمسافر \_ان سب کابیان قر آنِ مجید میں موجود ہے \_ چنانچ فرمانِ باری تعالی ہے: إِنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْسَلِينِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانهيں لوگول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعُبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ حچیرًانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ کو بیشهرایا ہواہےاللّٰد کا اوراللّٰه علم وحکمت والا ہے۔ مُفَيِّر شِهير حضرت علامه مولا نانعيم الدين مرادآ بإدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اسْ آيت كِ تحت ' نخزائن العرفان ' میں فرماتے ہیں:''صدقات کے مستق صرف یہی آٹھ قتم کے لوگ ہیں انہیں پر صدقات صُرف کئے جائیں گےان كے سوااور كوئى مُستحق نہيں اور رسول كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه كُواَ مُوالِ صِدقه ہے كُوئى واسطه ہى نہيں، آپ پراور آپ كى اولا دیرِصدقات حرام ہیں توطعن کرنے والوں کواعتراض کا کیا موقع ۔صدقہ سے اس آیت میں زکو ۃ مراد ہے۔مسکہ: ز کو ہ کے مستخُق آٹھونشم کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے مؤلّفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ جب اللّٰد تبارک و تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت ندر ہی بیا جماع زمانۂ صدیق میں منعقد ہوا۔ (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) عَنْ اللهُ: 4) اللهُ عَنْ اللهُ عَ

التحالي التحالي التحاق ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ سبِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فَعَاوى دَ ضَوِيَّه شريف ميں ارشا دفر ماتے ہيں:''صدقهٔ واجبہ مالدار کو لینا حرام ،اور دینا حرام ،اوراس کے دیئے ادا نہ ہوگا ،اور نا فلہ ما نگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانگے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر دے اورا گر وہ مختاج سمجھ کر دے تو لینا حرام ، اورا گر لینے کیلئے اپنے آپ کو مختاج ظاہر کیا تو دوہراحرام، ہاں وہ صدقاتِ نافلہ کہ عام خلائق کے لئے ہوتے ہیں اوران کے لینے میں کوئی ذِلّت نہیں وہ غنی کوبھی جائز ہے جیسے حوض کا پانی ،شقابہ کا پانی ، نیاز کی شیرینی ،سَرائے کا مکان ، بُل پر سے گز رے۔ (فتاوى رضويه ، صفحه 261 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّدَ قَالِيَّمَ القَّادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجادالعطارى المدني 30 جمادي الاولى 1428هـ 16 جون 2007ء میر صرف فقیرطلبا کوہی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے گیجہ

## فَتوىل 228

کودے سکتے ہیں جائے قیر ہو یاغنی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا صدقاتِ واجبہ ہرطالبِ علم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صرف اس طالبِعلم کوصد قاتِ واجبہ دے سکتے ہیں جوفقیر ہوغنی کنہیں دے سکتے۔

الله تعالی ارشا دفر ما تاہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ ترجمه كنزالايمان: زكوة توانبيس لوكول ك لئ ب

وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمُ وَفِي

مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن

हर्नि हिन्हि و فَتُناوي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنّاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَاتُ اللّه الللّه اللّه اللّه کے دلوں کواسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو۔ السَّبِيلِ (پاره 10 ، التوبة: 60) امام المِسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات عبي: ''جونصابِ مذكور پردسترس ركھتاہے ہرگزز كو ة نهيس

ياسكتاا گرچەغازى موياچاجى ياطالب علم يامفتى گىرعامِلِ ز كو ة ـ'' (فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

صَد وُالشَّريعَه، بَد وُالطَّريقَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' ْجن لوگول كى نسبت بيان كيا

گیا کہانہیں زکو ق دے سکتے ہیں،ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے،سواعامِل کے، کہاس کے لئے فقیر ہونا شرطنہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 932 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطارى المدني

12 جمادي الثاني <u>1427</u> و جولائي <u>2006</u>ء





الجواب صحيح اَبُولِلصَّالَ فُكِمَّدَ قَالِيَكُمُ القَادِرِ ثَيْ







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض علما فرماتے ہیں کہ طالبِ علم

کا صدقہ ،فطرہ ،زکو ۃ اورخیرات لینااوران کا استعال جائز ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ طالب عِلم کے لئے ان کا استعال جائزنہیں۔وضاحت فرمادیں کہاس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ طالبِ علم کا فطرانه، زکو ۃ وغیرہ واجب صدقات لینا تو اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ محتاج ہواور تفلی



**=** 376

﴿ فَتُسَاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ صدقات چونکنغنی وفقیرسب کودے سکتے ہیں لہذا فعلی صدقات اپنی شرا کط کے ساتھ غنی طلبہ پر بھی خرج ہو سکتے ہیں۔ صدر الشَّريعة مفتى محرام على اعظمى صاحب رَحْمَةُ الله تعالى عَلَيْه مَصارِفِ زكوة بيان كرتے موت ارشاد فر ماتے ہیں:'' فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا اس کی چند صورتیں ہیں،مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا جا ہتا ہے،سواری اورزادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکو ۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدامیں دیناہے اگر چہوہ کمانے پر قادِر ہو یا کوئی مج کو جانا چاہتا ہے اوراُس کے پاس مال نہیں اُس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں، مگراس کو حج کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔ یاطالبِ علم کیلم وین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے،اسے دے سکتے ہیں کہ ریکھی راہِ خدامیں دینا ہے۔'' فَتَاوىٰ اَمْ جَدِيَه ميں ہے:''ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطورِ تُملِیک ہو، نہ بطورِ اِباحت۔ دُرِّ مُخْتَار میں ہے:وهی تملیك خرج الاباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لايجزيه'' (فتاوى امحديه، صفحه 371، حلد 1، مكتبه رضويه كراچي) اورسیِّدی اعلیٰ حضرت، امام اِلهِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِيٰن طالبِعِلْم كِمْتاج ہونے كى صورت میں اسے مالِ زکو ۃ وغیرہ دینے کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں:''بالجملہ مدارِ کا رحاجت مندی بمعنیٰ مذکور پر ہے،تو جونصابِ م*ذکور پردسترس رکھتاہے ہرگز ز* کو ہ<sup>نہ</sup>یں پاسکتا اگر چہغازی ہویا حاجی یاطالبِ علم یامفتی.....الخے'' (فتاوى رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضًا فاؤندٌيشن لاهور) اورصَد رُالشَّريعَه رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه اس بارے ميں ارشا دفر ماتے ہيں: ''بہت سے لوگ اپنی زكوة اسلامی مدارِس میں بھیجے دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متو تی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیہ مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متو تی اس مال کوجُد ار کھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پرِصَر ف کرے ،کسی کام کی اُجرت میں نہ دےور نہ ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

## الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُكَيِّدَةَ الشَّهَ القَادِرِيُّ

المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني

02 صفرالمظفر <u>1430</u>ھ 29 جنوري <u>200</u>9ء

= ﴿ بَاثِ: 4 ﴾

م زازله متاثرین کی زکوة سے مدد کرنا کیسا؟ کچھ

فَتوىٰ 230 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پاکستان میں ہونے والے سانحہ یعنی جو یہاں کی تاریخ کا بڑا زلزلہ ہواہے اس میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور ایک تعداد ہے جوزخمی

ہوئی اور لا تعدا دا پنے مال واسباب وگھر بار کھو بلیٹھ ہیں حتی کہ بہت بڑی تعدا دکھانے پینے کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے توان متاثرین کوز کو ۃ ،فطرہ ، یا فیدیہ کی رقمیں دے سکتے ہیں؟ نیزان کوز کو ۃ کی رقم خود جا کردیں یا شہر میں مختلف جگہوں پرامدادی کیمپ لگے ہیں اوران تک وہ سامان پہنچار ہے ہیں ان کے ذریعے زکو ۃ وفطرہ کی رقم پہنچادیں؟ سائل: محرنو پدرضاعطاری (لیانت آباد، کراچی)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِمُنتَقَفْسَره میں زلزلہ سے متاثرین کوصدقات واجبہ (زکوة ، فطره ، فدیه) دینا میجے ہے کہ اس سانحہ سے جو افراد بھی متاثر ہوئے ہیں ان کی اس وقت میرحالت ہے کہ ان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی پہننے کے لئے کپڑے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لئے مکان ہے لہذا یہ متاثرین اگر مسکین وفقیر کی تعریف میں داخل ہیں توالیسوں كوصدقات واجبدديئے جاسكتے ہیں۔

سبِّدى اعلى حضرت عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات مين: 'مصرف زكوة هرمسلمان حاجت مند جسابين مال مملوك سے مقدارِنصاب فَارِغ عَنِ الْحَوَائِجِ الاصلِيَّه (ايبامال جونصاب كى مقدار بھى ہواور حاجت اَصليه سے فارغ بھى ہومگر اس) پر دسترس نہیں .....اور نصابِ مذکور پر دسترس نہ ہونا چندصورت کوشامل: ایک بیہ کہ سرے سے مال ہی نہ رکھتا ہو اسے سکین کہتے ہیں۔ دوم مال ہومگر نصاب سے کم ، یہ فقیر ہے ..... بالجملہ مدارِ کارحاجت مندی بمعنیٰ مٰدکور پر ہے توجو

فَتُ الْعُلِينَةِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ نصابِ مَدکور پردسترس رکھتاہے ہرگز زکو ہنہیں پاسکتا اگر چیغازی ہویا جاجی یاطالبِ علم یامفتی۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

جولوگ امدادی کیمپ لگا کرمتاثرین تک إمداد پہنچارہ میں اگر بیز کو قا اور صدقهٔ واجبه کا دُرُست شرعی استعال جانتے ہوں تو ان کوبھی زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ پہلوگ بطورِ وکیل ان مستَحِقِین کوآپ کی رقم یا اُشیاء کا ما لک بنا

دیں گے تو آپ کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی بس آپ اپنایہ اِطمینان ضرور کرلیں کہ بہلوگ واقعی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ز کو ۃ کامُصرَ ف جانتے ہیں۔

ٱبُوالْصَالَحُ فُحَكَّمَ كَالسَّمَ ٱلْقَادِيْنَ 8 رمضان <u>1426</u> ه 13 اكتوبر <u>2005</u> ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## می اسکول کالج کے زکوۃ فنڈ کاحق دارکون ہے؟

### فَتُولِي 231

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کچھ کالجز میں زکو ۃ فنڈ سے

ضرورت مندطلبا كورقم دى جاتى ہےاس رقم كاليناكن كيلئے جائز ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ہ فنڈ سے صرف وہی طلبار قم لے سکتے ہیں جوشری فقیر ہوں۔اور فقیروہ خص ہوتا ہے جس کے پاس قرض اورحاجت ِاَصلیہ کےعلاوہ نصاب کی مقدار (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ) مال موجود نہ ہو۔

**چِنانچِه دُرِّمُخُتَارِ مِّن ہے**:''هو فقير وهو من له أدنى شئى أى دون نصاب أو قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة "**ترجمہ: مصارِفِ ز**کوة میں فقیر ہے اوروہ ایبا شخص ہے جس کے پاس معمولی

379

سامان ہوبیعنی نصاب ہے کم یانصاب کی مقدار غیر نامی ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ (درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُولِ صَالَحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيثِي 24 صفرالمظفر <u>1427 هـ 14 مارچ 200</u>7 ء هِ کیادِینی طالبِ علم زکوۃ کا سوال کرسکتا ہے؟ کچھ فَتوىٰ 232 🎼 کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پڑھائی کے لئے زکوۃ لینا جائز ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ طالبِ علم جو کمستخِقِ زکوۃ ہواُس کیلئے زکوۃ لینا جائز ہے بلکہ دینی طالبِ علم زکوۃ کے لئے سوال بھی کرسکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کواسی مقصد کیلئے فارغ کررکھا ہو۔اور دنیاوی تعلیم کی غرض سے طالب عِلم زکو ۃ کے لئے سوال نہیں کرسکتا ہاں اگر وہ مستحقِ ز کو ۃ ہوتو اور کوئی اسے ز کو ۃ دیے تو وہ لے سکتا ہے۔ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى مُحرامجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ بِها رِشر بعت ميس فرمات بين: ''طالبِعِلم كمعلم دين پڙهتايا پڙهناچا ہتاہے،اسے دے سکتے ہيں كہ يہجى راہِ خداميں ديناہے بلكہ طالبِعلم سوال كر کے بھی مالِ ذکو ۃ لے سکتا ہے جب کہ اُس نے اپنے آپ کواس کام کے لئے فارغ کررکھا ہوا گرچہ کسب پر قا در ہو۔'' (بهارِشر يعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مُكتبةالمدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم عَبَّدُ الْمُذُن نِنْ فُضَيل ضَاالحَطَارِي عَفَاعَنُال بَلِيْ 26 محرم الحرام <u>1430</u> ه 380

می کا نے جا کے والے کوز کو ق دینا کیسا؟ کچھ می کئی کئی کے لئے جگانے والے کوز کو ق دینا کیسا؟ کچھ فَتُوىٰ 233 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارَک میں سَحَری

> کیلئے جگانے والے کوز کو ہ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہر فقیر شری کودی جاسکتی ہے خواہ وہ تحری کیلئے جگا تا ہویا نہ جگا تا ہو۔

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "منها الفقير ومنها المسكين ومنها العامل ومنها الرقاب ومنها الغارم ومنها في سبيل الله و منها ابن السبيل "ترجمه: مصارِفِ زكوة مين فقير،

مسکین، عامِل ، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم ( قرض دار )، فی سبیل اللّٰداورا بن سبیل (وہ مسافر جس کے پاس مال نہ رہاہو )

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) البتة اگر شَحَری کے لئے جگانے والے کوبطور اُ جرت دی تو زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

ٱبُولَاضُانُ فُحَمَّدَ فَالسَّمَ اَلْقَادِيُّ عُ 28 شعبان <u>1426</u> ه آكتوبر <u>200</u>5ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه



کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص بیار ہے اور اس کی

381

فَتُسُلُّهُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُحْلِسُنَّتُ الْمُحْلِسُنَّتُ الْمُحْلِسُنَّتُ الْمُحْلِسُنَّتُ الْمُحْلِسُنَتُ '' پیوی ہمارے یہاں کام کرتی ہے کیااس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ کیااس کوگھر بنانے کیلئے پیسے دے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر مذکورہ عورت زکو ۃ کی مستحق ہے تو اسے زکو ۃ کی رقم دی جاسکتی ہےاب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پیسے ہے گھر بنائے یا کچھاور بہر حال آپ کی ز کو ۃ ادا ہوجا ئیگی مستحق ہونے سے مراد شرعی طور پر فقیر ہونا ہے۔ چانچه دُرِّ مُخْتَار وَرَدُّالُمُحْتَارك تَابُ الرَّكُوة، بابُ المَصْرَ ف مِين هـ: 'هـو فقير وهو سن له أدنى شمىء أي دون نصاب أو قدر نصاب غيرنام مستغرق في الحاجة كدار السكني وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج اليهاتدريسا أوحفظا أو تصحيحا كما سر اول الزكاة ''يعنی فقيروه تخص ہے جس كے پاس پچھ ہو مگرا تنانہ ہوكہ نصاب کو بنني جائے يا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِاصلیہ میں مستغرق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کیڑے ،خدمت کے لئے لونڈی غلام علمی شغل رکھنے والے کودینی کتابیں جواُس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) لہٰذاا گر مٰدکورہ خاتون کے پاس مقدارِنصابٰہیں تو وہ ز کو ۃ لےسکتی ہیں اوریہاں یہ بھی یا درہے کہ ز کو ۃ کو اس کی اُجرت میں ہر گزشار نہ کیا جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَيُوالْصَالِّ فُحَكَّ كَالْسَاكُ الْمُحَكِّلُ فَالْسَمَ الْقَادِيْ ثَيْ 14 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 27 ستمبر <u>200</u>7ء ه به به کاری کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کیا بھکاری کوز کو ۃ دینے سے

تخالبًا البَّافة = ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ سائل:محمر حنیف (یاڑی، کراچی) ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بھکاری تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک تووہ ہیں جو مالدار یعنی صاحبِ نصاب ہوتے ہیں ان کوز کو ۃ دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی۔اور دوسرے وہ ہیں جوصاحبِ نصابٰہیں ہوتے یعنی شرعی فقیراورمسیّق زکوۃ تو ہوتے ہیں لیکن کسب ومعاش پر قادِر ہوتے ہیں ایسوں کوسوال کرنا، ہاتھ پھیلا ناجائز نہیں۔ایسے کوز کو ۃ دینامنع ہے لیکن اگرز کو ۃ دی گئی توادا ہو جائے گی۔اور تیسرے وہ ہیں جوصا حبِ نصاب نہیں ہوتے اور مختاجی میں اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جس حدیرِ سوال کرنا جائز ہوجا تا ہےا بیوں کا سوال کرنا بھی جائز ہےاوران کوز کو ۃ دینا بھی جائز ہے۔

امام المسنّت، مُجَدِّد وين ومِلّت امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَضْمَةُ الدَّخْمَن اسى طرح كِمسكله كِ بارك مين

فرماتے ہیں:'' گدائی تین قسم ہے: ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا

حرام،اوران کے دیئے سے زکو ۃ ادانہیں ہوسکتی،فرض سریر باقی رہےگا۔ دوسرے وہ کہ واقع میں فقیر ہیں قد رِنصاب کے مالک نہیں مگر قوی و تندرست کسب پر قادِر ہیں اور سوال کسی الیی ضرورت کے لئے نہیں جواُن کے کسب سے باہر ہوکوئی جرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے

عادی ہیں اوراس کے لئے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔انہیں سوال کرناحرام،اور جو پچھانہیں اس سے ملے وہ ان کے ق میں خبیث ..... انہیں بھیک دینامنع ہے کہ معصیت پر اِعانت ہے، لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مز دوری

کریں.....گران کے دیئے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو کہ فقیر ہیں۔ تیسرے وہ عاجز نا تواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادِر نہیں،

انہیں بفذرِحاجت سوال حلال،اوراس سے جو بچھ ملےان کے لئے طیّب،اور بیعمدہمصارِفِ زکو ۃ میں سے ہیں اور

ُ انہیں دیناباعث ِ اجْرِعْظیم، یہی ہیں وہ جنہیں جھڑ کناحرام ہے۔' (ملتقطاً) (فتاوي رضويه ، صفحه 253 تا 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ لٰاللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعۡلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوعُ مَنْ عَلَى الْمَعْ الْعَطَّا رَكَّ الْمَدَذِيْ 28 شعبان المعظم <u>1430 م</u> 20 اگست <u>2009</u> ء می کسی کو گھر خرچ کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟ کی فَتُولَى 236 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں ہر ماہ اپنی زکو ۃ کا ایک حصه ایک قیملی کی کفالت میں دینا چاہتا ہوں کیا اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گی؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے بیشرط ہے کہ سی شرعی فقیر کواس کا ما لک بنادیں۔ آپ جس گھر میں ز کو ۃ دینا جیاہ رہے ہیں اگراس گھر کا سربراہ شرعی فقیر ہویااس کی کوئی بالغ اولا دیااس کی بیوی الغرض اس گھر میں جو شخص عاقِل بالغ ہواورشرعی فقیر بھی ہواُسے ما لک بنادیں توز کو ۃ ادا ہوجا ئیگی۔

الله عَزَّو بَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

إِنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِينِ ترجمة كنز الايمان: زكوة توانهيس لوكول ك لئ

ہے مختاج اور نرے نا دار۔ (پاره 10، التوبة: 60) شری فقیروہ تخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت

اُصلیہ میں مُسْتَغَرِّق ہو۔

384

تخلقا التحاقة - ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ -۔ اور جہاں تک آپ اپنی ز کو ۃ پیشگی تھوڑی تھوڑی کر کےادا کرنا جا ہتے ہیں توادا کر سکتے ہیں اس طرح ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،سال کے اختتام پر حساب کر لیں اگرز کو ۃ پوری دے دی ہوتو ٹھیک ہےاورا گر پچھ کی ہوتو اسے پورا کر دیں اورا گرزیادہ دے دی ہوتو اگلے سال میں شار کرلیں۔ صَد زُالشَّريعَه ، بَد رُالطَّريقَه علامه مُفت*ى مجمدا مجد على اعظمى ع*لين<sub>ة دخ</sub>مةُ اللهِ الْقَوِى ارشاد فرمات بين: ` ما لكِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکوۃ دے سکتا ہے۔لہذا مناسب ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کوۃ میں دیتار ہے جنتم سال پرحساب کرے، اگرز کو ۃ پوری ہوگئی فَبِہَا اور کچھ کمی ہوتو اب فوراً دے دے، تا خیر جائز نہیں کہ نہاُس کی اجازت کہ اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے ادا کرے، بلکہ جو کچھ باقی ہے گل فوراً ادا کردے اور زیادہ دے دیا ہے تو سالِ آئندہ میں مُجر ا کردے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اورا گرنصاب پرسال بورا ہو گیااوراس نے اب تک زکو ہنہیں دی تواب فوراً زکوۃ دیناواجب ہے اب ہر ماہ نہیں دےسکتا کہاب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جبيها كهسبِّدى اعلىٰ حضرت ،مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِٰن ارشا دفر ماتے ہيں:''اورا گر سال گزر گیااورز کو ۃ واجِبُ الْاَدَا ہوچکی تواب تفریق ویڈر جے ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْاَداا دا کرے کہ مذهب يحيح ومُعْتَمَد ومُفْتَى بِهِ برادائ زكوة كاؤجُوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ كناه - همارے ائمَة ثلثه رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُم سے اس كى تصرت كابت " (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَانً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِثِ فُضَيلِ مَضَا العَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِئِ عَامَدُ البَلِئِ عَلَى الْمَاكِنَ 11 محرم الحرام 1429 ص 21 حنورى 2008 ء ا شری فقیر مکان خریدنے کے لئے زکوۃ لے سکتا ہے؟ کچھ فَتُوىٰ 237 الله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب حیات

= ﴿ فَتَسْاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْتَكُوعَ الْسَالِكُ الْتَكُوعَ الْسَالِكُ الْتَكُوعَ الْسَالِكُ الْتَكُوعَ ۔ ہیں اور مجھ سمیت ان کے حیار بیچے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور میرے بھی تین بیچے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں بانڈ ز کا کاروبارکرتا تھا جس میں مجھےنقصان اٹھا ناپڑا میرے والدصاحب نے اپنی زندگی ہی میں ہم سب بہن بھائیوں کو جھے الگ الگ کر کے دے دیئے تھے اور انہوں نے میرے جھے کی رقم میں سے سات لا کھروپے میرے نقصان پرمختلف لوگوں کوا دا کئے میں اب بھی دولا کھرو بے کا مقروض ہوں گھر بلومسائل کی وجہ سے والدصاحب مجھے الگ کرنا جا ہتے ہیں میرامسکلہ رہائش کا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری تنخواہ کم ہونے کی وجہ ہے بمشکل گھر کا گزارہ ہوتا ہےاس لئے کرائے کی رقم نکالنامشکل ہے۔ ہماری میمن جماعت نے ایک اِسکیم نکالی ہےوہ ضرورت مند افرادکوگھر لینے کی مدمیں زکو ۃ کی رقم سے مددفرا ہم کرتے ہیں تو کیا میں اس صورت میں میمن جماعت سے زکو ۃ کی رقم لے سکتا ہوں؟ کیا میں مستحق ز کو ۃ ہوں؟ اس مسلے میں میری رہنمائی فرمادیں۔ **سائل:**ارشادعلی (میمن کالونی فیڈرل بی ایریا، کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرآپ کی یہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اواکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکیَّت میں نہیں رہے گا اورمیمن جماعت والے آپ کو قرض کی ادائیگی کے لئے پاکسی اور مدمیں خود ز کو ۃ دینا جا ہتے ہیں تو آپ چونکہ شتحقِ زکو ۃ ہیں اس لئے زکو ۃ کا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں چاہے اس سے قرض کی ادا ٹیگی كريں يااوركسى ضرورت ميں استعال كريں، ہاں جب آپ مُستحقِّ ز كو ة نه رہيں گے تو ز كو ة لينا آپ كيلئے جائز نه ہوگا۔ الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْسَلِكِيْنِ ترجمة كنزالايمان: زكوة توانبين لوكول كے لئے ہے متاج اور نرے نا دار اور جواسے مخصیل کر کے لائیں وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي اور جن کے دلول کو اسلام سے الفت دی جائے اور الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْكُ میں اور مسافر کو بیٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم وحکمت 

﴿ فَتُسْاوِي الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ (پاره 10 ، التوبة: 60) اس آيت كتحت صدرالا فاضل مولا نامفتي سبِّد محمر نعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين ( وفقير وہ ہےجس کے پاس ادنی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے کچھ ہواس کوسوال حلال نہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه)

سیِّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہاسے ادا کرنے کے بعدا پنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھپن روپے (یہ

نصاب سیّدی اعلی حضرت کے دَور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک نہرہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زَوج وزَوجہ ہوں، اسے زکو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، ہر فقیر کو چھپن روپے دفعۃً نہ دینا چاہئیں،اور مدیون پر چھپن ہزاردَين موتوزكوة كے چين ہزارايك ساتھ دے سكتے ہيں، قال الله تعالى : وَالْغُرِولِينَ دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير-(ترجمة

مقروض و ہ تحص ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا ما لک نہ ہو ، طہیر ربید میں ہے: مدیون کوز کو ق دینا فقیر سے اولی ہے۔)'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّدُةُ المُذُنِينَ فُضِّيلِ فِالعَطَّارِئَ عَفَاعَنُالِيَكِي 06 حمادي الثاني <u>142</u>9 هـ 11جون <u>200</u>8ء هم المسترق كوبطورز كوة مكان ديناكيسا؟ في المسترق كوبطورز كوة مكان ديناكيسا؟







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری کمیونٹی ہمیں زکو ۃ فنڈ

سے مکان دینا جا ہتی ہے۔ہم کمیونٹی کی تمام شرائط پر پورےاترتے ہیں۔ہم اپنامکان خرید سکتے ہیں اور نہ سالا نہ زکو ۃ نکالتے ہیں۔ ہماراز کو ۃ فنڈ سے مکان لینے کا دل نہیں کرتا۔تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان لے کراس کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے سی مدر سے میں ادا کر دیں؟

اگر آپ مشتحقِ زکوۃ ہیں یعنی آپ کے پاس بنیادی ضروریات ِ زندگی سے زائدا تنا مال نہیں ہے جوقد رِ

نصاب ( یعنی ساڑھے باون تولے جاندی یاس کی قیمت ) تک پہنچ جائے تو آپ زکو ۃ فنڈ سے مکان لے سکتے ہیں۔مکان پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کی مِلکِیَّت میں آجائے گا۔اس کی قیمت مدرسے میں ادا کرنالازم نہیں۔راہِ خدا میں خرج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

کرنے کی نیت ہے آپ صحیح العقیدہ سنیوں کے سی مدر سے میں جتنی جاہے رقم وغیرہ جمع کرواسکتے ہیں۔لیکن اگر آپ غنی ہیں تو آپ کالینامطلقاً جائز نہیں قیمت دے کرلینا بھی ناجائز کہ جنہوں نے زکو ۃ دی ہوگی ان کی زکو ۃ ادانہ ہوگی کمیونٹی بھی ان کی زکو ۃ ہلاک کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور تا وان دینا ہوگا کہ زکو ۃ کے لئے مُستحقِ ز کو ۃ ہونااوراسے

ما لک بنا کردینا بھی شرط ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ السَّمَّ القَادِرَ ثَيْ

نور المصطفى العطارى المدني 23 جمادي الاولي <u>143</u> ه





فَتوىٰ 239 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ چندلوگ اپنی زکو ۃ کی رقم سے

المتخصص في الفقه الاسلامي

المُولِينَ المُولِينَةُ المُؤلِينَ المُؤلِينَةُ المُولِينَةُ المُولِينَاقِينَاتِ المُولِينَةُ المُولِينَةُ المُولِينَاقُلِينَاقُلِينَالِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِينَاقُلِيلِينَا ایکمستحقِ زکو ہ شخص کومکان خرید کر دے دیں تو کیاان کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟اس کا آسان ساطریقہ بتادیں کہ ز کو ۃ بھی ادا ہوجائے اورمُستحق شخص کومکان بھی مل جائے۔جن لوگوں کا مال ہے وہ اس شخص کورقم نہیں دینا جا ہتے بلکہ سائل:مجمر رمضان ( کورنگی، کراچی ) مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں!مستحقِ زکوۃ کو چندلوگ اپنی زکوۃ کی رقم سے مکان خرید کراسے اس مکان کا مالک بنادیں تو ان کی ز کو ۃ ادا ہوجائے گی لیکن جس وقت وہ مکان فقیر کے حوالے کریں گے اس وقت جواس کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار

سے ان کے حصول کے مطابق ان کی زکوۃ اداہوگی ۔مثلاً 4 افراد نے اپنی رقم سے مکان خریدا ہر شخص نے 3 لا کھرویے دیئے اور 12 لاکھ روپے کا مکان خریدا گیا تو اب اس مکان کو جب شرعی فقیر کے حوالے کریں گے بنیت ِ ز کو ۃ اس وفت اس مکان کی جو قیمت ہوگی مثلاً 12 لا کھ ہوئی تو ہرایک کی 3 لا کھرویے زکو ۃ ادا ہوگئی۔

اورز کو ق کی ادائیگی کے لئے رقم یا سونا جاندی دینا ضروری نہیں بلکہ سی بھی مال مثلاً کیڑا، مکان وغیرہ کا شرعی فقیر کو ما لک بنا نا ضروری ہے۔

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه ايك سوال' صاحبِ نصاب في 500 روي کی زکو ة ساڑھے بارہ روپے نکالی اوران روپیوں کا ایک دیگ کھانا پکا کرایک مسکین کواس کا مالک کر دیایاان روپیوں کا

کپڑاخرید کرایک مسکین کویا دس مسکین کودے دیااس کی ز کو ۃ ادا ہوگئ پانہیں'' کے جواب میں ارشادفر ماتے ہیں:''اگر مسکین کو ما لک کردیا توجس قیمت کاوه کھانایا کپڑا ہےاتنی ز کو ۃ ادا ہوگئی ۔کھانا پکوانے میں جوخرچ ہواہےاس کا اعتبار نہیں۔**دُ**رِّ مُخُتَار میں ہےوجاز دفع القیمة فی زکوۃ نکوۃ میں قیمت دینا بھی جائز ہے نیزاس میں ہے فلو

اطعم يتيما ناويا الزكوة لايجزئه الااذا دفع اليه المطعوم كما لوكساه اكرسي يتيم كوبنيت زكوة كحانا کھلا یا توبیکا فی نہیں مگر جب کہ وہ کھا نااسے دے دیا تو ہوسکتا ہے جس طرح کیڑا دے دیتو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔'' (فتاوي امجديه ، صفحه 369 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

الكونة الماسنة الماسنة الماسنة المراسنة المراسة المراسنة ایک فقیر پرمُشُرَّک چیز کاصدقه کرنا بھی زکوة کی ادائیگی سے مانع نہیں۔ چِنانچِهِهِدَایَه میں ہے:''واذا وهب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلاشيوع "رجمه: اورجب دو خصول نے ایک خص کوایک گهر ببدکیا توجائزے کیونکهان دونوں نے ایک ساتھا سے حوالے کیا اور اس نے بھی اس پر پورا قبضہ کیا تو کچھ شیوع نہیں۔ (هدايه آخرين ، صفحه 289 ، مطبوعه لاهور) سبِّدى اعلىٰ حضرت، امام البسنَّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: '' اور سب سے آسان بہ ہے کہ ایک دیندار شخص کے پاس سب ز کو ۃ دہندہ اپنا چندہ جمع کریں اور اس سے کہہ دیں کہ زرز کو ۃ ہے طریقة شُرْعِیَّه پر بعدتِمَلِیکِ فقیر طبع میں ہمارے ثواب کے لئے صَرف کر، وہ ایسا ہی کرے،سب زکو تیں بھی ادا ہو جائیں گی اوروہ دینی ضروری نافع کام بھی ہوجائےگا اوریہاَ موال کا ملانا کہ باذنِ مالکانہ ہے کہ چندہ کا یہی طریقه معروفیہ معہودہ ہے کچھ مانع نہ ہوگا۔ دُرِّ مُخْتَار ميں ہے:لـوخلط زكوة موكليه ضمن وكان متبر عا الا اذا وكله الفقراء (ترجم: اگراپنے مؤکلین کی زکو ۃ خلط کر دی تو وکیل ضامن ہوگا اور وہ تَبَرُع کرنے والا ہوگا مگراس صورت میں جب فقرانے اسے اپناوکیل قرار رَ**دُّالُمُحُتَارِ مِين** ہے:قال في التتارخانيه اذا وجد الاذن أو اجازالمالكان اھ (ترجمہ:تا تارخانی میں ہے کہ کی اِذن کی وجہ سے ہویا مؤیّل اسے جائز کرویں۔) اسی میں ہے: شہ قال فی التتار خانیة أو وجدت دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة الخر (ترجمه: پهرتا تارغانييين كهاكه يادلالةً اختلاط كاجازت موجيسے كه (فتاوي رضويه ، صفحه 257 تا 258 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) عادتِ معروفہہے۔)'' وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبَّدُةٌ الْمُذُنِئُ فُضَيالِ مَضَاالَعَطَّارِئُ عَفَاعَنُالِبَلِئُ 15 رجب المرجب <u>1429</u>ھ 19جولائی <u>2008</u>ء

390 فَصَلَ: اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المناسخي والمناسخي والمناسخي والمناسخي المناسخي المناسخي المناسخي والمناسخين المناسخين کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میری ایک بہن ہے جس کا ذہنی

توازن خراب ہے اور پاگل بن کی کیفیت میں مبتلا ہے ہمارے والدصاحب انتقال کر چکے ہیں، کیا بیز کو ۃ کی مستجق ہوسکتی ہے،اگر بڑا بھائی اپنی زکو ۃ دینا چاہے تو تَملِیک کب ثابت ہوگی اور بھائی کا زکو ۃ دینا کیسے متصور ہوگا؟

سائل:محرشفیق ( کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ذہنی توازن خراب ہونے کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت تو پہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہن اتنا خراب ہے کہوہ

جنون کی حد تک نہیں پینچی یعنی کم سمجھ ہےاس کی باتوں میں اختلاط ہوتا ہےاُوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے فاسدالتَّذ ہیر

ہے۔ کین وہ گالیاں نہیں بکتی ،اس کے بارے میں حکم شرع بیہے کہ بینا بالغ عاقل کے حکم میں ہے۔ حضرت علامه ابنِ عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: "حكم المعتوه كالصبي العاقل في

تصرفاته ''یعنی تصرفات کرنے میں معتوہ کا حکم عاقل بچے کے حکم کی طرح ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 244 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه مفتى مُحرام عِلى أعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات مِين: ''معتوه جس كوبو هرا كهتي مين وه

ہے جو کم سمجھ ہو،اس کی باتوں میں اختلاط ہو،اوٹ پٹانگ با تیں کرتا فاسدالتَّدُ بیر ہو، مجنون کی طرح لوگوں کو مارتا گالی دیتا نه مو، بيمعتوه ال بچر كے حكم ميں ہے جس كوتميز ہے . ، (بهار شريعت ، صفحه 200 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه)

قوا نینِ شریعت کی رُوسے معتوہ و نابالغ عاقِل ہِبَہ وصدقہ قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

حضرت علامه علاؤالدين صَلَفي عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "وتصرف الصبي والمعتوه الذي

يعقل البيع والمشراء ان كان نافعا محضا كالاسلام والاتهاب صح بلا اذن "يعنى بچاورمعتوه جونج وشراء كرناجانة مول ان كان نافعا محضا كالاسلام والاتهاب صح بلا اذن "يعنى بچاورمعتوه جونج وشراء كرناجانة مول ان ك تَفَرُّفات مين اگر صرف نفع مونقصان كابالكل كوئى پهلونه موتوان كايست تصرفات بغيرولى كى اجازت كرفيح بين جيسے اسلام قبول كرنا ، بهترقبول كرنا .
اس كرتحت علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "اى قبول الهبة و قبضها و كذا

الصدقة "لعنى ان كابِهَ وقبول كرناس برقبضه كرنافيح باس طرح صدقے كاحكم بـ

(بھارِ شریعت ، صفحہ 204 ، حلد 3 ، مکتبة المدینه) الہذااگرآپ کی بہن میں مذکورہ بالاصورت پائی جاتی ہے تو بیضروری ہے کہ زکو ق کے مال کا آپ اپنی بہن کو قبضہ دے کر مالک بنائیں ۔ بغیراس کو مالک بنائے زکو قادانہیں ہوگی۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو کہ مجنون کی کیفیت کو پہنچ چکی ہوتو اس

صورت میں زکو ۃ اسے تو نہیں دی جاسکتی لیکن اس کے ولی تعنی باپ، دا دا،ان کے وصی یا جس کی زیر کفالت ہواس کو

حضرت علامه علا وَالدين صَلْفي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات عبي: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا

اس مجنونہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔

(درمختار مع رد المحتار ، صفحه 291 ، حلد 9 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "نابالغ كَتَصُّرُفات تين شم كي بين ﴿ 1 ﴾ نا فع محض يعني وه تَصَرُّف

جس میںصرف نفع ہی نفع ہے جیسےاسلام قبول کرنا گسی نے کوئی چیز ہِبَہ کی اس کوقبول کرنااس میں و لی کی اجازت در کار

نہیں .....الی قال .....نابالغ سے مرادوہ ہے جوخرید وفروخت کا مطلب سمجھتا ہوجس کا بیان او پر گزر چکا اور جوا تنابھی

نہ بھتا ہواس کے تَصُرُّ فات نا قابلِ اعتبار ہیں۔معتوہ کے بھی یہی اَحکام ہیں جونا بالغ سمجھوال کے ہیں۔''(ملتقطاً)

اباحة "لينى ذكوة كى ادائيگى كے لئے ضرورى ہے كہ شق كومالِ ذكوة كاما لك كرديا جائے ـ مباح كرديئے سے ذكوة ادائميں ہوگى ـ
ادائميں ہوگى ـ
اس كے تحت حضرت علامہ ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہيں: ' وفي التمليك اشارة الى انه لا يصرف الى مجنون و صبى غير مراهق الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى عصرف الى مجنون و صبى غير مراهق 392

و الماسنة الماسنة الماسنة المستق تخط الشاقة ۔ وغیبہ همیا ''**لعنیٰ** تَملِیک لفظ میں اس مسکے کی طرف اشارہ ہے کہ زکو ۃ مجنوں اورغیرِمُر ابْق بیچ کونہیں دی جائے گی البتة اگران كاولى جوان كى طرف سے قبضه كرنے كا اہل ہووہ ان كے لئے مالِ زكوۃ پر قبضه كرے جيسے باپ ياوسى وغیرہ تواس صورت میں زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ (درمختار مع رد المحتار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدِ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى محمرا مجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتِ بين: "ما لك كرنے ميں بيجى ضروری ہے کہایسے کودے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسانہ ہو کہ بھینک دے یا دھو کہ کھائے ورنہ ادانہ ہوگی ، مثلاً نہایت حچوٹے بچے یا پاگل کودینااورا گر بچے کواتن عقل نہ ہوتواس کی طرف سےاس کا باپ جوفقیر ہو یاوصی یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 875 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) مذکورہ دونوں صورتوں میں زکو ۃ کے اُحکام ہم نے مطلق تحریر کئے ہیں۔ دریافت کر دہ صورت میں بڑا بھائی ہی عورت کا ولی ہے اوراسی نے اپنی ز کو ۃ بہن کو دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی مالِ ز کو ۃ اپنی بہن کے نام کردیں تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔البتہ بہتریہ ہے کہ گواہ مقرر کرلیں ،اس لئے کہایسے بھائی کا قبضہاسی بہن کا قبضہ قرار حضرت علامه برمان الدين مَر غينا في عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرماتِ بين: "واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة مـلكها الابن بالعقد والصدقة..... في هذا مثل الهبة ''**ليني جبابِاپِ نابالِغُ بِيُ** *كُوُفُل چِز مِبَه* کرے تو صرف بِبَدکرنے سے ہی بیٹاما لک ہوجائے گا،اس مسئلے میں صدقے کا حکم بِبَدکی طرح ہے۔ (ملخصاً) (هدایه آخرین ، صفحه 288 تا 289 ، مطبوعه لاهور) حضرت علامها بن تجيم مصرى عَليْ الرَّحْتَ م مُركوره بالامسّله بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:''واذا علم الحكم في الهبة علم في الصدقة بالاولى "لعن جبيكم بِبَك بار عين معلوم بواتوصد قے ك

التحكا الشاتح التحكا وَقَتُ اوى الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ اللهِ اللهُ اللهِ الل . معلوما وكان في يده او يد مودعه لان قبض الولى ينوب عنه والاصل ان كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالايجاب "كين جينابالغ پرولايت حاصل مواس مرادوه فخص بجس كي عيال مين نابالغ ہواس میں باپ کی عدم موجود گی کی صورت میں بھائی اور چچا داخل ہیں ان کا نابالغ کو ہِبَہ کرنا صرف عقد سے ہی پورا ہو جا تا ہے جبکہ مَو ہُوب چیزمعلوم ہواور ولی بااس کے مُو دَع کے قبضہ میں ہواس لئے کہ ولی کا قبضہ اسی نابالغ کا قبضہ ہے۔اس میں اصل یہ ہے کہ ہروہ عقد جس میں ایک ہی شخص متولی ہوتا ہے اس میں صرف ایجاب ہی کافی ہے۔ (در مختار ، صفحه 580 ، جلد 8 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّديعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: 'جُوْخُصْ نابالِغ كاولى ہے اگرچه اس كونابالِغ كے مال ميں تصرف کرنے کا اختیار نہ ہویہ جب بھی نابالغ کو ہبَہ کردے تومحض عقد کرنے سے یعنی فقط ایجاب سے ہِبَہ تمام ہوجائے گا بشرطیکہ شے مَو ہُوب واہب یا اُس کے مُو دَع کے فبضہ میں ہو۔معلوم ہوا کہ باپ کے ہِبَہ کا جو حکم ہے باپ نہ ہونے کی صورت میں چیایا بھائی وغیر ہُما کا بھی وہی تھم ہے بشرطیکہ نا بالغ ان کی عیال میں ہواس ہِبَہ میں بعض ائمہ کا ارشاد ہے کہ گواہ مقرر کرلے یہ اِشہاد ہِبَہ کی صحت کے لئے شرط نہیں بلکہ اس لئے ہے تا کہ وہ آئندہ انکار نہ کرسکے یا اُس کے مرنے کے بعددوسرےؤئر ثناس ہبئہ سے انکار نہ کردیں۔'' مزید فرماتے ہیں: 'صدقہ کا بھی یہی حکم ہے کہنا بالغ کواس کے ولی نے صدقہ کیا تو قبضہ کی ضرورت نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 77 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوهُ اَلْمَا فِي الْمَعْلِلْ عَظَارِيُّ الْمَدَ فِي 14 مَا اللَّهِ فِي 14 مَا اللَّهِ فِي 2009، ء می شادی کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ 394

و فَتُسَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ کیالڑ کی کی شادی کے لئے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟ **(1)** میرے بہنوئی شراب بہت پیتے ہیں انہیں اس سے کیسے چھٹکارادلایا جائے؟ **(2**) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ اگر مذکورہ لڑکی شرعی فقیر ہے یعنی حاجت ِ اَصلیہ سے زائداس کے پاس اتنا مال نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے یا مال تو ہے مگر مدیون ہے اور دَین ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتی تو اس صورت میں اسے زکو ۃ دی جاسکتی ہےاسے دینے سےادا ہوجا ئیگی ۔اورنصاب سے مرادیہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی رقم یااس کے برابر کوئی بھی قرض اور حاجت ِ اُصلیہ سے زائد سامان ہو۔ صَد رُالشَّريعَه، بَن رُالطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّخْمَة ارشاد فرمات بين: ' فقيروه خص ہے جس ك پاس کچھ ہومگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کیڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام، ملمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کابیان گزرا۔ یونہی اگر مدیون ہے اور دین نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہرہے تو فقیرہے، اگر چِداُس ك ياس ايك توكياكي نصابين مول ـ.. (بهارِ شريعت صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿2﴾ شراب پینے کے گناہ بلکہ ہر گناہ سے بیخے کے لئے گناہوں کے عذاب کو پڑھنا سننا بے حدمفید ہے۔ان کے لئے دعا کرتے رہیں اورا گرممکن ہوتو انہیں دعوتِ اسلامی کے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروا دیں اِٹ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت نصیب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَّ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 18 رمضان المبارك <u>1430</u> هـ 395

ه جي جي پرجانے والے کوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰ 242 📡

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاکسی بزرگ شخص کو حج كروانے كے لئے لے جانے والا شخص اگرا پنا مال نه ركھتا ہوتو زكو ة كى رقم سے حج پر جاسكتا ہے يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شخصِ مٰدکورا گرشرعی فقیرہے یعنی ز کو ۃ کامستحق ہے تو یہ ز کو ۃ لے سکتا ہے اور جب ز کو ۃ لے کر ما لک ہو جائے گا تو خواہ اس رقم سے حج کے لئے جائے خواہ کوئی دوسرا کام کرے،اسے اختیار ہے لیکن اس مقصد کیلئے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔

اَبُوالصَّانِ فَحَكَّمَ فَالسَمَ اَلْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمَ اَلْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمَ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمَ 04 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 17 ستمبر <u>2007</u>ء هِ إِلَا لَا لَا قَا بَهُ وَ نِي مِانَهُ بَهُونَ مِينَ شُكَ ٱجَائِ تُو ؟ ﴿









کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے مدرسے کی لیب میں ایک بلس ہے جس میں ہم اپنی لائبر بری کے پیسے الگتھیلی میں رکھتے تھے۔جبکہ رَمُضان کے مہینے میں ہم اسی بکس میں

ز کو ہ کے پیسے بھی رکھتے ہیں۔اباس میں ایک دن ایک اور خیلی نکلی جس میں تقریباً ایک ہزاررو بے سے زائدر قم ہے ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ بیہ ہماری لائبر ریری کی رقم نہیں ہےاور گمان غالب بیہ ہے کہ بیرقم زکو ق کی ہوگی جوہم رَمَضان میں جمع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلِّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

تخالى التحاقة و فَتَنَاوِي اَهُالِسُنَّتُ سأنل:عبدالله( کھارادر، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانينِ شُرْعِيَّه كَ رُوسے اس فتم كى صورت حال ميں جوسوال ميں مذكور ہے گمانِ غالب برعمل كياجا تا ہے۔ جساكه غَمُزُعُيُونِ الْبَصَائر شَرح الْأَشْبَاه وَالنَّظَائِر مِين عَلبَهُ ظَن كَاتْع بف كَتَحت لكها ب: "الشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب الى أحدهما، فان ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر، فهو ظن، فأن طرحه، فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين "ترجمه: لغت مين شكم طلق تردُّ وكوكمة بين اورأُصُولِيِّن کی اصطلاح میں اس سے مرادکسی شے کی دونوں طرفوں کا برابر ہونا ہے،اوروہ دو چیزوں کے درمیان وقوف ہے اس طرح کہ دل دونوں میں سے کسی طرف مائل نہ ہو، پھرا گر دونوں میں سے کوئی ایک جانب تر جیجے پا جائے اور دوسری

طرف کو بالکل مسترد نہ کرے تو پیظن ہے اور اگر دوسری جانب کو بالکل مسترد کر دیا جائے تو پیظنِ غالب ہے جو یقین کا ورجِركُمُنَّا ہے۔ (غمزعيون البصائر شرح الاشباه و النظائر ، صفحه 183، جلد 1 ، مطبوعه كراچي) اسى طرح فَسَاوى دَصَوِيَّه ميں ہے:''جانبِراجح پرقلب کواس درجہوُ تُوق واعتمادہو کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کر دے اور محض نا قابلِ اِلتفات سمجھے گویا اُس کا عدم ووجود یکساں ہوا بیباظنِ غالب فقہ میں ملحق بیقین كه هرجگه كاریفتین دےگا۔اوراپنے خلاف یفتین سابق كا پورا مزاحم ورافع ہوگا اور غالبًا اصطلاحِ علما میں غالب ظن

واكبررائ اسى پراطلاق كرتے بيں - (فتاوى رضويه ، صفحه 493 ، جلد 4 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) جب آ پ اس بکس میں زکو ۃ کی رقم بھی رکھتے ہیں اور آ پ کے غالب گمان میں بھی وہ لائبر ریری کی رقم نہیں ہے تواسے زکو ہی کی رقم سمجھا جائے کہ بیرقم زکو ہی کی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولاصَالْ فَكَمَّلَةَالْهِمَ الْقَادِرِ ثَيْ

اَبُوهُ مَنْ مَكِلَ الْمَعِلَ الْعَظَائِكُ الْمَدَفِيَ 25 رحب المرحب <u>1426</u> هـ 31 اگست <u>2005</u>ء

397 كان 16: مان 397

كَنْ اللهُ: 4 اللهُ ا

ه امام ومؤذن کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا علمائے اہلسنّت اور مؤذن اور مبلغین کوز کو ۃ ،فطرہ دے سکتے ہیں؟ سأئل:طلحەرضا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ اور فطرہ ہر فقیرِ شرعی غیر سیّداور غیرِ ہاشمی کو دے سکتے ہیں اور عالم کو دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے کیکن اس میں عالم کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے **بہارِشریعت م**یں ہے:'' فقیرا گر عالم ہوتو اُسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے گمر عالم کودے تو اس کا لحاظ رکھے کہاس کا اعزاز مدِّ نظر ہوادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کونَذُردیتے ہیں اور مَعَاذَ اللّه عالم وين كى حقارت اگر قلب مين آئى توبيه ہلا كت اور بہت سخت ہلا كت ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اس ليے اگرمؤذن صاحب، عالم صاحب يام لِغ صاحب فقير شرعي ہوں اور سبِّد نه ہوں تو ان كوز كوة اور فطرہ دے سکتے ہیں۔واضح رہے کہ دینا تنخواہ کےطور پر نہ ہو کہ سی بھی قشم کی تنخواہ کی مدمیں زکو ق کی رقم ادانہیں کی جاسکتی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوعُ مَّنَا عَلَى الْمَعَلِكُ عَلَا يَكُ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ 23 رمضان المبارك 1432 هـ 24 اكست 2011م میر کن رشته داروں کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

وَ فَتُ اوی اَهْ اِسْنَتُ اِسْ رشتے داروں میں ہے کس کس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ بیوہ عورت جس کا کوئی وارِث نہ ہواوراس کے بیٹیم بیچ بھی ہوں تواس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ **{2**} سأمل: محمد نعيم (مدينة الاولياء ملتان شريف، پنجاب) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ رشتے داروں میں سے کوئی حاجت منداور شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ۃ دینا افضل ہے مگران کو دینے کی چند شرائط ہیں: (1) سیّد یا ہاشمی نہ ہو (2) والدین (3) یا اپنی اولا دمیں سے نہ ہوں (4) میاں بیوی نہ ہوں (5) ایسا نابالغ نہ ہوجس کا والدغنی ہو۔ان کے علاوہ (1) بھائی (2) بہن (3)ساس (4)سسر (5) بہو (6) داماد (7) خالہ (8) پھوچھی (9) اپنی زوجہ کی اولا د جو دوسرے شوہر سے ہو (10) اپنے شوہر کی اولا د جو دوسری بیوی سے ہو (11) اپنی والده کاشو ہر(12)اپنے والد کی زوجہ(13) چچا (14) ماموں۔ان سب کوز کو ۃ دیناجا ئز ہے بشر طیکہ ستجق ہوں۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:''والافضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف اولاالي الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى ذوى الارحام" (فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 190 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحدامجرعلى أعظمي رَخْمَةُ الله تعَالى عَلَيْه ارشا دفر مات بين: ' ز كو ة وغير ه صدقات مين افضل بیہ ہے کہاوّ لاًا ہینے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چچااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الا رحام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑ وسیوں کو پھراپنے پیشہ والوں کو پھراپنے شہریا گاؤں (بهارِشريعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) کےرہنے والوں کو۔'' پیوه عورت اگر واقعی شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ سید ہ نہ ہو۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِحُفِّكُمْ لَقَالِيَكُمُ القَّادِيِثَى 6 شوال المكرم 1427 هـ 30 اكتوبر <u>200</u>6 ء

چی سگی بہن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں گی

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بہن کوز کو ۃ کی رقم دے سکتے

ہیں یانہیں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بہن اگر مستحقِ زکو ۃ ہے تواسے زکو ۃ کی رقم دے سکتے ہیں بلکہ بہن کوز کو ۃ دینا بہتر ہے۔

جيما كه بَحُرُ الرَّائِق مِين 'واصله وان علا وفرعه وان سفل '' كى شرح ميں ہے: 'وقيد

باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقرآء "يعني الني اصل اور

فرع جیسے ماں باپ،دادا دادی ، نانا نانی ،اوراپنی فروع <sup>یع</sup>نی جواپنی اولا دیااپنی اولا د کی اولا دمیں سے ہوں جیسے میٹا

بٹی، بوتا پوتی ،نواسا نواسی کےعلاوہ دوسرے قریبی رشتے داروں کودینا جائز ہے بلکہ ان کودینا بہتر ہے کیونکہ اس میں ز کو ة کے ساتھ ساتھ صلد رحمی ہے جبیبا کہ بھائیوں اور بہنوں، چپاؤں، پھوپھیوں، ماموؤں اور خالاؤں کوز کو ۃ دینا

جبكيهوه فقير (مُستقِ زكوة ) مول \_ (بحر الرائق ، صفحه 425 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئثه) سبِّدى اعلى حضرت، امام البسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّخِينَ سيسوال كبيا كبا كبا بهن اور بهما في كو ز کو ق دے سکتے ہیں تو آپ عَلَیْہِ الدَّحْمَہ نے ارشا دفر مایا:'' ہاں جائز ہے جبکہ مُصرَ ف ہو۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 252 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) صدر الشُّريعَه مفتى محمد المجرعلى اعظمى صاحب رخمة الله تعالى علَيْه فرمات بين: "زكوة وغيره صدقات مين

افضل بیہ ہے کہاوّ لاًا پینے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چچااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور

خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الا رحام بعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراپنے پیشہ والوں کو پھراپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو بھرانے پیشہ والوں کو بھراپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو حدیث میں ہے کہ نبی صَلّی اللّٰهُ تَعالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰہ وَسَلّہ نے فر مایا: اے اُمتِ محمد اِقتم ہے اُس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللّٰہ تعالٰی اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فر ما تا جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے قتم ہے اُس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے اللّٰہ تعالٰی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فر مائے گا۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 933 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

اَبُوالصَّالَ مُحَكِّمًا قَالِيَهُمَ الْفَادِيِّ فَي الْمُعَالِمُ الْفَادِيِّ فَي الْمُعَالِمُ الْفَادِيِّ فَي 11 شعبان المعظم 1428 هـ 25 اگست 2007 ء

التكالتكانة

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

## مچر رضای اولا دکوز کو ة دے سکتے ہیں کچھ



= ﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ ﴾

سكته بين يانهين؟ بِسْجِ اللَّهِ الرَّخْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا پنی رضا عی اولا دکوز کو ق دے سکتے ہیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ چنا نچہ فَتُ حُ الْقَدِیْر میں علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْه اس عبارت 'ولاید فع المزکی زکاته ..... الخ'' کے تحت ارشا وفر ماتے ہیں: 'الأصل أن کل من انتسب إلى المزکی

(فتح القدير ، صفحه 209 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئٹه)

افضل ہے کہاس میں صدقہ دینے کے ساتھ صلد رحی بھی شامل ہے جبیبا کہ بھائی اور بہن کوز کو ۃ دینا۔

لايجوز الدفع لهم وهو اولى لمافيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات ..... الخ"ترجمه:

علا وفرعه وان سفل "كِتُت تُحرِيفر ماتي بين: "وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة

بَحُورُ الرَّائِق شَوح كَنُزُ الدَّقَائِق مِين علامه يَ مُحمد بن حسين بن على حَفى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهُ 'واصله وان

(بحرالرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كو ئثه)

اصل اور فرع کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ ان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کوز کو ۃ دینا جائز ہے اوران کوز کو ۃ دینا

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کوان کے شوہر نے

*جِسِيا كهعلامها بنجَيم مصرى خْفَى رَخْمَةُ* اللهِ تَعَالٰي عَلَيْه صاحبِ *كنز ك*ِقُولُ' واصله وان علا وفرعه وان

حچوڑ دیا ہے اب وہ خود ہی گھر کا کام کرکے گزربسر کرتی ہیں کیا میں ان کواپنی زکو ۃ دےسکتا ہوں؟ جبکہ ان کی مالی حیثیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

خاله کوز کو ة دینا جائز بلکه بهتر ہے جبکه و مستحقِ ز کو ة ہوں۔

بھی سیجے نہیں ہے۔

اَبُوْالْصَالِّ فُحَكَّمْ فَالْسِكَمَ اَلْفَادِ بِثِّى 10 ربيع الاوّل <u>1429</u>ھ 19 مارچ <u>2008</u>ء

م خالہ کوز کو ہ دی جاسکتی ہے؟ کچھ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

= ﴿ فَصَاوِي الْمُؤْسِنَتُ الْمُحْوَةِ سفل" كى شرح مين فرمات بين: "وقيدباصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والاعمات والاخوال والخالات الفقراء "يعني اين اصل جيسے مال باپ، دادادادي، ناناناني، اوراين فرع يعني جواين اولا ديااين اولا د كى اولا د میں سے ہوں جیسے بیٹا بیٹی، بوتا پوتی ،نواسا نواسی کےعلاوہ دوسرے قریبی رشتے داروں کو دینا جائز ہے بلکہان کو دینا بہتر ہے کیونکہ اس میں زکو ہ کے ساتھ ساتھ صلدرتمی ہے جبیبا کہ بھائیوں اور بہنوں، چیاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور **غالا وَل كُورَ لُورَ وَ رِينا جَبِيه وه فقير (مُستحِقِ زكورة) بمول ـ " (بحر الرائق ، صفحه 425 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)** يونهى صَد رُ الشّريعَه مفتى محدام جعلى عظمى صاحب رَحْمةُ الله تعالى عليه فرمات بين 'زكوة وغيره صدقات مين افضل پیہ ہے کہا وّ لاً اپنے بھائیوں بہنوں کودے پھراُن کی اولا دکو پھر چیااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الا رحام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراینے پیشہ والوں کو پھرایئے شہریا گاؤں كرينے والوں كو-حديث ميں ہے كەنبى صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نَے فرمايا: اے أمتِ محمد!فسم ہے أس كى جس نے مجھے تن کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے مختاج ہوں اور پیغیروں کو دے ہشم ہے اُس کی جس کے دست ِ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔' (بهارِشريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِحُ فُكَمَّدَ فَاسِمَ اَلْقَادِ رَجِّيْ 24 ذى الحج <u>£142</u> ھ 25 جنورى <u>200</u>6ء هم قرض دار بهائی کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے بھائی کا لکڑی کا

﴿ فَتَسُاوَىٰ الْفِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكِوْعَ ' کاروبارتھا جس میں انہیں سخت نقصان ہواحتی کہوہ مقروض ہو گئے میں نے اس دوران انکی کچھ مدد کی جس سے کچھ حد تک ان کے نقصان کا از الہ ہوا،اب بھی میرے بھائی پریشانی کی حالت میں ہیں میں ان کی مزید مدد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنی زکو ۃ اوراپنی بیوی کے زیورات کی زکو ۃ اس کی مرضی سے اپنے بھائی کودے دوں تو کوئی مسکہ تو نہیں؟ سائل:غلام حسين (كورنگى 4، كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت ِمَسْنُوله میں اگرآپ کے بھائی کے پاس حاجت ِاصلیہ کے علاوہ اتنامال نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرسکیں تو ان کا قرضہادا کرنے کے لئے ان کی امداد ز کو ۃ سے کی جاسکتی ہے بلکہ دوسروں کے مقالبے میں بھائی کو ز کو ۃ دینازیادہ اولیٰ ہے بشرطیکہ وہ ستحق ہو کہ قریبی رشتہ دار کودینے میں زیادہ ثواب ہے۔ مستحق زكوة فقيرا گرمقروض موتواسے دینازیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ **چِنانچِ دُرِّ مُخُتَارِيُں ہے**:''مديون لايملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع لـلـمـديون أولى منه للفقير أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيا دة احتيا جه ''**يُعِيُ** مصارِفِ ز کو ۃ میں سے ایک مقروض بھی ہے جوقرض کے علاوہ نصاب کا ما لک نہ ہوزیا دہ ضرورت کے پیش نظراس کو زكوة وينافقيركوويني سے افضل ہے۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 339 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّدَهَ القَّادِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطارى المدني 8 رمضان المبارك <u>1426</u>ھ 13 اكتوبر <u>200</u>5 ء حضرت قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے' معلم کا ایک باب جے آ دمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کے خیال سے یاد کرتا ہے، سال جمر کی عبادت سے افضل ہے۔'' (سیراعلام النبلاء ،صفحہ 275، جلد 5) فصل: 16 404

چی سوتیلی مال کوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سوتیلی ماں کوز کو ۃ دینا کیسا سائل:سیّد محمد همیل (لاندهی، کراچی) ہے؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوتیلی ماں شرعی فقیر ہوں تو ز کو ۃ دینا جائز ہے جبکہ کوئی اور شرعی ممانعت نہ یائی جائے۔

سبِّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ الدَّ عْمَهُ ( کس کوزکوة دیناجا تز ہے اورکس کوجائز

نہیں)اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:''مصرف زکوۃ ہرمسلمان حاجت مند جے اپنے مال مملوک سے مقدار نصاب فَارِغ عَنِ الْحَوَائِجِ الاصلِيَّه بروسترس بيس بشرطيكه نه باشى مو، نه اپناشومر، نه اپنى عورت اگر چه طلاقِ مغلظه و دوى

ہو جب تک عدت سے باہر نہآ ئے، نہ وہ جواپنی اولا دمیں ہے جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی ، نہ وہ جن کی اولا د میں یہ ہے جیسے ماں باپ، دادادادی، نانانانی .....نه اپنایاان یانچوں شم میں کسی کامملوک اگر چه مرکاتب ہو، نہ کسی غنی کا

غلام غير كاتب، نه مروغنى كا نابالغ بچه، نه ہاشمى كا آزاد بنده، اورمسلمان حاجت مند كہنے سے كافر وغنى يہلے ہى خارج ہو چکے، یہ سولہ شخص ہیں جنہیں زکو ۃ دینی جائز نہیں، ان کے سواسب کوروا۔' مزید فرماتے ہیں کہ ماں کا شوہر (یعنی سوتیلا

باپ) یاباپ کیعورت (یعنی سوتیلی ماں ) یااینے زوج یا زوجہ کی اولا د کهان سوله کوبھی دیناروا، جبکه بیسوله،اوّل (مذکور ) سوله (فتاوي رضويه ، صفحه 246 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) سے نہ ہول \_(ملتقطأ)

اَبُوالْصَالِحُ الْمُحَمَّدُ فَالْسَمَ اَلْقَادِرَ ثَيْ عَلَيْ الْمَعْلَمِ الْمُعَلِّمُ الْقَادِرِثِي عَلَيْهُ مَا الْمُعَظِّم 2008، عبان المعظم 1429، هـ 2008، ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

هم ساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ساس بہت غریب ہیں ان کا ایک بیٹا ہے جواسکول پڑھتا ہے اور شوہرنشہ کرتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی ہیں ان کے گھر میں ضروریاتِ زندگی مثلاً ٹی وی ، حیاریا ئی ، برتن وغیرہ کےعلاوہ کوئی اورسا مان نہیں ہےتو کیا میں انہیں ہر ماہ زکو ۃ كى رقم يا كھا ناوغيره دے سكتا ہوں يانہيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله میں ساس کی مِلکِیّت میں جوٹی وی ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو ان کوز کو ہنہیں دے سکتے نہ رقم کی صورت میں اور نہ ہی کھانے کے سامان کی صورت میں ، کہ ٹی وی عموماً حاجت ِاُصلیہ میں شار نہیں ہوتا بلکہ حاجت ِاُصلیہ سے زائد ہے،البتہ بعض افراد کے لئے ان کی حالت کے اعتبار سے بیرحاجت ِاُصلیہ میں شار ہوسکتا ہے۔ اور خیال رہے کہ زکو ۃ فرض ہوجانے کے بعداس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے البتہ فرض ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا جائز ہے پھر جب سال پورا ہوجائے توجو باقی رہ جائے تگیمشت ادا کرنا ہوگی۔ اعلى حضرتءكيَّةِ الدَّحْمَةِ ارشادفر ماتے ہيں:''حُو لانِ حُول (يعنى سال مَمل ہونے )كے بعدادائے زكوۃ ميں اصلاً تاخير جائز نہیں جتنی در لگائے گا گنہگار ہوگا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَالَ فَحَكَّدَةَ السَّمَّالَةُ الْحِرِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطارى المدني 29 محرم الحرام <u>1427 ه</u> 28 فرو ري <u>2006 </u> ۽

ا نندکوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہاپنی نندکوز کو ۃ دے سکتے ہیں یا

نہیں؟اگر نندغیر شادی شدہ ہوتو اس کو جہیز بنوا کردے سکتے ہیں یانہیں؟ شادی میں نند کو تخفہ یااس کے بچوں کے کیڑے سائل:محداسكم

وغیرہ کی مدمیں اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی نندغیرسیّدہ اور شرعی فقیر ہیں تو ان کوز کو ۃ دینا جائز ہے شرعی فقیر سے مرادایسا شخص ہے جس کے

پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی مقدار موجو د تو ہے لیکن اُس کی حاجت ِ اُصلیہ میں مستغرق ہو۔

اورز کو ۃ کی ادائیگی نقدی، زیورات،سامان وکھانے وغیرہ کی صورت میں بھی جائز ہے جبکہ شرعی فقیر کواس کا

شَوح نُقَايَه مِين خَانِيَه كِحواله سے ہے: ''لو اطعم يتيما او كساه من زكاته بالتسليم اليه جاز ان كان مراهقا او يعقل القبض وان كان صغيرا لا يجوز ''**يعني** الركس نے اپني زكوة سے يتيم كوكھانا

کھلا یا، یا کیڑے پہنائے بایں طور کہاس کوان چیزوں کا ما لک کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی اگر چہوہ بچے مُر ایمن یا ایسا ہے جو قبضہ کرنا جانتا ہے اور بصورتِ دیگرنا بالغ بچے کودینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

(شرح نقایه ، صفحه 536 ، جلد 1 ، مطبوعه کراچي )

اسی طرح تحفہ یا بچوں کے کیڑوں کا کہہ کربھی ز کو ۃ دے سکتے ہیں ز کو ۃ ظاہر کر کے دینا ہی ضروری نہیں نیز

اگر براہ راست کپڑوں یا بچوں کے تحا ئف کی صورت میں بچوں ہی کودینی ہوتو یا در ہے کہ زکو قاکا مالک کسی بالغ یا ایسے بيح كوكيا جائے جو قبضه كرنے كى تميز بھى ركھتا ہو،ايسا نابالغ بچه جو قبضه وغيرہ سے ناواقف ہے اس كوز كو ۃ دینے سے ز کو ۃ ادانہیں ہو گی سوائے یہ کہاس کاوالد قبضہ کرے جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔ نیز ایبا نابالغ بچہ جس کا والدغنی ہےاس کوز کو ۃ

حتاب التحوة و فَتُسُاوِي الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنَتَ عَلَيْ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ الْمُؤلِسُنِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُنِينَ عَلِيسُنِينَ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُنِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْكُولُسُنِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولُونِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولُونِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولُونِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِي عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِي عَلِيسُولِينَ عَلِيسُ عَلِيسُولِي عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلَيْنِ عَلِيسُولِينَ عَلِيسُولِي عَلِيسُولُونِ عَلِي عَلِي عَلِيسُولِي عَلِي عَلِيسُولُ عَلِيسُولُونِ عَلِيسُ چِنانچِدُرِّ مُخْتَارِيُن ہے: 'ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما سر ''يعن جس مُصرَف میں زکو ۃ خرج کی جارہی ہے اس میں تملیک کا ہونا ضروری ہے بطور اِباحت ادا کرنے سے ادانہ ہوگی۔ رَدُّالُمُحُتَار مِين اسعبارت كَتحت م: "وفي التمليك اشارة انه لا يصرف الى مجنون و صبى غير سراهق، الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى وغير هما، و يـصـرف الـي مراهق يعقل الاخذ كما في المحيط "لين تمليك كي قيدساس بات كي طرف اشاره ہے کہ زکاہ قاکو پاگل اور غیرمُر اہمّی بچہ کی طرف صرف کرنا جائز نہیں سوائے بیا کہ ان کی جگہ وہ قبضہ کرے جس کا قبضہ کرنا جائز ہے جیسے باپ وصی اوران کے علاوہ کوئی اور شخص ، البتہ ایسا مُرائِق بچیہ جو قبضہ کرنے کی تمیز رکھتا ہے اس کو دی جاسكتي ہے جبيما كم محيط ميں ہے۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) فَتَاوى رَضُويَّه ميں ہے:'' يَجِهِي پَچهضرورنہيں كەنہيں زكوة جناہي كردے بلكەدل ميں زكوة كى نيت ہو انہیں عیدی وغیر ہایا شادیوں کی رسوم خواہ کسی بات کا نام کر کے ما لک کردے زکو ۃ ادا ہوجائیگی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 264 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''ولا الی طفله، بخلاف ولده الكبير'' يعنی غنی كنابالغ بچكوزكوة وينا جائز نہیں برخلاف اس کے بڑے بچے کے۔ رَدُّالُمُحُتَارِ مِين ہے:''فافاد ان الـمراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان او انثا في عيال ابيه او لا على الاصح لماانه يعد غنيا بغناه "يعنى بچرسيمرادنابالغ بچرم عيام وه ندكر مويامونث چاہے وہ باپ کےعیال میں ہویا نہ ہو کیونکہ بچہا ہے والد کی غنا کی وجہ سے غنی شار کیا جاتا ہے۔ (درمختار مع رد المحتار ، صفحه 349 تا 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيالِ مَضَالِكَ عَلَامَانِهُ محمد سجاد عطارى المدنى 28 ربيع الثاني <u>ل 143</u> ھ 14 اپريل <u>201</u>0ء

ا جھی ہیں؟ کچھ ہیں؟ کچھ ہیں؟ کچھ ہیں؟ کچھ فَتُوىٰ 253 🐩 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہاہیے بھائی کی اولا دکوز کو ق دے سکتے ہیں؟ میرا بڑا بھائی نشے کا عادی ہےاور کچھ کام وغیرہ نہیں کرتا اس کی بچی جوان ہےاوراس کی شادی ہونے والی ہے تو میں جا ہتا ہوں کہا پی بھیجی کوکوئی چیز زکو ۃ کے پیسوں سے لے کردے دوں ۔ کیاایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ا گرآ پ کی جھینجی شرعی فقیر ہے یعنی نصاب کی ما لک نہیں تو اس کوز کو ۃ کی رقم یا کوئی چیز دے سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُكُنُونِيُ فُصَيلِ مَضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِيْ عَمَاعَ الْمَاكِ عَفَاعَنُ الْبَلِيْ





فتوىل 254

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بہن سبِّدہ ہیں،ان کے شوہرغیرِسیِّد ہیںان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہم ان کے بچوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ جوان کی تعلیم کے لئے

کام آسکے۔

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگران کے بچے بالغ ہیں اور صاحبِ نصاب نہیں تو دے سکتے ہیں، اورا گر سیجے نابالغ ہیں اور ان کے والد صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

' بھی نصاب کے مالک نہیں تو بھی بچوں کو دے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کے والد کا قبضہ اس ز کو ۃ پر ہونا لازم ہے جبکہ بچےخود بالغ ہونے کے قریب یااس چیز پر قبضہ کرنے کے لائق نہ ہوں۔ اعلی حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه سے بھانجا، بھانجی کوز کو ۃ دینے کے بارے میں سوال ہوا توارشا دفر مایا:''ان کوبھی بشرا ئطِ مٰدکورہ جائز ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 252 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

وَ وَعَنَّ اوَى الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّالِيلَّال

اَبُوالصَّالِ فَكُمَّ لَقَالِيَهُ اللهُ القَادِينَ اللهُ الل 16 رمضان المبارك 1428 هـ 29 ستمبر 2007 ء

تخطي المنتاني التحافظ







ز کو ہنہیں دے سکتے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سوتیلا باپ، سوتیلے بیٹے کی **سائل: محداحمه (مر** کزالا ولیاءلا ہور)

پرورش کرر ہاہےاس بیٹے کوسو تیلا باپ اپنی ز کو ۃ دےسکتا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوتیلا بیٹاا گرفقیرمصارِفِ ز کو ہیں سے ہوتو سوتیلا باپ اس کوز کو ہ دے سکتا ہے۔

دُرِّ مُخْتَارِ كَقُولُ' ولاالسي من بينهما ولاد ''كَتَحَتَ علامة شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: 'اى

(رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اصله وان علاكابويه واجداده وجداته من قبلهماوفرعه وان سفل "ترجمه: ايني اصل جيسے والدين، دادا، دادی اگر چہ کئی پشت اُوپر کے ہوں اور جن کی بیاصل ہے جیسے بیٹا بیٹی اگر چہ کئی پشت نیچے کے ہوں ان لوگوں کو

**بہارِشریعت میں ہے:''بہواور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا دکو( ز کو ۃ )** د ہے۔ (بهارِشريعت ، صفحه 928 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَكَمَّدَةَ السَّمَّ القَّادِيِّ فَيَ 25 شوال المكرم <u>1431</u> هـ 05 اكتُوبُر <u>2010</u>ء الله المين ا کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم جس لڑکی کواپنی بھا بھی بنانا چاہتے ہیںاس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ اور گفٹ کہہ کردے سکتے ہیں؟ تا کہاس کی دل آزاری نہ ہو۔ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگروہ زکو قا کی مستحق ہیں بعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں جوز کو قا کے نصاب کو پہنچ جائے اور نہ ہی وہ سپید ہ اور ہاشمیہ ہیں توانہیں زکو ق دے سکتے ہیں،اور گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں،زکو ق کہہ کردینا ضروری نہیں۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِّيْرِي مِين ہے:''ومن اعطی مسكينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوي الـزكـوة فانها تجزيه وهو الاصح "كين الركسي في مكين كوزكوة دى اوركها كديتخدم يا قرض باوردل میں نیت زکو ۃ کی تھی تو اس کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی اوریہی اُصح قول ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح عَبَرُهُ الْمُذُونِ فَضِيل َ ضَاللًا الْعَطَارِي عَلَاللَافَ عَبَدُ اللَّهُ الْمُذُونِ فَ محمد حسان رضا العطاري المدني 22 جمادي الاخرى <u>1430</u>ھ 16 جون <u>2009</u>ء



فَتوىل 258

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ق کی رقم کسی غریب کی میت پر ہونے والے کھانے میں صرف کی جاسکتی ہے جب کہ وُ رَ نہ کو بھی نہ بتایا جائے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ ادا ہونے میں تَملِیکِ فقیر ( فقیر کو ما لک بنادینا ) شرط ہے۔موجودہ صورت میں تَملِیک نہیں یا کی جارہی

لېذاز كو ة ادانېيى ہوگى ۇ رَ څەكو بتا ئىي يانە بتا ئىي \_ چنانچه صدر والشَّريعة فتى محدام على اعظمى عليه وخمة اللهِ القوى بهارِشريعت ميں فرماتے ہيں: "مباح كردينے

سے زکو ۃ ادانہ ہوگی ، مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکو ۃ کھانا کھلا دیا زکو ۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کر دینانہیں یایا گیا، ہاں اگر کھانا وے دیا کہ چاہے کھائے یالے جائے تو اوام ہوگئی۔' (بھارِ شریعت ، صفحہ 874 ، جلد 1، مکتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

عَبَّدُ الْمُنُونِ فُضَيل ضِ العَطَّارِئ عَفَاعَنُ البَلاثِ عَبِّدُ الْمُنُونِ فُضَيل فَضَالِكِكُ عَفَاعَنُ البَلاثِ 23 موال المكرم 1429 ه م الإز كوة سے عمرہ كروانا كيسا؟ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



















<u> حَتَابُ النَّكُونَة</u> فَتُنَاوِي الْمُلِسُنَّتُ كرواسكتے ہيں يانہيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ کے بیسے سے سی کوعمرہ بہیں کرواسکتے فقیرِشرعی کو ما لک بنا کر دینا ضروری ہے۔ پھروہ جو چاہے کرے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا اَيُوالْصَانِّ فِحَكَّدَ قَالِيَكُمَ القَّادِيِّ كَا 12 جمادى الثاني <u>1429،</u> ه





فتوىل 260

لرفقيرِ شرعى كوما لك بنائے بغيراس كےعلاج مُعالَج ميں خرچ كردياجائے تو كياز كوة ادا ہوجائے گى؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر لوگوں سے مالِ زکو ۃ لے

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کیلئے کسی فقیرِ شرعی کو ما لک بنانا ضروری ہے اگر ما لک نہ بنایا اوراس کے علاج مثلاً ڈاکٹر کی

فیس یا کراییوغیره میں رقم خرچ کردی تو زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''یشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة ''لیخی زکوة اداکرنے میں

بطورِتُملِیک خرج کرنا شرط ہےنہ کہ بطورِ اباحت۔ ( درمختار ، صفحه 341 ، جلد3 ، دارالمعرفة بيروت) البیته اگر مال ز کو ۃ ہے دواخریدی اوراس کا فقیرِشرعی کو ما لک بنادیا تو اس دوا کی قیمت کےمطابق ز کو ۃ ادا

ہوجائے گی ۔گلرخیال رہے کہ مالِ زکو ۃ لے کرکسی مریض فقیرِ شرعی کا انتظار کیا کہ ملے تو اس کی دوا میں خرچ کی جائے

﴿ فَتُسَاوِينَ آهُ إِلَيْنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّمُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ۔ ''پیجائز نہیں کہاس صورت میں زکو ق<sup>ہ</sup> کی ادا <sup>نیگ</sup>ی میں تاخیریا ئی گئی اورز کو قادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِسِكُمُ الفَّادِيِّ فَيَ 25 ربيع الاوّل <u>1427</u>ھ 14 اپريل <u>200</u>7ء م ال زكوة تجهيروتكفين ميں صرف كرنا كيسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کا روپییمیت کے گفن دفن میں استعال کرنا کیساہے؟ اگر جائز نہیں تواس کا کوئی حل نکال دیں۔ سائل: عبدالله بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب قوانینِ شُرْعِیَّہ کے مطابق زکو ہ کے پیسے سے میت کا کفن نہیں لے سکتے کیونکہ مال زکو ہ کے لئے شرط ہے کہ سی شرعی فقیر کواس کا ما لک بنایا جائے۔ دریافت کی گئی صورت میں چونکہ مالک بنانانہیں پایا جا تااس لئے زکو ۃ کے پیسے سے میت کا کفن نہیں خرید سکتے ہاں ضرور تأحیلہ شرعی کروا کرز کو ق کی رقم کومیت کے گفن کے لئے استعال میں لایا جاسکتا ہے اس کا طریقۂ کا ربیہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو مال ز کو ۃ کا ما لک بنا دیں پھر وہ فقیر خود ان پیسوں سے کفن خرید لے یا کسی کواس کا مہیں خرچ

کرنے کا وکیل بنا کراہے بیروپے دے دے توٹھیک ہے۔ بہارِشریعت میں ہے:'' زکو ۃ کاروپیہ مُر دہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تغمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی اوران امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ فقیر کو ما لک کردیں اور وہ صرف کرے اور ثو اب دونوں کو ہوگا بلکہ حدیث میں آیا ،اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثو اب ملے گا جیسا دینے والے کے ج

۔ کئے اوراس کے اجر میں پچھ کمی نہ ہوگی۔'' (بهارشريعت ، صفحه 890 ، جلد1، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوجُهُ مَنْ عَلَى الْعَظَاءُ اللَّهِ الْحَكَاءُ اللَّهِ الْحَكَاءُ اللَّهِ الْحَكَاءُ اللَّهِ الْحَكَاءُ اللَّهِ الْحَدَامُ الْحَدَامُ 1426، هـ 4 فرورى 2006، ء می زکوة سے سی کامکان تغییر کروانا کیسا؟ گی فَتوىٰي 262 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری شادی سے پہلے میری زوجہ نے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا اب ہماری شادی ہوگئی ہے اوراس پلاٹ کوہم نے تعمیر کرنا شروع کیالیکن اب رقم ختم ہوگئی ہےاورگھر میں سونا چاندی اور کوئی زَنہیں ہے ،اگر کوئی شخص ز کو ق کی رقم سے ہمارے مکان کی تغمیر کروا

دے تو کیااس رقم سے مکان کی تعمیر ہوسکتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ہ کی رقم ہے کسی کا مکان تعمیر کروانے سے زکو ہ ادانہیں ہوگی کیونکہ ادائیگی زکو ہ کے لئے شرعی فقیر کواس رقم کامالک کرناشرطہ۔ نُورُ الْإِيْضَاحِ مِين مِ: 'هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص ''لِعِن رَكُوة مالِ مخصوص کاشخص مخصوص کو ما لک بنانے کا نام ہے۔ (نورالایضاح، صفحہ 165، مکتبه ضیائیه راولپنڈی)

ہاں اگرآپ کے پاس حاجت اَصلیہ کے علاوہ نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کے برابررقم یااتنی مالیت کا سامان جوضروریاتِ زندگی ہےزا ئد ہوموجود نہ ہوتو آپ ز کو ۃ کےمستحق ہیں اور ز کو ۃ ملنے پر

جی ہے۔ ان کام میں صرف کریں کیکن شری فقیر کو بھی ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ مسکین کی حدکونہ پنچ جائے۔ مسکین کی حدکونہ پنچ جائے۔

وَ اللّهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَه اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَلَه اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي مِي وَلِي و

## المجرِّ زَكُوةَ كَارِمْ مسجد ميں صرَف كرنا كيسا؟

## يى 263 كالم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم مسجد میں استعال کر سکتے ہیں؟ اگر ہوسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیز مسجد کی تغییر کیلئے جتنی بھی رقم کی تھی وہ خرچ ہو چکی اور مسجد ابھی تک نامکمل ہے۔

سائل: محمد آصف (رنچھوڑلائن، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْقِ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی رقم مسجد و مدرسه وغیر ہ امور کی تغییرات میں صرف کرنا جائز نہیں کہ ز کو ق کیلئے ، ز کو ق کے حقد ارکواس کا مالک بنا کراسے قبضہ دینا شرط ہے جبکہ مساجد و مدارس وغیر ہ میں استعال کرنے سے ادائیگی ز کو ق کی مذکورہ شرط مفقو د ہے۔البتۃ اگر مساجد و مدارس میں استعال کی اشد ضرورت ہے کہ لوگ اس کی تغمیر و ترقی میں دلچیسی نہیں لیتے یا لوگوں کے پاس استے و سائل ہی نہیں کہ وہ ان کو تغمیر کر سکیس تو ضرورتاً بطور حیلہ مسجد میں زکو ق و بینا جائز ہے کہ پہلے سی

التحالك التحالي

سائل: کے۔آر۔خان

دینه " بعنی زکو ق کوسی عمارت کی تغمیر جیسے مسجداور میت کے گفن اور قرضوں کی ادائیگی میں نہیں خرج کیا جائے گا۔ (درمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت )

صَدرُ الشَّريعَه مولانا امجعلى عَظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فَتَاوى أَمْجَدِيَه مِين فرمات بين: ' إل الران مين

ز کو ۃ صرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مالِ ز کو ۃ فقیر کو دے کر مالک کر دے پھروہ فقیران امور میں وہ مال

صرف كرے إِنْ شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ ثُوابِ دونوں كوہوگا۔'' (فتاوي امجديه ، صفحه 370 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح كتب محمد سجاد عطارى المدنى عَبَّنُ الْمُنُ نِنِ كُفُضَيا لِهِ ضَالِكُ عَلَامَ الْعَطَارِي عَلَامَ الْعَطَارِي عَلَامَ الْعَطَارِي المدنى محمد سجاد عطارى المدنى عَبَّنُ الْمُنُ نِنِ كُفُضَيا لِهِ ضَالَا الْعَطَارِي عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ الْعَلَامِ عَلَامَ عَلَامُ الْعَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِ عَلَى مَا عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى ع

﴿ فَتُسَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَتوىٰي 264 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے پیسے کو قَبْرِستان کی تغمیر

وترقی میں صرف کرنا کیساہے؟

كردىيغ سےزكو ةادانە ہوگى \_

418

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

كى صورت ميں بيشرطنہيں پائى جاتى لہذاكسى شرعى فقير كى مِلك ميں ديئے بغير فَبُرِستان كى تغمير ميں زكوۃ كاپيسه صرف

ز کو ۃ کی ادائیگی کے لئے فقیر شرعی کو ما لک بنانا ضروری ہے جبکہ قبُرِستان کی تعمیر وتر قی میں پیپہ صرف کرنے

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِ*ين ہے:''و* لا يجوز ان يبني بالـزكـاة المسجد و كذا القناطر و

السقایات و اصلاح الطرقات و کری الانهار و الحج و الجهاد و کل ما لا تملیك فیه "ترجم. زکوة کے پیے سے متجد، پُل، سَقایہ بنوانا، سر کیس درست کروانا، نہریں کھدوانا، قج اور جہاد میں خرچ کرنا اور ہراس جگہ

صرف کرنا جہاں تُملِیک نہ یائی جاتی ہو، جائز نہیں۔

فَتوىل 265

سرکاری بیٹ المال میں جمع کرتے تھے۔

کنواں،خانقاہ،مدرسہ،پُل،سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ اپنے ہاتھ سے ستحق کو دینا

بہتر ہے یاسرکاری اکا وَنٹ میں جمع کروانا بہتر ہے؟ جبکہ خلفائے راشدین (دِخْوَانُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِهُ أَجْمَعِيْن ) زكو ة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

419

ہمارے زمانے میں بیٹ المال کا نظام مُنظّم نہیں لہذا ز کو ۃ اپنے ہاتھ ہے مستحق کودینایا اس کیلئے کسی کووکیل

اعلى حضرت، امام ابلسنّت مولا ناامام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات بين: ` مُحِرد ين مين تَملِيك شرط

ہے، جہاں پنہیں جیسے محتاجوں کو بطور اباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگانا یا مسجد،

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

بنانا دونوں جائز ہیں۔البتہ فی زمانہ سرکاری ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانا دُرُست نہیں کیونکہ ز کو ۃ کی رقم کوچیح مُصرَ ف یرخرچ نہیں کیا جا تا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالِصَالِحُ فُعَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِثُ 17 شو ال المكرم 1426 ص 20 نو مبر 2005 ء ال زكوة سے ملازم كى تنخواہ ادانہيں كى جاسكتى اللہ فتوى 266

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میرے پاس دولڑ کے کام کرتے ہیںان کی تنخواہ دس ہزارروپے بنتی ہے کاروبارڈاؤن ہونے کی وجہ سے تنخواہ کی ادائیگی مشکل امرہے ۔معلوم بیہ

كرنا ہے كەكيامين زكوة كى رقم سے آوھى تخواہ دے سكتا ہوں؟ سائل: محمد عقيل (كھارادر،كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوا نینِ شریعت کی رُوسے زکو ۃ کی رقم سے ملاز مین کی تنخواہ ادانہیں کی جاسکتی۔ ا مام اہلسنّت ،مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ ُ الرَّحْمٰن زَکُو ۃ کی رقم مدرسین کی تنخو اہ میں دینے

کے بارے میں فرماتے ہیں: '' تتخواہِ مدرسین میں نہیں دے سکتے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 262 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَّنَ عَلَيْهِ الْعَطَائِكُ المَدَنِيُ

28 حمادي الاولى <u>1430 هـ 24</u> مئي <u>2009</u>،

هی مال زکوة بطور دیت نہیں دیا جاسکتا کچھ فتوىي 267 🐩 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہماری گاڑی سے حادِثہ ہوا اور ایک نو جوان انتقال کر گیاوہ لوگ صلح میں دولا کھرویے مانگ رہے ہیں۔کیا ہم انہیں زکو ۃ کی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟

سائل: فيصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوا نینِ شُرْعِیَّه کےمطابق دیت میں دی گئی رقم سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی اگر چہ لینے والافقیر ہو۔

بہارِشریعت میں ہے:''امین کے پاس سے امانت ضائع ہوگئی،اس نے مالک کو دفعِ خصومت کے لئے پچھ رویےدے دیۓ اور دیتے وفت ز کو ۃ کی نیت کر لی اور ما لک فقیر بھی ہےز کو ۃ ادانہ ہوئی۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

(بهارِشريعت ، صفحه 889 ، حلد 1 ،مكتبة المدينه)

أبع في المنظل المنظلة المنافية المنافية 2 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 26 ستمبر <u>2006</u>ء





























کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص زکو ۃ کی رقم سے قربانی کاجانور لے لے تا کہ زکوۃ بھی ادا ہوجائے تو کیا اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گی؟





فَتَسُاوى آهُلِسُنَّتُ بِسِوِاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ بِسْوِاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں!اس طرح زکو ۃ ادانہیں ہوگی کیونکہ زکو ۃ میں شرعی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے اور وہ یہال نہیں پایا

جار ما بلكه اپنی ذكوة خود بی كهانے كا انتظام كيا جار ما ہے جوواضح حرام ہے، اس سے ذكوة ادانه بوگ و . بَدَائِعُ الصَّنَائِع فِي تَرُتِيبِ الشَّرَائِع مِي هِي : "أساركنه فهو التمليك لقوله تعالى:

عَزَّوَجَلَّ كاس فرمان كى وجه سے اورز كو ة اداكروتو كھانے كومباح كردينے يامسجدكى تغمير ميں دينے يا اسى طرح كے ديگر كام سے زكو ة ادانه ہوگى جب تكتَملِيك نه پائى جائے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 189 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

مَجُمَعُ الْاَنُهُ وفِي شَوْحِ مُلْتَقَى الْاَبُحُومِين بَنَ ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد "ترجمه: مجرى تمير مين زكوة كارقم دينے سے زكوة ادانهيں موگى كيونكه اس

میں تمرکیک شرط ہے اوروہ یہاں نہیں پائی جارہی۔ (محمع الانهرفی شرح ملتقی الابحر، صفحہ 328، حلد 1، دارالکتب العلمیه بیروت) سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمِلُی اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:''زکو قرجہاد کے اُن مصارِف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسروں کی شخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤں میں دینا جائز نہیں، نہ اس سے زکو قرادا ہو۔

''عالمگیری''میں ہے''لایجوز ان یبنی بالز کاۃ المستجد و کذا الحج والجھاد و کل مالاتملیك فیه کذا فسی التبیین''ترجمہ: زکوۃ سے مسجد بنانا جائز نہیں،اسی طرح فج اور جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہال تملیک نہ ہو، تبیین میں یہی ہے۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 258، حلد 10، رضا فاؤنڈ یشن لاھور)

وَقَتُ الْمُحِينُ الْمُؤْلِسُنَتُ عُ الْمُؤْلِسُنَتُ عُ الْمُؤْلِسُنَتُ عُ الْمُؤْلِسُنَتُ عُ الْمُؤْلِسُنَتُ ع تخط الشاقع ایک اور مقام پرآپءَ کینے الدَّ خب ارشا دفر ماتے ہیں:'' پھر دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے

مختا جول کوبطور اِباحت اینے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینایامیت کے گفن دفن میں لگانایامسجد، کنوال، خانقاہ، مدرسہ، پُل، سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈ يشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

و المجواب صحيح عَبَّنُ الْمُنُ نِنِكُ فُضَّالِ كَضَا العَطَّارِ كُ عَمَا عَدَالِمَا فِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدني

07 ذو الحجة 1431ه 14 نومبر <u>2010</u>ء ه کو نسے صدقات سادات پر حرام ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مال کی کون ہی قشمیں سا دائے کرام کونہیں لگتیں؟ لیعنی انہیں نہیں دے سکتے ۔ سائل: غلام رسول شنراد (لا هور كينك)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صدقات واجبر جیسے زکو ق،صدقہ فطروغیرہ)سادات کرام کونہیں دے سکتے۔اوردینے سے گناہ گاربھی ہوں گے اور بیہ چیزیں ادا بھی نہ ہوں گی۔

رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر ما يا: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأل مُحَمَّد، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ''ترجمہ: صدقہ آلِمُحد (صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم ) كے لئے جائز نہيں كيونكہ بيلوگوں (ك (صحیح مسلم،صفحه ۵۳۹،حدیث ۱۰۷۲،دارابن حزم بیروت) مال) کامیل ہے۔

رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِه ارشا وفرمايا: "إنَّ اللَّ مُحَمَّدٍ، لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ، وَ إِنَّ

فَصَل: 423

= ﴿ فَتَ ثَاوِينَ الْفِلْسُنَّتُ ﴾ وَالسَّمَالِ السَّالِكُوعَ مَـوُلَى الْقَوْمِ مِنُ أَنْفُسِمِهِمُ "ترجمه: بيشك آلِ محمد (صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم) كے لئے صدقہ حلال نہيں اور بيتك قوم كاغلام انهيس ميس سے بهوتا ہے۔ (شرح معانى الآثار،صفحه ٥٥، حلد ٢، حديث ٩٩ ٢٨، دارالكتب العلميه بيروت) فَتُحُ الْقَدِيُو مِين فرمات بين: "لايدفع الى بني هاشم هذا ظاهر الرواية "ترجمه: بنوباشم كو زكوة نهرى جائے، يغل بڑالروايہ ہے۔ (فتح القدير ، صفحه 211 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئٹه) مَجُمَعُ الْاَنْهُر مِ*يْن ہے*:''لاتدفع الى هاشمى وهو ظاهر الراوية'' (مجمع الانهر ، صفحه 330 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت) امامِ المِسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات عبي: " ذركوة سادات كرام وسائر بني ماشم برحرام قطعي ہےجس کی حرمت پر ہمارےائمہ ثلثہ بلکہائمۂ مٰدامہبِاربعہ دَخِنی اللهُ تَعالیءَنْهُمْ اَجْمَعِیْن کااجماع قائمُ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) ایک اور جگه ارشاد فرمایا: ''بنی ہاشم کوز کو ة وصدقاتِ واجبات دینا زِنْهار (هرگز) جائز نهیں، نه انہیں لینا حلال - سپِّدِعالم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه سے متواتر حدیثیں اس کی تحریم میں آئیں ،اورعلتِ تحریم ان کی عزت وکرامت ہے کہ زکو ۃ مال کامیل ہے اور مثلِ سائر صدقاتِ واجبہ غاسلِ ذُنوب، توان کا حال مثلِ ماءِ مستعمل کے ہے جو گنا ہوں کی نجاسات اور حدث کے قاذ ورات دھوکرلا یا ان یا ک لطیف متھرے لطیف اہلِ بیت طیّب وطہارت کی شان اس سےبس اُرفع واعلیٰ ہے کہالیں چیز وں سے آلودگی کریں ،خودا حادیث ِصحِحہ میں اس علت کی تصریح فر مائی ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 272 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح إَبُولِاصَالَةُ فَحَمَّدَ قَالِيَّهُمَ القَادِيِّيُ محمد هاشم خان العطارى المدنى 15 رحب المرحب <u>1430 ه</u> 9 حولائي <u>2009</u>ء می سیّداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہم نے سناہے کہ ہاشمی اور سپّد کو

تخاب الشاقة

**سائل**:سیّد عمران حسین (لیافت آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سے چھے ہے کہ بنی ہاشم کوز کو ہ<sup>نہ</sup>یں دے سکتے اور نہ ہی ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کوز کو ہ دےسکتا ہے ہاشمی سے

مرا دحضرت عبدُ المُطَّلِب کے بیٹے حضرت عباس وحارِث اور پوتے حضرت علی اور حضرت جعفرو عقبل پیشو وَ اللّٰهِ تَعالی عَلَيْهِهُ ٱجْمَعِيْن كَى اولا دين مين جَبكه حضرت على كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَدِيْمِ كَى جَواولا دحضرت فاطمه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے

ہیں ان کواورحسنین کریمین رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُما کی اولا دکوسید کہا جا تا ہے۔ ہرسپّد ہاشمی ضرور ہے مگر ہر ہاشمی سپّد ہو

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ

ز کو ة دینامنع ہے سپّد اور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟

ترجمہ: زکو ۃ ہرایک کی اولا دکودے سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان فقرا ہوں سوائے آلِ عباس وآلِ حارِث اورآلِ علی وآلِ جعفر

حضرت علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِي فرمات بين: "تصرف الزكاة الى اولاد كل اذا كانوا مسلمين فقراء الا اولاد عباس و حارث و اولاد ابي طالب من على و جعفر و عقيل "

وآلِ عَمْلُ کے۔ (رد المحتار علی الدرالمختار ، صفحه 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سيِّدى اعلى حضرت ، عظيم المرتبت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات بين: ' زكوة سادات ِكرام وسائر

بنی ہاشم پرحرام ِ قطعی ہے جس کی حُرمت پر ہمارے ائمہُ ثلاثہ بلکہ ائمہُ مٰدا ہبِ اربعہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُم اَجْمَعِیْن کا اجماع

قَائَم - امام شعراني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ' مِينَوَان ' ' مين فرمات بين : اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الصدقة

المفروضة على بني هاشم وبني عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس وال

جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع والاتفاق ا ه

؞\_لـخصاً \_**لينى با** تفاق ائمهُ اربعه بنو ہاشم اور بنوعبدالمُطَّلِب پرصدقهُ فرضيه حرام ہے اوروہ پانچ خاندان ہيں: آلِ علی ،

آلِ عباس،آلِ جعفر،آلِ عقیل،آلِ حارِث بن عبدالمُطَّلِب \_ بیاجماعی اورا تفاقی مسائل میں سے ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

= 425 =

التكفة إَفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ المُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ المُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ المُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللِّ صَد وُالشَّد يعَه ، بَد وُالطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' بني بإشم كوز كوة نهيس دے سکتے ۔ نہ غیرانہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرتِ علی وجعفر و قتیل اور حضرتِ عباس و حارث بن عبدالمُطَّلِب كى اولا ديں ہيں۔ان كےعلاوہ جنہوں نے نبى صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه كى اعانت نه كى ، مثلاً ابولہب کہا گرچہ بیکا فربھی حضرت عبدالمُطّلِب کا بیٹا تھا،مگراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شار نہ ہوں گی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبِّدُةُ المُذُنِينَ فُضِّيلِ فَالعَطَّارِي عَفَاعَنُالِبَائِ 21 ربيع الآخر <u>143</u>1, ه 7 اپريل <u>2010,</u> ء

## می مکوی زکوہ نہیں لے سکتے کی ا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارا شجر ہُ نسَب حضرتِ علی گذّہ مَ



### اللهُ وَجْهَه ك بيشي حضرت عون دَخِي اللهُ تعَالى عَنْه سے ملتا ہے تو كيا جميں زكوة ليناحرام ہوگا؟ بسمر الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الوهاب اللهمر هداية الحق والصواب آپ جب حضرت علی کوّمَ اللهُ وَجْهَهَ کی اولا دیم ہیں تو ہاشمی ہوئے کیونکہ حضرت علی ہاشمی ہیں اور تمام بنی ہاشم

پرز کو ۃ وصدقۂ واجبہ لینا حرام ہے۔ وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُّدُ الْمُذُونِ فُضَيل كِضَا العَطَارِئ عَلَامُللافِ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد كفيل رضا عطاري المدني

4 ربيع الآخر <u>143</u>1 ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا خاندان والوں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ اگرنہیں دی جاسکتی تو ہمارے گاؤں میں 95 فیصدعباسی ہی رہتے ہیں۔تو جوعباسی مستحق ہیں ان کا کیا کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عباسی فینی حضرتءِعباس رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی ءَنْه کی اولا دکوز کو ۃ نہیں دی جاسکتی ۔لہٰذاا گران کی اِعانت مقصود ہوتو

ز کو ہ وصدقہ واجبہ کے علاوہ کسی دوسرے مال سے کی جائے۔اس بات کی بھی تحقیق کرلیں کے واقعی 95 فیصد عباسی ہیں بھی یانہیں اور عباسی وہ اپنے آپ کوکس طور پر کہتے ہیں اگر حضرتِ عباس کی اولا دہونے کے اعتبار سے تو وہی حکم

صَد رُ الشَّديعَه ، بَل رُ الطَّريقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: 'بني باشم كوز كوة

نہیں دے سکتے۔ نہ غیرانہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرتِ علی وجعفر وعقیل اور حضرتِ عباس وحارِث بن عبدالمُطَّلِب كي اولا دين ہيں۔ان كےعلاوہ جنہوں نے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّمه كي إعانت

نەكى ،مثلاً ابولهب كەاگر چەپە كافرېھى حضرت عبدالمُطّلِب كابييًا تقا،مگراس كى اولا دى<u>ن</u> بنى ہاشم ميں شارنه ہوں گى \_'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ وَضَاالِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُالِبَائِ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدني 16 شوال المكرم <u>1429</u> ه

می سادات کی مدد کیسے کی جائے؟ کچھ

## فَتُوىٰ 273 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سنا ہے سا داتِ کرام کوز کو ۃ نہیں دے سکتے تو مالِ زکو ۃ ہےان کی امداد کس طرح کی جاسکتی ہے؟ <mark>سائل:محمد</mark>ار شدعطاری (نیا آباد، کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

شریعت مُطهّره نے سادات کرام پرز کو ہ کوحرام فرمادیاہے، ندان کا مالِ زکو ہ لینا جائز اور نہ ہی ان کو دینا جائز، بلکہان کوز کو ۃ دینے سےز کو ۃ ادابھی نہیں ہوگی لیکن وہ سا دائے کرام جوشدید مالی تنگی سے دو چار ہیں ان کی مدد

کرنے کے لئے صاحبِ حیثیت مالدارمسلمانوں کو چاہیے کہ زکو ہ کے سوا اپنے اور اَموال سے بطور مدیدان کی

خدمت کریں اور دارین کی بر کات حاصل کریں۔ اور جو مالِ ز کو ۃ کےعلاوہ اضافی رقم بطور مدیہ دینے کی وُسعَت نہیں یا تا تو وہ یوں سا داتِ کرام کی خدمت

کر سکتے ہیں کہسی شرعی فقیر کو مال ز کو ۃ بنیبِ ز کو ۃ دے کر قبضہ دے دیں پھراس کوتر غیب دلائیں کہوہ پوری یا جتنی رقم چاہے سا دانے کرام کی بارگاہ میں نَذُر کرے اس طرح زکو ۃ بھی ادا ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ سا دانے کرام کی

خدمت بھی ہوگی اور دونوں کواس خدمت کا نثواب بھی حاصل ہوگا۔ حبيها كهامام ابلسنّت،اعلى حضرت امام احمد رضا خان عَـلَيْـهِ رَحْـمَةُ الـرَّحْـبُن ساداتِ كرام برز كوة كى حُرمت كو مُفَصَّل ومُدلَّل بیان کرنے کے بعد بڑے ہی دلنشین انداز میں ساداتِ کرام کی خدمت کرنے کا طریقہ وسلیقہ بیان

كرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہيں:

''رہایہ کہ پھراس زمانۂ پُر آشوب میں حضراتِ ساداتِ کرام کی مُواسات کیونکر ہو، **اقول**: (اس بارے میں

وَعَنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ وَعَلَى الْمُؤْلِسُنَّتُ وَعَلَى الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ' میں بیکہتا ہوں کہ ) بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور مدیدان حضراتِ عُکُیّہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے،وہ وفت یا دکریں جب ان حضرات کے جبرّ اکرم صَلّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّمه کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجاو ماوی نہ ملے گا، کیا پیندنہیں آتا کہ وہ مال جواُنہی کےصدقے میں اُنہی کی سرکارے عطاہُوا، جسے عنقریب حچور کر پھرویسے ہی خالی ہاتھ زیرِ زمین جانے والے ہیں،اُن کی خوشنو دی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پراُس

کا ایک حصّہ صرف کیا کریں کہ اُس تخت حاجت کے دن اُس جواد کریم ، رؤف ورجیم عَلیْهِ اَفْضَلُ الصَّاوة وَالتَّسْلِيْم کے بھاری انعاموں، عظیم إكراموں سے مُشَرَّ ف ہوں۔ ا بن عساكرا مير المؤمنين مولاعلى كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه بيراوي ، رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه فرمات بين

''مَنُ صَنَعَ اللي اَهُل بَيْتِي يَداً كَافَاتُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلَمِه ''**لِعَنْ جُومِيرِ اللِّ بيت مِين س**َيَّى كَ ساتھا چھاسلوک کرے گامیں روز قیامت اس کا صلداسے عطافر ماؤں گا۔ خطيب بغدا دى امير المؤمنين عثمانِ غنى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے راوى ، رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم

فرمات إن ' مَن صَنَعَ صَنِيعَةً إلى أَحَدٍ مِّن خَلُفِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فِي الدُّنْيَا فَعَلَىَّ مُكَافَاتُهُ إِذَا لَـقِیَـنِـی ''**لعنی** جوشخصاولا دِعبدالمُطَّلِب میں *سی کے ساتھ د*نیامیں نیکی کرےاس کاصلہ دینا مجھ پرلازم ہے جبوہ روزِ قیامت مجھ سے ملے گا۔ اَللُّهُ اَكْبَر، اَللَّهُ اَكْبَر! قيامت كادن، وه قيامت كادن، وه تخت ضرورت سخت حاجت كادن، اور ہم

جيسے مختاج ،اورصلہ عطافر مانے کومحمد صَلَّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه ساصاحبُ النّاح ،خداجانے کيا کچھوديں اور کيسا کچھ نِہال فرمادیں،ایک نگاہ لُطف اُن کی جملہ مُہمّات ِ دو جہاں کوبس ہے، بلکہ خودیہی صلہ کروڑ وں <u>صلے سے اَعلیٰ واَنفُس</u> ہے،جس کی طرف کلمہ کریمیہ''اذا لے نے بنی '' (جبوہ روزِ قیامت مجھ سے ملے گا)اشارہ فرما تاہے،بلفظِ''اذا'' تعبیر فر مانابے مد الله روز قیامت وعده وصال ودیدار محبوب ذی الجلال کامژ ده سُنا تاہے۔مسلمانو!اور کیا درکارہے دورٌ واوراس دولت وسعادت كولو''و بالله التو فيق-''

اور مُتؤسِّط حال والے اگر مصارِفِ مُشتَحَبَّه كى وُسْعَت نہيں ويكھتے توب حمد الله وه تدبير ممكن ہے كه زكوة كى 429

الكالقاقة المُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ الْمُولِسُدِّتُ . ' ز کو ة ادا ہواور خدمتِ سادات بھی بجا ہویعنی کسی مسلمان مصرفِ ز کو ۃ مُـغَتَــمَــدُ عَلَیْـه کو کہاس کی بات سے نہ پھرے،

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلے کے بارے میں کہ حضور صَلّی اللهُ تَعالی عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّم

16 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 29 جولائي <u>2010</u> ء میں رات کوز کو ق کیول نہیں دے سکتے ؟ آگا۔ میرسا دات کوز کو ق کیول نہیں دے سکتے ؟ آگا۔

مال زكوة سے پچھرویے بہنیت ِ ذكوة وے كر مالك كردے، پھراس سے كہتم اپني طرف سے فلاں سبِّد كى نَذُر كردو

اس میں دونوں مقصود حاصل ہو جا کیں گے کہ ز کو ۃ تو اس فقیر کو گئی اور یہ جوسپّد نے پایا نَذُرانہ تھا، اِس کا فرض ادا ہو گیا

(فتاوي رضويه ، صفحه 105 تا 106 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدنى

كے زمانة اقدس میں ایک وسیع رقبه اہلِ بیت كيساتھ خاص تھا،اس كئے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كى طرف سے اہلِ بیتِ کرام کوز کو ۃ لینے کی اجازت نہیں تھی الیکن اب ایسانہیں ،الہٰ ذااب سا داتِ کرام کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیکوئی اچھی بات نہیں کہ اہلِ بیت ِکرام کو بھوک،غربت اور بے یار و مدد گار چھوڑ دیا جائے اور زکو ۃ

کیساتھ مددنہ کی جائے ،اوراجھی بات بیہ ہے کہان کی زکو ۃ کے مال سے مدد کی جائے ، پس میں بیرجاننا چا ہتا ہوں کہوہ درست کہتاہے یا غلط؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اورخدمتِ سيّد كا كامل ثواب إسے اور فقير دونوں كوملا۔ ''

الجواب صحيح ٱبُوُهُــمَّدُعَلِهِ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيُّ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اُس شخص کا کہنامحض باطل ہے، کیونکہ اہلِ بیت ِکرام عَلَیْهِمُ الرِّنْهُوان پرِز کو ۃ کےحرام ہونے کی وہ وجہ نہیں جو

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا سوال میں مٰدکورشخص نے بیان کی ،اس کی وجہ ہمارےعلمائے کرام دَحِمَةُ ہُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے بیان فر مائی وہ یہ ہے کہ ز کو ۃ مال کامکیل اور گناہوں کا دھوون ہے،اورساداتِ کرام جیسی طیّب وطاہرنسل کے لائق نہیں،لہذااس کالیناساداتِ کرام پر حرام ہوا،اور بیوجہ خودحضور صَلّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلّم نے بیان فرمائی،اور بیالیی وجہ ہے جوکسی زمانے اور حالت کیساتھ خاص نہیں ہوسکتی ہے۔

امام مسلم بن حجاج قُشَيْرِي رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات مِين كرسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم ف

فرمايا:"ْإِنَّ هـٰذِهِ الـصَّدَقَاتَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِأل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَ سَلَّم ''**ترجمہ: بیصدقات لوگول کے (أموال کے )میل ہی ہیں، اور بیڅمر**صَلَّی اللهُ تَعالَی عَلَیْهِ وَالهِ وَ سَلَّم اور مُحمَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمه كَي آل كَ لِيَّ حلال نهيس \_ ملم،صفحه . ٤ ٥،حديث ٢ ٧ ٠ ١، دارابن حزم بيروت) امام عبدالوماب شعراني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى "أَلْمِينُوانُ الْكُبُري"، مين فرمات بين: "اتفق الائمة الاربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني عبد المطلب وهم خمس بطون ال على

وال العباس و ال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع و الاتفاق اه (ملخصاً)" ترجمه:اس پر بھی اتفاق ہے کہ فرض صدقه بنوہا شم اور بنوعبدالمُطَّلِب کو لیناحرام ہے،اور وه پانچ شاخهائے قبیلہ ہیں: ﴿ 1 ﴾ اولا دِعلی ﴿ 2 ﴾ آلِ عباس ﴿ 3 ﴾ اولا دِجعفر ﴿ 4 ﴾ اولا دِقتیل ﴿ 5 ﴾ آلِ حارث بن عبدالمُطَّلِب (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم) - بياجماعي اورا تفاقى مسائل ميں سے ہے۔ (ملخصاً) (الميزان الكبرى الشعرانية (مترجم)، صفحه 32، حلد 2، مطبوعه لاهور) اعلى حضرت، امام المِسنَّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت مولا نااحمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات عبين: زكوة سادات کرام وسائرِ (یعنی تمام) بنی ہاشم پرحرام قطعی ہے،جس کی حُرمت پر ہمارے ائمہُ ثلثہ بلکدائمہُ مٰدا ہبِار بعہ دئے ہے اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِيْن كالجماع قائم .....

اوّل تا آخرتمام متونِ مذهب قاطبه بي شذوشاذ وعامهُ شروحٍ مُعتَمَده وفيّاوائِ مُستَنده اس حَكُم برناطق اور

خود حضور برِنور،سپِّدُ السَّا وَات صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَ سَلَّمه سے متواتر حدیثیں اس باب میں وارد،اس وقت جہاں تک

و فَتُسُاوِي الْوَالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنِّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنِّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسَنَّتُ الْمُوالِسِنِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُولِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْ فقیر کی نظر ہے بیں صحابہ کرام رضِی اللهُ تعالی عَنْهُ منے اس مضمون کی حدیثیں حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم سے روایت کیں .....اور بیثک اس تحریم کی علت اُن حضراتِ عالیہ کی عزت وکرامت ونظافت وطہارت که زکو ة مال کا مَيل ہے،اور گنا ہوں کا دھوون،اس ستھری نسل والوں کے قابل نہیں،خود حضورِا قدس صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نے ال تعليل كي تصريح فرمائي، كما في حديث المطلب عند مسلم وابن عباس عند الطبراني وعلى المرتضىٰ عند الطحاوى رضى الله تعالى عنهم اجمعين - (العنى جبيا كمسلم كم بال حديث مطلب ،طرانى ك ہاں حدیثِ ابنِ عباس اور طحاوی کے ہاں حدیثِ علی المرتضى رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ ٱجْمَعِیْن میں ہے۔ ) اسى طرح علماء شل امام ابوجعفر طحاوى رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه شرح معانى الآثار .....اوران كے غير (بعنی ان كے علاوہ دیگر علائے کرام رئے مھھ وہ اللہ و تع الی اس حکم (لعنی سادات کرام پرزکوۃ کے حرام ہونے ) کی بہی علت (لعنی وجه ) بیان فرماتے ہیں،اورشکنہیں کہ بیعلت تغیرُز مانہ سے مُتَغَیّر نہیں ہوسکتی تودائے ماً ابداً (یعنی ہمیشہ) بقائے حکم میں كُونَى شَبْرِين \_ (فتاوى رضويه ، صفحه 99 تا 104 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اور باقی رہایہ کہ پھراس پُرفتن دور میں سا داتِ کرام کی مدد کیسے ہو، تواس کا جواب بیہ ہے کہ ز کو ۃ میں تو مال کا عالیسواں حصہ بعنی سورو بے میں اڑھائی روپے فرض ہے، تو بقیہ ساڑھے ستانوے روپے میں بچھ حصہ سا داتِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جاسکتا ہے،خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگراپنے مال کے سومیں سے ایک حصہ بھی ساداتِ کرام کے لئے خاص کریں تو پھر بھی سعادت کی بات ہے۔اورا گر کوئی ز کو ۃ ہی کی رقم دینا چاہے،اس کےعلاوہ اور مال نہ ہوتواس کو چاہئے کہ بیرقم کسی شرعی فقیر کو دے،اور وہ شرعی فقیر سا داتِ کرام کی خدمت میں ساری یا کچھ پیش کر

دے تو یوں بھی درست ہے۔

**اَبُوعُــُمَّنُ عَلِمَ عَلِمَا عَظَائِكُ الْمَدَنِيُ** 17 صفرالمظفر **143**3 ھ 12 جنوری <u>2012</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ه والده بیٹی کوز کو ہنہیں دیسکتی کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بہن طلاق یافتہ ہے اور

اس کا ایک بچہ ہےاس کی آمدنی کا کوئی ذریعینہیں والدصاحب نے ایک کمرے کا مکان رہنے کے لئے بنا کردیا ہے تو کیامیری والده اپنی بیٹی کواپنے مال کی زکو ق ،صدقہ وخیرات وغیرہ دے سکتی ہیں؟ سائل:نعيم جان (سولجر بازار، کراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

والدها بني بيني كوز كوة نهيس دے سكتى البتة زكوة اور صدقهٔ واجبہ كے علاوہ ديگر صدقات وخيرات دے سكتى ہيں۔

چِنانچِ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِيل مِ: 'وسنها أن لا تكون سنافع الأملاك متصلة بين المؤدِّي وبين المؤدَّى اليه لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً من الفقير من كل وجه بل يكون

صرفا الى نفسه من وجه، وعلى هذا يخرج الدفع الى الوالدين وان علوا والى المولودين وان سـفـلـوا لأن أحـدهـما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة الي زوجته بـالاجماع، وفي دفع المرأة الي زوجها اختلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم

و أسا صدقة التطوع فيجوز دفعها البي هؤلاء والدفع اليهم أولى لان فيه اجرين أجر الصدقة وأجر الصلة "ترجمه: اورانهين شرائط مين سايك بيهي بكاملاك كمنافع زكوة دين والحاور لینے والے کے درمیان متصل نہ ہوں کیونکہ ایسا ہوناز کو ق کی ادائیگی سے مانع ہے، کہ اس میں مِنْ کُلّ الْـوُجُوه تُملِيكِ فقيرَ ہيں پائی جارہی بلکہ بیا یک اعتبار سے اپنے اوپر ہی زکو ۃ کا پییہ خرچ کرنا ہے۔اسی وجہ سے والدین کوز کو ۃ

دیناا گرچهاو پرتک ہوں یااپنی اولا دکوز کو ۃ دیناا گرچہ نیچے تک ہوں خارج ہوگیا کیونکہ بیان میں سےایک کا دوسرے

فَتُ اوی اَهْ اِسْتَتُ اِسْ ﴿ كَتَاكِئُ الْتَكُوعَ ` کے مال سے نفع اٹھانا ہے۔اورمرد کااپنی زوجہ کوز کو ۃ دینابالا جماع جائز نہیں،جبکہ عورت کااپنے شوہر کوز کو ۃ دینے میں ا مام اعظم اورصاحبین رئے۔ ہُھُے ُ اللّٰہ کااختلاف ہے جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔البتہ نفلی صدقہ ان افراد کودینا جائز بلکہ افضل ہے کہاس میں دواجر ہیں ایک صدقہ کا اجراور دوسراصلہ رحمی کا۔ (بدائع الصنائع، صفحه 162، حلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُلُ الْمُنُ نِبُ فَضَيل كَضِ العَطَارِئ عَلَا لِلاَ محمد كفيل رضا عطارى المدنى 15صفرالمظفر <u>143</u>0 11 فروري <u>200</u>9ء ه اپ بینے کوز کو ہنہیں دے سکتا کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا باپ اپنے بیٹے کوز کو ۃ دے

سأنل: ازباب المدينه كراچي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

> ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں دیسکتا۔

صَدرُ الشَّديعَه، بَدرُ الطَّديقَه حضرت علامه ومولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات عِين: ''اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانانانی وغیرہم جن کی اولا دمیں یہ ہےاوراپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی،نواسا

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

(بهارِشريعت ، صفحه 927 ، حلد 1 ، مكتبةا لمدينه)

محمد فاروق العطاري المدني

5جمادي الاولى <u>1425, ه</u> 24 جون <u>2004</u>, ء

نواسی وغیرہم کوز کو ہنہیں دےسکتا۔''

می بیوی شو ہر کوز کو ہ نہیں دے سکتی کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا ہیوی اپنی زکوۃ قرض دار شو ہرکود ہے؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بیوی اینے شو ہرکوز کو ہنہیں دے سکتی اگر شو ہرکوز کو ہ دی تو ز کو ہ ادانہیں ہوگی۔ **دُ**رِّ مُخُتاًد م*يں ہے:''أو بينهما زوجية ولو مبانة ''نرجمہ:اگران دونوں ميں زوجيت كارشتہ <i>ہے تو* ایک دوسرے کوز کو ہنہیں دے سکتے اگر چیطلاقی بائنہ کی عدت میں ہو۔ (درمختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) رَدُّالُـمُحُتَار مِين 'مبانة' 'كتحت م: 'أي في العدة ولو بثلاث ''ترجمه: التي طلاقِ با يَنكى عدت میں ہوا گرچہ تین طلاقیں ہوں تو بھی شوہر ہیوی ایک دوسرے کوز کو ہنہیں دے سکتے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 345 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِين سَبِّدِى اعْلَى حضرت، امام الهسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا وفر ما تے

بين: " مصرف زكوة برمسلمان حاجت مند ب جي الين مال مملوك سي مقدار نصاب فارعُ عَنِ الْحَوَائِج الاصليمة پر دسترس نہیں بشرطیکہ نہ ہاشمی ہونہ اپنا شوہر نہ اپنی عورت اگر چہ طلاقِ مُغلَّظَہ دے دی ہو، جب تک عدت سے باہر نہ

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

#### الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُونِ فَضَيل كَ ضَااللهِ عَبَّدُ الْمُذُونِ فَضَيل كَ ضَااللهِ فَاللهِ الْعَظَارِي عَلَاللهِ فَا المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدني 29 صفرالمظفر <u>1429</u> ه 08 مارچ <u>2008</u>ء

435

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

هی کی دادی کوز کوة دینا کیسا؟



فَتُوىٰ 278 🎼

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں اپنی بیوی کے زیورات کی

ز کو ة ادا کرتا موں کیاا پنی بیوی کی بوڑھی دا دی جان کوان کی ز کو ة دےسکتا موں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہیوی کی زکو ۃ بیوی کی دادی کونہیں دے سکتے ۔البتہ آپ اپنے مال کی زکو ۃ ان کی دادی کودے سکتے ہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

الجواب صحيح عَبْنُةُ الْمُذُونِ فَضِيل مَضَالله فَ عَنْدَ اللهِ فَضَيل مَرْضَا العَطَارِي عَنَامَ اللهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 1 ربيع الآخر <u>143</u> ه

هُ كُون سےرشتہ داروں كوز كو ة نہيں دى جاسكتى؟ الله



فَتُوىٰ 279 📳

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہایئے رشتہ داروں میں ہے کس سائل عقيل مرزا کوز کو ہنہیں دے سکتے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

رشتہ داروں میں تین طرح کےلوگ ایسے ہیں جنہیں زکو ۃ نہیں دی جاسکتی:﴿1﴾ جن کی بیاولا د ہے یعنی



ماں باپ، دادادادی، نانانانی وغیرہ ﴿2﴾ جواس کی اولا دمیں سے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،نواسا نواسی وغیرہ ﴿3﴾ میاں

طلاقیں دے چکا ہو، جب تک عدت میں ہے اور عدت پوری ہوگئی تواب دے سکتا ہے۔''

بیوی ایک دوسرے کو۔

فَتُوىٰي 280 🎼

اَبُو<del>هُ مِّ</del>كُمَّ <del>كَالَمِيْعِ الْعَطَّلِيِّ كَالْمَكَ فِيَ</del> 27 شعبان المعظم <u>1431</u> ھ 09 اگست <u>201</u>0ء ه این ولدالزنا کوز کو ة دینا کیسا؟ کچه

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

چنانچە صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَة حضرت علامه مولانامفتى محدامجد على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي لَكْصَة بين:

(بهارشريعت ، صفحه 927 تا 928 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

''اپنی اصل لیعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہم جن کی اولا دمیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا

نواسی وغیر ہم کوز کو ہ نہیں دے سکتا۔ یو ہیں صدقهٔ فطرونَدُّرو کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقه نفل وہ دے سکتا

ہے بلکہ بہتر ہے۔''مزید لکھتے ہیں:''عورت شوہر کواور شوہرعورت کوز کو ہنہیں دے سکتا،اگر چہ طلاقِ بائن بلکہ تین

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ میں کہ کیا کوئی شخص اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ دے بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

دریافت کی گئی صورت میں اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ وینا جائز نہیں ہے۔جبیبا کہ فَتُٹُ الْقَدِیْر میں ہے: ''و 437

سائل:افتخار بھٹی (بچیانہ)

التحاق التحاق ﴿ فَتُسْاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ُلا الىي اولاده و أولادهم و ان سفلوا، و لا يدفع الى المخلوق من مائه بالزنا" **ترجمہ:اپني)**اولاو اوراولا د کی اولا داگر چہ نیچے تک ہوانہیں ز کو ۃ دینا جائز نہیں ،اور نہ ہی اپنے زنا کے پانی سے پیدا شدہ بچیکوز کو ۃ دے (فتح القدير ، صفحه 275 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) كَنْزُ الدَّقَائِق مِين ہے:"لا الى أصله وان علا وفرعه و ان سفل "ترجمہ: اپنی اصل یعنی باپ دادا اگرچہاو پرتک ہوں اوراپنی فرع یعنی بیٹے پوتے اگرچہ نیچے تک ہوں انہیں زکو ۃ نہیں دے سکتے۔ · (كنزالدقائق مع بحرالرائق ، صفحه 423 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) فركوره بالاعبارت كى شرح كرتے ہوئے علامها بن تجيم مصرى حفى عكيه الدَّحْمَه فرماتے ہيں: "و أطلق في فرعه فشمل ثابت النسب منه وغيره اذا كان مخلوقا من مائه فلا يدفع الى المخلوق من مائه بالزنا" ترجمه: (مصنف عَلَيْهِ الدَّحْمَه نے) فرع كومطلق طور يرييان كيا پس بيثابتُ النَّسَب اورغير ثابتُ النَّسَب دونوں کوشامل ہے جبکہ وہ بچہاس مرد کے پانی سے پیدا ہولہذاا پنے زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی اولا دکوز کو ۃ نہیں (البحر الرائق ، صفحه 425 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) دُرِّمُخُتَار میں ہے:"لا یجوز دفع زکاۃ الزانی لولدہ منه أي من الزانی" ترجمہ: زانی كااپنے زناسے پیراہونے والے بیٹے کوز کو ق ویناجا ترنہیں ہے۔ (درمختار ، صفحہ 305 ، جلد 3 ، مطبوعہ ملتان) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُولُاصُاكُ مُحَمَّدُ قَالِيَمَ القَادِيِّ فَيَ 10 رمضان المبارك <u>1432</u>ھ 11 اگست <u>2011</u>ء عیر غیرمسلم کوز کو ہنہیں دے سکتے کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہیٹی میں ابھی جوزلزلہ آیا ہے

۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جوضر ورت مند ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں ۔ تو کیا ہم ان غیرمسلموں کوز کو ۃ دے سکتے سائل:محرجهال انورنوشاہی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جنهیں!غیرمسلموں کوز کو ہنہیں دی جاسکتی۔ چنانچة حضرت علامه علا والدين صَلَفى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: 'و أسا الحربي ولو مستأسنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا "ترجمه: اورحربي كافراگرچدامان كردارُ الاسلام ميں ره رباہوات كوئى تجمى صدقه دينا بالاتفاق جائزنہيں۔ (درمختار ، صفحه 353 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتي محمرامجوعلى اعظمى عليّه رَحْمةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: 'حربي كوكسى فتىم كاصدقه ديناجا ئزنهيس نهوا جبهه نفل،اگرچپهوه دارالاسلام ميس با دشاهِ اسلام سےامان لےكرآيا ہو'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه أبُوعُ مَنْ مَلِ الْمِتْعِ الْعَطَّارِيُّ المَدَنِيَ 05 صفرالمظفر 1431م 21 جنوري <u>2010م</u> ع چې غیرمسلم کودی گئی ز کو ة ادانه ہوگی کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم کسی عیسائی ، ہندو وغیرہ کودی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر دی تو کیا ادا ہوگی یانہیں؟ ساکل: شیخ محمد عباس (ایم اے جناح روڈ ، کراچی )

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانینِ شَرْ عِیَّه کےمطابق کسی بھی کا فرکوز کو ہنہیں دے سکتے ،اگر دی گئی توادانہ ہوگی۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: 'واما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكوة اليهم بالاتفاق و اسا الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكوة "ترجمه: ذمي ياحر بي متامن كافرول كوبالاتفاق زكوة وينا (فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 دارالفكر بيروت) جائزنہیں۔(ملتقطأ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَادِرِيُّ عَيْ اَبُوكُ مَنْهَا لِمُحَالِكُمُ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ الْمَدَنِيَ الْمَدَن 6 صفرالمظفر 1429 هـ 4 فروري 2008ء فتوى 283 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کر پیچن عورت کا ایک

بچہ ہے وہ بیار ہے ڈاکٹر نے اس عورت کوایک فارم دیا ہے کہ اپنے علاقے کے زکو ۃ تمیٹی کے چیئر مین سے دستخط کروا کرلائیں ہم آپ کے بچے کوز کو ۃ فنڈ سے دوائیاں دیں گے۔کیااس فارم پرز کو ۃ تمیٹی کے چیئر مین کود شخط کرنا

سائل:احد بروہی (ماڑی پور،کراچی) جائزہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غیرمسلم کوز کو ة دینا جائز نہیں ہے اگران کوز کو ة دی جائے توادا ہی نہیں ہوتی کہز کو ة کامُصرَ ف مسلمان ہیں۔لہذاغیرمسلم کے لئے زکو ۃ فارم پردسخط بھی نہیں کر سکتے۔

وَفَتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهِ السَّنَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حضرت علامه بدرالدين عيني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: 'وانه لا يدفع الزكاة الى كافر '' يعني ز کو ق کسی کا فرکونیس دی جائے گی۔ (شرح سنن ابی داؤد ، صفحه 278 ، جلد 6 ، مطبوعه ملتان) فقيه النفس حضرت علامة قاضى خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِلُ فرمات بين: "ولا يجوز صرف الزكاة الي

الكافر حربياً كان او ذمياً "يعنى كافركوزكوة ويناجائز نبين بحياب كافرحر بي موياذي \_ (فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 267 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: 'واما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق· و أما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة اليه بالاجماع "**يعني ذمي كافركو** ز کو ة دینابالا تفاق جائز نہیں اور حربی مستامن کا فرکوز کو ة وصدقه واجبد بنا اجماعاً جائز نہیں ہے۔ (ملتقطاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّديعَه، بَن رُ الطَّريقَه مفتى مُحمام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' وْ في كافركونه زكوة

دے سکتے ہیں نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نَذُر و کفارہ وصدقہ فطراور حربی کو سی قتم کا صدقہ دینا جائز نہیں نہ واجبہ نہ فال،

اگرچہوہ دارُالاسلام میں بادشاہِ اسلام سے امان لے کرآیا ہو۔ ہندوستان اگرچہ دارُالاسلام ہے گریہاں کے کفارذ می

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ٱ**بُوهُ مَّنَ عَلِي مِنْ الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِيَ** 07 ذيقعده <u>1429 م</u> 06 نومبر <u>2008</u>ء چی بدمذہب کوز کو ہ نہیں دے سکتے کچھ

(بهارِشريعت ، صفحه 931 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

نهیں، انہیں صدقات نِفل مثلاً مدیدوغیرہ دینا بھی ناجائز ہے۔''

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیابد مذہب کوز کو ۃ وینا جائز

**سائل: محمرابرارعطاری (فیصل آباد)** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بدمذہب کوز کو ۃ دیناممنوع ہے۔ علامه عبدالرحمٰن بن محريتني زاده رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ" مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ "مِين فرمات بين: 'وينبغي أن لا

يصرف الى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني "ترجمه: اورچائ كهايس (بدند ب) برعتي جن كي

تکفیر نہیں کی گئی ،کو مال ِز کو ۃ نہ دیا جائے جبیبا کہ " قہستا نی" میں ہے۔ (مجمع الانهر ، صفحه 329 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صَد رُالشَّديعَه، بَد رُالطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحرام جرعلى اعظمى علَيْهِ رَحْمةُ اللهِ الْقوى فرمات بين: " بدند بهب كوز كو ق و يناج ا تزنهيس " (بهارِ شريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

اوراگرایسے بدمذہب کوزکو قدی کہ جس کے عقائد حدِ کفرتک پہنچے ہوئے تھے توبیرام ہے، اورز کو قبھی ادا

نہیں ہوگی کہز کو ۃ صرف مسلمان کودی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَيُوالْصَالَحُ مُحَمَّدَ فَالْسِهَمُ الْفَادِيِّ كَى 15 رجب المرجب <u>1431, ھ</u> 28 جون <u>201</u>0, ء میں بدند ہبوں کے مدارِس میں زکو ۃ نہیں دے سکتے ہی







فَتوى 285 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بد مذہبوں کے مدرسے میں بھی

يتيم بچے پڑھتے ہیں کیاان مدارِس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں دے سکتے ۔ بیرقم صرف نتیموں پرخرچ نہیں ہوگی نیزیتیموں پر بھی صحیح انداز میں خرچ نہیں ہوگی ان کو بد مذہب بنانے میں ہی صرف ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُنِثِ فُضِّيلِ مَضَاالِحَطَّارِ فَ عَفَاعَثَلِبَاقِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 10 رجب المرجب 1429 ه چ چی بدمذہب کو خیرات بھی نہیں دے سکتے گی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بدمذہب اگر کوئی کھانے کی چیز دینواس کا کھانا کیساہے؟ اسی طرح بدمذہب کوز کو ۃ یا خیرات دینا کیساہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بدندہب کی چیز کھانے سے بچاجائے۔اگر بدندہب کی بدندہبی حدِ کفرتک ہے تواس کوز کو ۃ یا خیرات نہیں جائے بلکہ سی تیجے العقیدہ کی مدد کی جائے۔ الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُونِ فُضَيل كَضِاالعَطَارِئ عَلَمَاللِكِ

دے سکتے اور نہ ہی اس سے زکو ۃ ادا ہوگی کیونکہ بیمسلمانوں کاحق ہےاورا گرحدِ کفرتک نہ بھی ہوتو پھر بھی ان کونہ دی

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطاري المدني 8 صفرالمظفر 1430 ه

ه دونوله سونا اورايک توله چا ندی والے کوز کو ة دينا کيسا؟ پچه

فَتوى 287 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس کی ملک میں دوتو لے سونا اورا یک تولہ چپاندی ہوتو اس کوز کو 8 دے سکتے ہیں؟ ا

بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نہیں!اس کوز کو ۃ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ بینصاب کا ما لک ہے وہ اس طرح کہ دونوں کو ملائیں اور جاندی کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔اگر چہ علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو سونا جاندی میں سے کسی کانصاب پورانہیں

ہے اور جوحاجت اَصلیہ کے علاوہ نصاب کا مالک ہووہ ذکو قنہیں لے سکتا۔ تُبیینُ الْحَقَائِق میں ہے:''یے مالذھب الی الفضة بالقیمة فیکمل به النصاب لان کل جنس واحد''ترجمہ: سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب مکمل ہوجائے

كونكم يه آپس مين بهم جنس بين. (تبيين الحقائق، صفحه 80، حلد 1، دارالكتب العلميه بيروت) خُكلاصَةُ الْفَقَتَاوِي مين بهم جنس بين. (اصل هذا أن الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب عندنا استحسانا "ترجمه: بهار يزديك تكميل نصاب كي خاطر سونے كوچا ندى كے ساتھ ملانا ہے النصاب مندنا استحسانا "ترجمه: بهار يزديك تكميل نصاب كي خاطر سونے كوچا ندى كے ساتھ ملانا ہے

اوري بطور إستخسان بــــ (خلاصة الفتاوى ، صفحه 237 ، جلد 1 ، مطبوعه كوئته) فرّ مُختار مين به: ''ولو بلغ باحدهما نصابادون الآخر تعين مايبلغ به ولو بلغ

باحدهما نصاباوخمساوبالآخر اقل قومه بالانفع للفقير سراج اه'' (درمختار ، صفحه 372 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿ يَاكَ: 4

، (فتاوى رضويه ، صفحه 116 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور)

ا مام اہلسنّت، مُجَدِّدِ بِين ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' جوتقو يم فقيرول كے

لئے اُ نفَع ہوا سے اختیار کریں ،اگرسونے کو چاندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں۔''

نُورُ الْإِيُضَاحِ كَبَابُ الْمَصُرَفِ مِن عِنْ اللهِ الفقير، وهو من يملك مالايبلغ نصاباولا قيمته من اي مال كان ولو صحيحا مكتسبا"

(نورالايضاح ، صفحه 169 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

محمد هاشم خان العطارى المدنى جمادي الاخرى <mark>143</mark>0 هر جون <mark>2009</mark>ء

عیر فقیر شو ہر کی غنی بیوی کوز کو ہ نہیں دے سکتے کچھ



﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُحَمَّدَةَ السَّمَّالَقَادِ رَجَّى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون کی شادی ایسے

صاحب سے ہوئی جو بہت کم آمدنی والے ہیں۔ان خاتون کو والدین نے جوزیور دیاہے وہ ساڑھے سات تولے سے زیادہ ہےلہٰذا بیخاتون سونے کوفروخت کر کے اپنی ز کو ۃ ادا کرتی ہیں۔ابمسکلہ بیہ ہے کہ خاتون کے گھر کے حالات

اس طرح کے ہیں کہا کثر بچوں کی فیس وغیرہ قرض کیکردی جاتی ہے۔ بچوں کے ماموں اپنی بہن کے بچوں کی ضروریات کے لئے زکو ۃ کے مال سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بہن توصا حب نصاب ہیں کیکن کیا بچوں کی ذاتی ضروریات، پڑھائی اور بہنوئی کی مدد بچوں کے ماموں وغیرہ زکو ۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں؟ نیز جب اپنے گھر کے حالات خراب ہوں،

شوہر پر قرضہ ہو،آمدنی بھی قلیل ہوتو کیاصا حبِ نصاب ہیوی اپنی زکو ۃ سے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہے؟ سائله: شَّكْفته ثناء

فَتُسُاوِينَ الْمُلِسُنَّتَ ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بوچھی گئی صورت میں مٰدکورہ خاتون کوز کو ۃ نہیں دے سکتے البتہ ان کے شوہرا گرشرعی فقیر ہوں تو انہیں ز کو ۃ دے سکتے ہیں۔اگرشو ہرغنی ہوں توان کی نابالغ اولا دکوبھی ز کو ۃ نہیں دے سکتے۔اگران کی اولا دمیں سے کوئی بالغ ہو

اوروه شرعی فقیر ہوتواسے زکو ۃ دے سکتے ہیں۔خاتون اپنی زکو ۃ اپنے شوہرکونہیں دے سکتیں اور نہ ہی زکو ۃ کے پیسوں سے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہیں۔

شرعی فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا جاندی یارقم وغیرہ نصاب کے برابر نہ ہویانصاب کے برابر ہومگر وہ مقروض ہواور قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی نہرہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائدالیی اَشیاء نہ ہوں جن کی

مالیَّت ساڑھے باون تولہ جا ندی کے برابر ہو۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِـ: 'الفقير وهو من له أدنى شيء وهو مادون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقرملك نصب كثيرة غير

نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذافي فتح القدير "رجمه: فقيرو شخص بيجس كياس كيم ہومگر نہا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر مالِ غیر نامی ہومگراُ س کی ضروریاتِ زندگی میں گھر اہوا ہو،اگرکسی کے پاس مالِ غیرنامی کی کئی نصابیں ہوں مگروہ سب ضروریاتِ زندگی میں مستغرق ہوں تو وہ فقیر ہی ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 187 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

بہارِشریعت میں ہے:'' نقیروہ پخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِاَصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی غلام علمی شغل ر کھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ یو ہیں اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نصاب باقی نەر ہے،تو فقیر ہےا گرچەأس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔'' مزیداسی میں ہے:''عورت شو ہر کواور شو ہر عورت کوز کو ۃ نہیں دے سکتا ....غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی نہیں

فَتُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ ال دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں۔'(ملتھاً) (بهارشريعت ، صفحه 928 تا 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالُ فُحَّدَّةَ السَّمَّالَقَادِ خُيْ كتبـــــه المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد سعيد العطاري المدني 29 ذو القعدة الحرام 143<sub>1، ه</sub> 7 نومبر <u>201</u>0، ء

# فَتوىٰ 289 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہایک شخص کی ماہانہ تنخواہ اُنیس ہزارروپے ہے جبکہاسے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بائیس لا کھروپے کی ضرورت ہے تو کیاا یسٹخص کوز کو ۃ کی رقم

میں سے بائیس لا کھروپے دینااز رُوئے شریعت دُرُست ہے یانہیں؟ سأئل:عبدالرزاق (كھارادر،كراچى)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز کو ۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے شریعت مُِطهَّر ہ نے شرعی فقیر ہونے کا ایک خاص معیار بیان فر مایا ہے چنا نچبہ مُستِقِ زكوة ہونے كى بنيادى شرط بدہے كہ بالغ شخص حاجت اَصليہ سے زائدكم ازكم مقدارِ نصاب كا ما لك نہ ہونصاب کی مقدار ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم ہے جو فی زمانہ (جون2007ء) کے اعتبار سے ساڑھے تیرہ ہزار کے

قریب بنتی ہے۔لہذااگر کسی کے پاس حاجت اِصلیہ سے زائد کپڑے ہوں یا زائداشیاء ہوں مثلاً ٹی وی ہواوران کی مشتر کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے تواپیا شخص زکو ۃ کامستحق نہیں۔

بہارِشریعت میں ہے:'' فقیرو شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی قدر

ہوتو اُس کی حاجت ِاَصلیہ میںمنتغرق ہو،مثلاً رہنے کا مکان ، پیننے کے کپڑے،خدمت کے لئے لونڈی،غلام علمی شغل

ر کھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا، یونہی اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے کے بعدنصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے،اگر چہاُس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔' · (بهارِشريعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ز کو ۃ ہونے کی شرائط نہ پائی گئیں تو دینے والے کی ز کو ۃ ہی ادانہیں ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الہذاجوشری فقیر کی تعریف پر بورا اُترے اسے زکوۃ دی جاسکتی ہے۔جس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اگر بیخود یااس کی لڑکی ماقبل بیان کی گئی شرائط پر پورا اُترتے ہوں تو جو ستحق ہواس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے،اگر مستحقِ

العلیمی ادارے کا''زکوۃ فنڈ''اوراس کے استعال کے مسائل کھی

فَتوىٰ 290 الله

ك باك: 4

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے زکو ۃ کی بنیادیر کالج

میں داخلہ لیا ہے کیکن میں زکوۃ کا حقدار نہیں ہوں۔ مجھے ہر مہینے2500رویے زکوۃ سے ملتے ہیں جس میں سے 500روپے میں خودر کھتا ہوں اور 2000روپے فیس کے طور پر کالج کو دیتا ہوں۔500روپے تو میں ہر مہینے بیٹیم کو

دے دوں گا اور 2000 روپے کی جوتعلیم مل رہی ہے اس کا میں جاب کے بعد کیا کفارہ ادا کروں؟

سائل:را ناشبير

أَبُوهُ مَّذُهُ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَفِيَّ 06 حمادي الثاني <u>1428ھ</u> 22 حون <u>2007</u>ء

فَتُسُاوي الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُحَالِمُ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔اور جو شخص فقیر شرعی نہ ہواس کا ز کو قالینا حرام چنانچے اعلیٰ حضرت ،امام اہلسنّت ،مولا ناامام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّ عَمِل فرماتے ہیں:''صدقۂ واجبہ جیسے ز كوة وصدقة فطرغني برحرام ہے-'' (فتاوي رضويه ، صفحه 290 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) ز کو ہ صرف مستحق افراد کے لئے ہوتی ہے اور عموماً اس طرح کے طلبا کے لئے کالجز میں داخلہ کے لئے ایک فارم پُر کیا جاتا ہے جس میں اپنے مستحقِ زکوۃ ہونے پر حلفیہ بیان دیا جاتا ہے اگر آپ نے بھی بیفارم پُر کیا ہے اور اس

میں اپنے آپ کومستحق ظاہر کیا ہے تو بیچھوٹی قشم ہوئی اور اس طرح آپ دو ہرے حرام کے مرتکب ہوئے۔ اعلى حضرت، امام البسنّت،مولا ناامام احمد رضا خان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الدَّهْمِين لَكُصّة بين: ' صدقة واجبه مالداركولينا حرام اور دینا حرام، اوراس کے دیئے ادا نہ ہوگا ، اور نافلہ مانگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانکے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کردے اورا گروہ مختاج سمجھ کر دی تولینا حرام ،اورا گرلینے کے لئے اپنے آپ کومختاج ظاہر کیا تو (فتاوي رضويه ، صفحه 261 ، حلد 10، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اور بالفرض آپ نے وہ فارم جمع نہ بھی کروایا ہوتب بھی آپ زکو ۃ کا پیسہ لینے جیسے حرام کام کے مُرتیب تو

ضرور ہوئے ہیں اور شرعی فقیر کو مالک بنائے بغیر جن لوگوں کی زکو ۃ آپ کودی گئی ہے ان کی زکو ۃ بھی ادانہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ فوراً اپنے اس فعل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کریں اور جتنا زکو ۃ کا بیسہ اب تک آپ نے حاصل کیا ہےوہ تمام کا تمام کالج کے منتظمین کووایس کریں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُوكُم لَيْ اَلْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ 16 محرم الحرام 1432ھ 23 دسمبر 2010ء



﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤِلِسَنَّتُ ﴾ وَاللَّهِ النَّحُوعَ وَالنَّهُ النَّحُوعَ وَالنَّهُ النَّكُوعَ وَالنَّهُ النَّهُ النَّكُوعَ وَالنَّهُ النَّكُوعَ وَالنَّهُ النَّكُوعَ وَالنَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ تَملِيك يعنى ما لك بناديناز لوة كاركن ہے۔اگر يركن يعنى مَليك نه يائى گئ توز كوة ادانہيں ہوگى۔

علامه كاسانى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه لَكَ يَنِينَ أَوقد أمر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله وجل: ﴿ وَاتُوا الزَّكُوقَ ﴾ والإيتاء هو التمليك ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله

عزوجل: ﴿ وَالنَّوَا الزَّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عزوجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ والتصدق تمليك "ترجمه: الله عَزَّوَجَلَ فَ مال والول كوايتاءِ ذكوة (يعنى ذكوة دين ) كاحم ديا بح چنا نچ ارشاوفر ما تا بح: "اورزكوة دو-"اورايتاء يعنى دين كا مطلب تَملِيك اور ما لك كر

ویناہوتا ہے۔اسی وجہ سے اللہ عَدَّو کَجَدَّ نے زکو ق کو صدقہ کہا ہے چنانچیفر ماتا ہے: ''صدقات فقراکے لئے ہیں۔'اور تصدق (صدقہ کرنا) تملیک کو کہتے ہیں۔ (بدائع الصنائع، صفحہ 142، حلد 2، داراحیاء التراث العربی بیروت)

فقها فرماتے ہیں که زکو ة نام ہی کسی غیر ہاشی مسلمان فقیر کو مال کا مالک بنادیئے کا ہے۔ چنانچہ فَسَاوی عَالَمُ گِیرِی میں ہے:''أمات فیسیرها فهی تملیك المال من فقیر مسلم

نیه په مساول محمه و توقعه کامینی که مسلمان غیر باشی فقیر کو مال کا ما لک بنادیا جائے۔ غیر هاشمی " ترجمه: زکو ق کامعنی بیہ ہے که مسلمان غیر باشی فقیر کو مال کا ما لک بنادیا جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

نهيں پائى گئى جوكه زكوة كاركن تقام چنانچيه هِدَايَه اوراس كى شرح بِنَايَه ميں ہے:" (ولا يبنى بها مسجد) أى لا يبنى بالزكاة مسجد، لأن الركن فى الزكاة التمليك من الفقير ولم يوجد (ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك) من الميت (وهو الركن) ..... وكذا لايبنى بها القناطر والسقايات، ولا يحفر

بها الآبار، ولا تصرف في إصلاح الطرقات ''عبارتكامفهوم اوپربیان هوا۔(ملقطاً) (بنایه شرح هدایه ، صفحه 193 ، حلد 4 ، مطبوعه ملتان)

1 4:5

التحوية التحاليك

ا مام الهسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن زكوة كي بارے ميں لکھتے ہيں: '' پھر دينے ميں تَملِيک شرط

ہے، جہاں پنہیں جیسے مختا جوں کو بطور اباحت اپنے دستر خوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میّت کے کفن دفن میں لگانا یا مسجد،

کنواں،خانقاہ،مدرسہ،پُل،سرائے وغیرہ بنوا ناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُولِاصَٰ الْمُحَمَّدُ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِ رَجِّى 2013 مِنْ 2013 مِنْ 2013 مِنْ 2013 مِنْ 2013 مِنْ 2013 مِنْ

ه احباسکی کوزکو ه نهیں دی جاسکتی کی ا

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾



فَتوىٰ 293 🖟 کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص کے پاس صرف دوتولہ

سونا ہوجس کی قیمت تقریباً 12,000 روپے بنتی ہے اور ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت تقریباً 6,000 روپے

ہے تو کیاایشے خص کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نصاب کی مقدار مال موجود ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ا گر شخصِ مٰدکور کے پاس سونااس کی حاجت ِاُصلیہ سے زائد ہےاوراس پرا تنا قرض بھی نہیں کہادا کیا جائے تو

تَنُوِيُهُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُ خُتَار ميں زكوة كم مصارِف بيان كرتے ہوئے فقير شرى كى تعريف يوں كى گئى ہے:

نصاب کی مقدار مال باقی نہ رہے تو شخصِ مٰدکور شرعی فقیر نہیں لہٰذااس کوز کو ۃ دینا جائز نہ ہوگا اس لئے کہ اس کے پاس

و هو من له أدنى شىء أى دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق فى الحاجة "ترجمة: فقير شرعى وه م كه جس كے پاس قليل مال ہولينى نصاب سے كم يانامكمل نصاب كى قدر ہوجو كه دَين ميں مستغرق ہو۔ " (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بہار شریعت میں ہے: ''نصاب سے مرادیہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت دوسودرم ہو،اگر چہ وہ خوداتیٰ نہ ہوکہ اس پرزکو ہ واجب ہو مثلاً جب چھتو لے سونا جب دوسودرم قیمت کا ہوتو جس کے پاس ہے اگر چہ اس پرزکو ہ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب ساڑھے سات تولے ہے مگر اس شخص کوزکو ہ نہیں دے سکتے یا اس کے پاس تمیں بکریاں یا بیس گائیں ہوں جن کی قیمت دوسودرم ہے اسے زکو ہ نہیں دے سکتا،اگر چہ اس پرزکو ہ واجب نہیں یا اس کے پاس ضرورت کے ہوا اسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ دوسودرم کے ہیں تواسے زکو ہ نہیں دے سکتے۔''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كتب به الله الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَم عُلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّ

(بهارِ شريعت،صفحه929،جلد1،مكتبة المدينه)

**ٱبُوالْصَالِّ فُحَكَّ لَقَالِهِمَ ٱلْقَادِرِكِّيُ** يكم رمضان المبارك **3<u>143</u> 21 جولائي <u>201</u>2ء** 

ي حم روسي کي <u>۱۰۰ کي ۱۰۰ کي کي ده کي د</u>

### امیراہلسنت کی دینی خدمات اہلِ فتو کی کی نظر میں

فاوی نقیہ ملّت میں ہے:''اپنے دور کے اہلِ سنت کے جید عالم دین عظیم مفتی ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔ مولا ناالیاس (امیر تحریک دعوتِ اسلامی) اتناعظیم الثان عالمگیر پیانے پر کام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لا کھوں بدعقیدہ ٹنی صحیح العقیدہ ہوگئے اور لا کھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابندہوگئے بڑے بڑے لکھ پی کروڑ پی گریجوٹ نے داڑھیاں رکھیں مگامہ باندھنے لگے پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچیہی لینے لگے، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے (ماہنامہ اشرفیہ می جنوری 2000) اور بلا شبرامیر دعوت کے ان کارناموں سے شبئیت ہی کوفائدہ پہنچتا ہے۔'' (فناوی فقیہ ملت، 25م 436م مطبوعہ شبیر براور زلا ہور)

می غریبوں کی خاطر حوض بنانے کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کچھ

فَتوىي 294

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لئے ایک حوض بنانا چاہتے ہیں جس سے تمام غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اوراس میں دریا سے پانی کھینچا

جائے گا اور پھر کھیتوں کوسیراب کیا جائے گا۔سوال بیہ ہے کہ ہم اس تالا ب کو بنانے میں زکو ق کی رقم استعال کر سکتے ىس يانېيس؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مَسْنُوله میں زکوة کی رقم حوض بنانے میں استعمال نہیں کرسکتے اگر چہ غریبوں کا اس میں فائدہ ہو

کیونکہ بیمصرفِز کو ہنہیں البتہ زکو ہ کی قم کسی شرعی فقیر کودے کراس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپنی خوشی سے بیرقم اس حوض کو بنانے میں صُر ف کر دیے تو جا ئز ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالِحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمَ اَلَقَادِيُّ 26 محرم الحرام <u>1428</u>ھ 15 فروری <u>2007</u>ء

#### سترغز وات میں شرکت ہے افضل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدتعالیٰ عندنے ارشاوفر مایا: لأ أعلمہ بابا من العلمہ فی أمرونهی أحب ألی من سنعین غزوة فی سبیل الله عزوجل ترجمہ: بے شک امراور نہی (لیعنی حلال وحرام) کے بارے میں علم کا ایک باب جاننے والا میرے نز دیک الله عز وجل کی راہ میں 70 غزوات میں شرکت كرنے والے سے زيادہ پينديدہ ہے۔ (كتاب الفقيه والمعنفقه، ج2، س16)

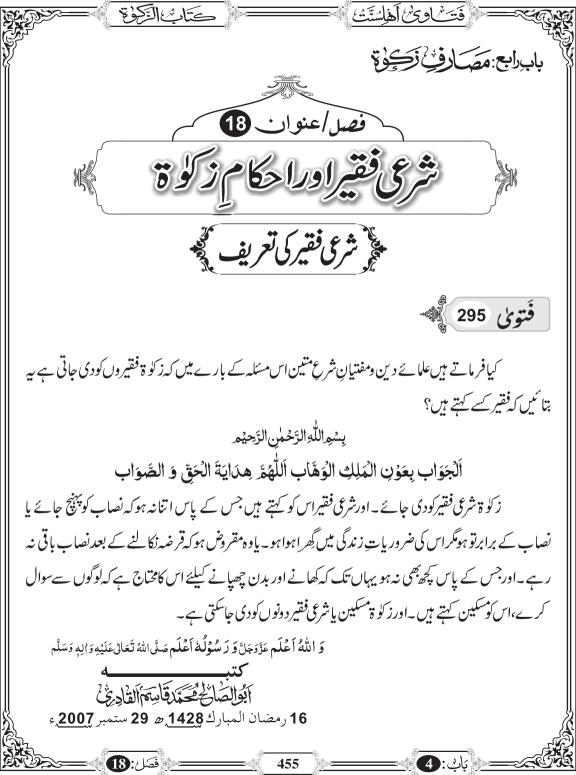

ﷺ عُشردینے والا بھی فقیر ہوسکتا ہے؟ فَتُوىٰ 296 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ جس شرعی فقیر کو G.P. fund میں ملی ہوئی سود کی رقم دے سکتے ہیں اس شرعی فقیر سے کیا مراد ہے؟ زمین کاعُشرادا کرنے والا کیااس سود کی رقم کو لے

**سائل:مجر**حسینعطاری(حیدرآباد،سند<sub>ه</sub>) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شری فقیرے مرادوہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی یا اتنی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان حاجت ِ اَصلیه سے زائدنہ ہواورا گر ہوتو وہ قرضہ میں مُستَغرق ہوا بیا شخص ز کو ۃ وصدقہ ُ فطر،صدقات ِ واجبہاور جی پی

فنڈ میں جوسود کی رقم ملتی ہےوہ لےسکتا ہے۔ جسیا کہ **دُ**رِّ مُخُسَّادِ میں زکو ۃ کے مصارِف بیان کرتے ہوئے شرعی فقیر کی تعریف یوں کی گئی ہے:''وھو من له ادنى شبئ اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة "ترجمه: فقيرشرى وه ہے جس کے پاس قلیل مال ہولینی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنا می ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ (درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ٱ**لْإِخْتِيَارِلِتَعْلِيْلِ الْمُخْتَارِ كِبابِمُصَارِفِ**زَلُوة **مِينَ ج**ُ:''وهم الفقير وهوالذي له ادني شيئ'' ترجمہ: ان میں سے ایک فقیر ہے اور فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ (الاختیار لتعلیل المختار ، صفحہ 125 ، حلد 1 ، دار الکتب العلمیہ بیروت) بَـدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِ*نْ ہِ:*''أما الـذي يـرجع الـي المؤدي اليه فانواع منها أن يكون

فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى .... الخ "ترجمه: بن كوصدقه واجبد عسلة بين ان كى كئ 456

وَفَتِ الْمُولِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّةُ الْمُؤلِسُنَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه فتميس بين ان مين سايك فقيرب غني كوز كوة دينا جائز نهين .....الخ · (بدائع الصنائع ، صفحه 149 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحدامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشادفر ماتے ہيں:' `ز كو ة كےمصارِف سات ہیں:فقیر، یہوہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِاَصلیہ

میں مُستَغرق ہومثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے،خدمت کے لئے لونڈی،غلام،علمی شغل رکھنےوالے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گز را ۔ یونہی اگر مَد یون ہے اور دَین نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیرہے اگر چائس کے پاس ایک تو کیا کی نصابیں ہوں۔'

(بهارِشريعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد1، مكتبة المدينه)

ز مین کا عُشرادا کرنے والے پراگر شرعی فقیر کی مٰدکورہ تعریف صادق آتی ہے تواس کا اس فنڈ میں ملنے والی

سود کی رقم کالینا درست ہے اورا گروہ شرعی فقیر نہیں تولینا بھی درست نہیں ۔اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کو بیہ سود کی رقم دےرہے ہیں اس کو بتا ناضر وری نہیں کہ بیسود کے پیسے ہیں البتہ فقیر کودیتے وقت دل میں بینیت کرلے کہ ایک مستحق کواس کاحق دے رہاہوں۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ٱبُوالْصَالِحُ فِحَمَّدَ قَالِيهَمُ اَلْقَادِيِّ ثَيْ 18 ربيع الآخر <u>1428</u> ھ 06 مئى <u>2007</u> ء

ه شری فقیر کی پیجان کا آسان ضابطه کیج







کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر جو کہ زکو ۃ کامستحق ہوتا ہے

کون ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جس سے اس کے شرعی فقیر ہونے کاعلم ہو؟ س**ائل**:عبدالرزاق (کھڈاہارکیٹ،کراچی)

ہونے کی جوشرائط ہیں وہ اسی مقصد کو پورا کرتی ہیں اس مالی معیار میں حکمت ہے کہ ان لوگوں کی اعانت ہو سکے جو غربت کی انتہائی بخل سطح میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ غربت کی انتہائی بخل سطح میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ پین مُستِقِ ز کو ۃ کے معیار کے لئے ضروری ہے کہ وہ خض درج ذیل شرائط پر پورا اُٹر تا ہو جبکہ وہ ہاشمی یاسپِّد نہ

ہو۔قرض اور حاجت ِ اُصلیہ میں مشغول تمام اُموال کو نکال کر درج ذیل باتیں اس میں پائی جاتی ہوں۔ ﴿1﴾ اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونانہ ہو۔

﴿2﴾ ساڑھے باون تولہ چاندی اس کی مِلکِیَّت میں نہ ہو۔ ﴿3﴾ ساڑھے باون تولہ چاندی کی جورقم بنتی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔18 رجب المرجب <u>1432ھ</u> بمطابق

﴿3﴾ ساڑھے باون اولہ چاندی کی جورم بمی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔ 18 رجب المرجب <u>1432ھ ب</u>مطابق 21 جون <u>2011ء</u> و چاندی 1,200 روپے تولہ ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم اس دن کے حساب سے 63,000روپے بنتی ہے لہذا اتنی رقم بھی اس کے پاس نہ ہو۔

(4) ساڑھے باون تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت کے برابراس کے پاس کسی قسم کا مالِ نامی مثلاً مالِ تجارت، پرائز بانڈ وغیرہ نہ ہوں۔ (5) اتن ہی قیمت کے برابراس کے پاس ضروریات ِ زندگی سے ذائد مالیت کی آشیاء مثلاً اضافی فرنیچر، گھریلو ڈیکوریشن

﴿ 6﴾ سونایا جاندی اگراُوپر بیان کردہ مقدار سے کم ہے کیکن سونے یا جاندی کے ساتھ ساتھ دیگروہ چیزیں بھی اس
کے پاس ہیں کہ مالکِ نصاب ہونے میں جن کا شار کیا جاتا ہے تواب سب کی قیمت ملاکر دیکھیں گے اگر تمام کی قیمت
ساڑھے ماون تولہ جاندی کی مذکورہ قیمت کے برابر آتی ہے تواب شخص بھی زکو ق کامستی نہیں مثلاً الک شخص کے باس

ساڑھے باون تولہ جپاُندی کی مٰدکورہ قیمت کے برابرآتی ہے توانیں شخص بھی زکو ۃ کامُستِق نہیں۔مثلاً ایک شخص کے پاس <sub>کی 1</sub>0,000 روپے کے پرائز بانڈز،5,000 روپے کیش تھے اور ایک تولہ سونا تھا جس کی قیمت فی زمانہ تقریباً <sub>کیک</sub>

﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ التكفة التكافئ °49,500رویے کے قریب بنتی ہے جب ان تمام کی مالیت کوملایا گیا تو گُل 64,500رویے ہوئے اور مذکورہ چیز ول میں اتنی مالیت کا حامل زکوۃ کامستحق نہیں ۔لہذاایسے کوبھی زکوۃ نہیں دے سکتے ۔ ﴿7﴾ اگراس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا سے کم مقدار میں سونا ہوتوا تنا نہ ہو جو ساڑھے باون تولہ جاندی کی نوف: جوخودز کو ق کامستق نہ ہولیکن اس کے بالغ بیج خواہ لڑکا ہو یالڑک مُستِقِ زکو ق ہوں یااس کی بیوی زکو ق کمُستِق ہوتو ان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَبُوهُ اَلْكَ اَلْكَ اِلْكَ اَلْكَ اِلْكَ اَلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ اِلْكَ الْكَ الْكُرْفِي الْمُرْجِبِ لِيُكْلِكُ مِنْ 22 جونَ 2011، ء





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

شری فقیری کیاتعریف ہے؟ فقیراور سکین میں کیافرق ہے؟ **{1}** صدقات واجبه ونافله کی ادائیگی کے وقت فقیر وسکین میں سے س کوتر جیج دینی جا ہئے؟ **{2**}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ فقیرِشری سے مرادوہ چفس ہے جس کے پاس کچھ ہوگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس

کی حاجت ِاَصلیہ میں مُستَغرق ہومثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام، علمی مشاغل ر کھنے والے کے لئے دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

التحالي التحال - ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ = چِنانچِه فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: 'الفقير: وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير" (فتاوي عالمگيري، صفحه 187، حلد 1، دارالفكر بيروت) نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسو درہم لینی ساڑھے باون تولے جاندی یا اس کی مقدار رقم یا سامان ہوجوحاجت ِاَصلیہ اور قرض سے فارغ ہو۔ایسے خص کو مالکِ نصاب کہتے ہیں۔ علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِرُّةُ السَّامِي فرمات بين: ' بان ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس و متاع يحتاجه "بيعن ما لكِ نصاب سے مراديہ ہے كد وسودر بهم كاما لك بويا اتنے سامان کا کہ جودوسودرہم کی مقدار کو پہنچے جوحاجت ِاَصلیہ کےعلاوہ ہومثلاً رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے یاوہ سامان جس كي طرفي الله و (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت) مسكين وہ تخص ہے جس كے پاس كچھ نہ ہو يہال تك كه كھانے اور بدن چھپانے كے لئے اس كامحتاج ہے کہلوگوں سے سوال کرے۔اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال نا جائز کہ جس کے پاس کھانے اوربدن چھپانے کو ہو اُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِي مِن مِن المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسألة لقوته

أو سا يـواري بـدنـه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحله لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير'' (فتاوي عالمگيري ، صفحه 187 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اگرفقیروسکین دونوںموجود ہوں اور مال زیادہ ہوتو دونوں کودیا جائے اوراگر مال تھوڑا ہے تومسکین کوفقیر پر ترجیح دی جائے۔

اَبُوالِصَالِ فَكُمَّ لَقَالِيهِمُ اَلْقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ وَمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

12 ذيقعده <u>142</u>9 م 11 ستمبر <u>8 200</u>3ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

فَتوىٰ 299 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ آپ نے ایک مسلد کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس حاجت اَصلیہ سے زائدا تناسامان ہوجونصاب کو پہنچ جائے توابیا شخص ز کو ق کی رقم نہیں سائل:عبدالله قادري لے سکتا۔ ارشاد فر مایئے کہ حاجت اِصلیہ سے کیا مراد ہے؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت ِاَصلیہ سے مرادوہ سامان ہے جس کی عام طور پرانسان کوزندگی بسر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً

پہننے کے کپڑے،گھریلیواستعمال کے برتن،رہنے کا مرکان،سواری،مز دورکیلئے کا م کرنے کے اُوزار، طالبِ علم کیلئے اس کے بڑھنے کی کتابیں وغیرہ۔

چِنانچِه فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين هِـ: "منها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور

السمكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة '' ترجمہ: زکوۃ فرض ہونے کیلئے مال کا حاجت ِ اَصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے بیس رہنے کے مکان، پہننے کے کیڑے، گھریلیواستعال کےسامان ،سواری کے جانور،خدمت کےغلام اوراستعال کےاوزاروں میں زکو ۃ واجب نہیں۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَكُمَّدَةَ البِيَّمُ القَّادِيِّيُ 26 ذوالقعده <u>142</u>6 هـ 29 دسمبر <u>200</u>5 ء

منظم کیا ایک مکان کی ملکیت رکھنے والا زکو ۃ لےسکتا ہے؟ کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی مِلکِیّت میں ایک م کان ہے جس میں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے اوراس پر 41,000روپے قرض بھی ہے جواس نے لوگوں کا دینا ہے تو کیاا بیاشخص زکو ۃ لےسکتاہے؟ سائل:حسين خان (نارتھ ناظم آباد، کراچی)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُوله مِین شخصِ مٰدکور کی مِلکِیّت میں اگر صرف مکان ہے اور اس کے علاوہ اتنامال باسونا جا ندی وغیرہ نہیں ہے کہ جسے بیچ کرقر ضدا تارنے کے بعد بھی وہ حاجت اُصلیہ کےعلاوہ مقدارِنصاب کا مالک رہے تو وہ زکو ۃ لے سکتاہے کیونکہ بیشرعی فقیرہے۔

چِنانچِه دُرِّ مُـخُتَار مِ*ين ہے:*''هـو فـقيـر و هـو مـن لـه أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غیرنام مستغرق فی الحاجة "لعنی فقیرو شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگرا تنانہ ہو کہ نصاب کو پینے جائے یانصاب کی قدر تو ہولیکن اس کی حاجت ِ اُصلیہ میں مُستَغر ق ہو۔ علامه شامى قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِي 'مستغرق في الحاجة "كَتَحت لَكُت بِين: 'كدار السكني

وعبيد الخدمة وثياب البذلة والات الحرفة وكتب العلم للمحتاج اليها تدريسًا أو حفظا أو تصحيحا كما سر أول الزكاة "ترجمه: مثلاً ربخ كامكان، خدمت كے لئے لونڈى غلام، پہننے كے كيڑے، علمی شغل رکھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّديعَه مفتى محمدامجه على اعظمي صاحب رُخمةُ اللهِ تَعَاليٰ عَلَيْهِ فرمات عِين: ''يومين اگرمَد يون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے اگر چہاس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔'' · (بهارِشریعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) البتہ یہ بھی خیال رہے کہ شخصِ مذکورا گرفقیر ہے تواس کے لئے زکوۃ لیناا گرچہ جائز ہے کیکن زکوۃ کا سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں سوائے مسکین کے،اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے

اور بدن چھیانے کے لئے اس بات کامختاج ہو کہلوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے جبکہ فقیر کوسوال کرنا جائز نہیں کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو کچھ ہواُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ چِنانچِه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن عَن 'ومنهاالمسكين وهومن لاشيء له فيحتاج الي المسئلة لقوته أوما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لاتحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير "يعني مصارِفِزكوة میں سے ایک مصرَ ف مسکین کودینا ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کامختاج ہو کہ وہ لوگوں سے سوال کرےاورا سے سوال حلال ہے بخلاف فقیر کے کہ اسے سوال ناجائز

کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوتو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ (فتاوی عالم گیری ، صفحہ 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالف کر بیروت) سبِّدى اعلىٰ حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِٰن ارشا وفر ما نتح ہيں: ' وه عاجز ، نا تو اس كه نہ مال رکھتے ہیں اور نہ کسب پر قدرت یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادر نہیں انہیں بفد رِحاجت سوال حلال اور اس سے جو کچھ ملےان کے لئے طیّب اور بیعمدہ مصارِفِ زکو ۃ سے ہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَد والشَّريعَه مفتى مُحرامجه على اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ مصارِفِ زَكُوة كَ بيان ميں فرماتے ہيں:

' دمسکین وہ ہے جس کے پاس پچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کامحتاج ہے کہ لوگوں سے

سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہواُسے بغیر 

و المُؤلِسُنَّتُ المُؤلِسُنَّتُ المُؤلِسُنَّتُ المُؤلِسُنَّتُ تخطي التحاق 🎉 ری میں اور اور میں اور اس میں اس م میں میں میں میں اس (بهارشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم متب اَ**بُوالصَّالِ فُحَكَّدَ قَالِيَّمَ اَلْقَادِ بِكُ 02** رمضان المبارك <u>1428</u>ھ 15 ستمبر <u>2007</u>ء ه مقروض کوز کو ة دینے کا مسئلہ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید سے ایک شخص نے فراڈ کیا جس کی وجہ سے اس کا پکوان کا کاروبار بند ہو گیا ، اور پھر کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مالکِ دوکان نے اس کا تمام سامان روک کراسے دوکان سے بے دخل کر دیا ،اس وقت کفالت بھی انتہائی مشکل سے ہور ہی ہے مکان کا کراہیہ بھی کئی ماہ کا واجبُ الْاَداہے،اب فاقوں تک نوبت آچکی ہے اوراس کی وجہ سے زید کی بیوی نے بھی علیحد گی کی دھمکی دے دی ہے، زید کی عمر 58 سال ہے وہ ہارٹ اور بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے اس کے ذِمّہ دولا کھروپے کا قرض بھی ہے تو کیا ایسی حالت میں زید قرض کی ادائیگی اوراپنی گزراوقات کے لئے زکو ۃ ،صدقات وخیرات وغیرہ لےسکتا ہے؟ کیادینے والوں کی ادائیگی دُرُست ہوگی؟ سائل: حاجی غلام علی عدنان (ناصر کالونی، کراچی) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مُنتَفْسَره میں اگراس براتنا قرض ہے کہ ادا کرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال اس کی مِلکِیّت میں نہیں رہے گا تو زید کے لئے زکو ۃ ،صدقات وخیرات لینا جائز ہے ، بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا توافضل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے ہے

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ا مخاج اورنرے ناداراور جواسے تحصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي کے دلوں کواسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو پیھیمرایا السَّبِيْلِ ﴿ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ ہواہےاللہ کا اور اللہ علم وحکمت والاہے۔ حَكِيْمٌ 🛈 (پاره 10 ، التوبة: 60) سِیّدی اعلی حضرت، مُجدّد وین ومِلّت امام احدرضا خان عَلَیْه دَحْمَهُ الدَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھپن رویے (یہ نصاب سیِّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک نہرہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وز وجہ ہوں، ا سے زکو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل ، ہر فقیر کوچھین روپے دفعۃً نہ دینا چاہئیں ،اور مَدیون پرچھین بزاردَين موتوزكوة كي جين بزارايك ساته و عصة بي، قال الله تعالى : وَالْغُرِونِينَ دُرِّ مُخْتَار مين ب: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ـ (ترجم: مقروض و ہ تحض ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا ما لک نہ ہو ، ظہیر بیمیں ہے : مَد یون کوز کو قادینا فقیر سے اولی ہے۔ ) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُذُنِثِ فَضَيلِ ضَاالِحَطّارِئُ عَفَاعَنُالِبَائِ 11 ذوالقعدة <u>1428</u> ه 22 نومبر <u>2007</u>ء میں سودی قرض میں جکوا ہے ہوئے کوز کو ق دینا کیسا؟ کی

فَتوىٰي 302 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں رقم کے لین دین کی وجہ

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ = الْحَاتُ التَّكُوعَ سے بہت مقروض ہوں اور مقامی بینک کا بائیس لا کھرو بے کا مقروض ہوں جو کہ آ ہستہ آ ہستہ بمع سود بڑھر ہا ہے میرا ا یک میڈیکل اسٹور ہے جس میں کُل مال کم وہیش سوالا کھرویے کا ہے اوراس میں سے بھی لوگوں کا قرض دینا ہے۔اس کےعلاوہ میرے یاس کوئی پرایر ٹی نہیں۔دوکان کرایی کی ہےاور کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔دوکان ومکان کا کراپیہ اور دیگراَ خراجات نکال کرمیرے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ جس سے سیح طور پراپنی گز ربسر کرسکوں۔اس صورت میں کیا سأئل: محمدالطاف (رنچھوڑلائن، کراچی) میں زکو ۃ لے کراپنا قرضہ اتار سکتا ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ یہ سودی لین دَین کا وبال ہے،اب تک کئے گئے سودی لین دَین سے فوراً تو بہ کریں ۔سود لینااور دینا دونوں حرام اورجہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ چنانچاللدجَلَّ مَجْده قرآنِ مجيد فرقانِ حميد ميں ارشاد فرماتا ہے:

تـرجـمهٔ كنز الايمان: اورالله نے حلال كيا بيع كواور وَاحَلَّاللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوالْ

(پاره 3 ، البقرة: 275) مسلمان کوچا ہے کہ سود سے بچے اور وُنو کی لفع کے مقابلے میں اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وصَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ

وَسَــــَــه کی رضا کوتر جیح دے اور سود کے متعلق جو وعیدیں ارشا دفر مائی گئی ہیں ان سے بیچے ۔ سود کے متعلق چندوعیدیں درج ذیل بین:﴿1﴾ سود کھانے والے کو الله عَذَّوَجَلَّ اور رسول صَلَّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم كَى طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔﴿2﴾ سود کھانے والے پررسول صَلَّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَل لعنت ہے۔﴿3﴾ سود كھانے والا قيامت كے دن مجنون آئے گا۔﴿4﴾ سود کھانے والے کاجسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ ﴿5﴾ سود کھانے والا اللہ تعالیٰ کےعذاب کو

ا پنے لئے حلال کر لیتا ہے۔﴿6﴾ سود کھانے والے قحط میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔﴿7﴾ سود کھانے والوں کو کتوں اور خنز ریوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔﴿8﴾ان کے پیٹوں میں سانپ بھردیئے جائیں گے۔﴿9﴾ سود کھانے والا نطالم ہےاورظلم کرنے والے کی سزا پائے گا۔ ﴿10﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گاوغیرہ۔

466 فصل: 18

تخلقالضاتح = ﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ نیز آپ کے سوال کا جواب بیہ ہے کہ اگر آپ کی یہی حالت ہے اور آپ پر علاوہ سود کی مدمیں دینے کے اتنا قرض ہے کہ ادا کرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا تو آپ مستِقِ ز کو ۃ ہیں اور ز کو ۃ لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا توافضل ہے۔ الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے: ترجمهٔ كنزالايمان : زكوة توانبيس لوگول كے لئے ہے إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسْكِينِ مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِينُكِ اللهِ وَابْنِ حچٹرانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ كوبيرهم إيا ہواہےاللّٰد كااوراللّٰه علم وحكمت والاہے۔ حَكِيْمٌ ۞ (پاره 10 ، التوبة: 60) اس آيت كے تحت صدرالا فاصل مولا نامفتى سِيِّد محمد نعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي فرمات بين '' فقیروہ ہے جس کے پاس ادنیٰ چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وفت کے لئے بچھے ہواس کوسوال حلال نہیں۔

مسكين وه ہے جس كے پاس بچھند ہوسوال كرسكتا ہے '' (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) سیّدی اعلی حضرت، مُجَدّد دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتناؤین ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعدا پنی حاجات ِاَصلیہ کے علاوہ چھین روپے (یہ نصاب سیّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تو لے جاندی کی قیمت ہی نصاب ہے جا ہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک نہ رہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو قردینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ ہا ہم زوج وزوجہ ہوں،

اسے زکو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل ، ہر فقیر کو چھین روپے دفعۃً نہ دینا جا ہمیں ،اور مکہ یون پر چھین ہزار دَين موتوز كوة ك جين بزارايك ساته دے سكتے ہيں، قالَ اللَّهُ تعالى: فَالْغُومِيْنَ ـ دُرِّمُخُتَار ميں ہے: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير - (ترجم:

وفت اوي الفيلسنت المقاسنة کم مقروض و ہ تخص ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا ما لک نہ ہو خِلہ ہیریہ میں ہے :مَد یون کوز کو ۃ دینا فقیر سے اُولی ہے۔ ) (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنُونِ فَضِيلَ مَضِ العَطَّارِئَ عَفَاعَنُ البَائِي عَفَاعَنُ البَائِي عَفَاعَنُ البَائِي مَنْ المَ



فَتولى 303

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میری گُل مِلکِیّت جے تولہ سونا تھا

جو مجھے میرے دو بھائیوں نے دیا تھا یہ سونا میں نے اپنے تین بچوں ( دوبیٹوں اورایک بیٹی ) میں برابر تقسیم کر دیا ہے اور ان کو بیسونا دے کراس کا ما لک بنا دیا ہے اس کے علاوہ میرااور کوئی مال واُسباب نہیں ہے تو کیا اس صورت میں میں ا صاحبِ نصاب ہوں یانہیں؟ اور کیا میں زکو ہ کی حق دار ہوں یانہیں؟ لعنی اگر مجھے کوئی زکو ہ دیتو میں لے سکتی ہوں سائله:مسزالطاف حسين (كراچى)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُوله میں آپ صاحب نصاب نہیں ہیں اگر آپ کوکوئی زکوۃ کی رقم دے تو لے سکتی ہیں کہ آپ شری فقیر ہیں اور شری فقیرز کو ۃ لے سکتا ہے البتہ کسی سے مانگ کرلینا آپ کے لئے جائز نہیں۔

صاحبِ نصاب وہ ہے جس کے پاس بیس مِثقال بعنی ساڑھے سات تو لے سونا یا دوسودرہم بعنی ساڑھے باون تولے جاندی یاان میں ہے کسی ایک کی قیمت کا روپیہ پہیہ ہوتو وہ صاحبِ نصاب ہوگا اورا گراس مقدار میں اس

کے پاس سونانہیں اوراتنی چاندی بھی نہیں کہ نصاب پورا ہواور ضرورت سے زائداتنی رقم بھی نہیں کہ نصاب پورا ہو سکے

الكالكالق وَ فَتِنَا وَكُنَّ أَهُ لِسُنَّتُ عَالَمُ السِّنَّتُ عَلَيْهِ السَّفِينَ الْعَلِّمُ السَّفِينَ الْعَلَّمُ السَّفِينَ الْعَلَّمُ السَّفِينَ الْعَلَّمُ السَّفِينَ الْعَلَّمُ السَّفِينَ السَّقِينَ السَّفِينَ السَّفْقِينَ السَّفْقِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْقِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّقِينَ السَّفِينَ السَّفْقِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْقِينَ السَّفْقِينَ السَّفِينَ السَّفْقِينَ السَّفِينَ السَّفْعِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْعَالِي السَّفْعَالِي السَّفْعَالِي السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْعَالِي السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْعَالِي السَّفْعَالِي السَّفِينَ السَفْعَالِي السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفْعَالِي السَّفْعَالِي السَّفْعَالِي الس تو پھرز کو ۃ فرضنہیں ہوگی جب تک کہ نصاب پورا ہونے کے بعدسال نہ گز رجائے۔ تَنُوِيُرُالْاَبُصَارِ مِن مِن مِن الله عند عشرون مثقالا والفضة مائتادرهم و في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر "يعيى سون كانصاب ہیں مثقال اور جاندی کا دوسو درہم ہے۔ یا تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب میں سے کسی

ایک کی قیمت کے برابر ہواس پر چالیسواں حصد زکو ہ واجب ہے۔ (تنويرالابصار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

دُرِّمُخُتَارِيِّ مِي جَ: 'وشرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي

الانتهاء للوجوب فلايضر نقصانه بينهمافلو هلك كله بطل الحول "بيعني سالكي دونو ل طرفول (اوّل وآخر) میں نصاب بورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورانتہا میں وُ جوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی۔اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (درمختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) زكوة وصدقات واجبه كے مصارف كے بارے ميں الله عَزَّوَجَلَّ كا قر آنِ مجيد ميں ارشاد ہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسْكِينِ ترجمهٔ كنزالايمان : زكوة توانبيس لوكول كے لئے ہے

مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ حچٹرانے میں اور قرض داروں کواورالٹد کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ کو پیھمبرایا ہواہےاللہ کا اوراللہ علم وحکمت والا ہے۔ (پاره 10 ، التوبة: 60)

اس آيت كے تحت سيِّد نعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرماتے ہيں: ''ان ميں سے مؤلَّفة القُلوب

باجماع صحابه ساقط موسكة كيونكه جب الله تبارك وتعالى في اسلام كوغلبه ديا تواب اس كى حاجت ندر بى بياجماع زمانة صديق مين منعقد هوا-" (تفسيرخزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

469 فَصَل: 18

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ صَد وُالشَّد يعَه مفتى مُحمرا مجدعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فَر ماتْ بين: ' زكوة كمصارِف سات بين: ﴿1﴾ فقير ﴿2﴾ مسكين ﴿3﴾ عامل ﴿4﴾ رقاب ﴿5﴾ غارم ﴿6﴾ في سبيل الله ﴿7﴾ ابن سبيل ـ " (بهار شريعت ، صفحه 923 تا 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

عَبِّنُ الْمُنْ نِئِ فُضَيِلِ مِنْ العَطَّارِئَ عَفَاعَنُ البَاكِي عَفَاعَنُ البَاكِي عَفَاعَنُ البَاكِي عَفَا 28 ذو القعدة الحرام 1429هـ 27 نومبر 2008ء

دُرِّمُخُتَارِ مِن هِي وهو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام

(درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

مستغرق فی الحاجة "ترجمه: زكوة مین فقیروه تخص بے جس كے پاس معمولی سامان ہویعنی نصاب سے كم يانصاب

# مرد یوالیه ہونے والے کوز کو ۃ دینا؟

### فَتولى 304 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی

کی مقدار ہوجو کہ حاجت ِ اُصلیہ میں گِھر ا ہو۔

جو چنددن پہلے تک بہت اچھی چل رہی تھی وہ فیکٹری اوراس میں چلنے والی مثینیں کرائے پرتھیں کچھ دن پہلے ہونے والی بار شوں اور آندھی کی وجہ سے فیکٹری کی حجیت اُڑ گئی اور اس کے اندر کا سامان بھیگ کرخراب ہو گیا اور مشینوں میں بھی پانی چلا گیا جس کی وجہ سے تمام وائر نگ جل گئی جن لوگوں کا سامان ہم نے لیا ہوا تھاوہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھےوہ مجھےز بردستی کپڑ کر لے گئے اور مجھے پر پر پیشر ڈ ال کر کہا کہ گاڑی اور گھر کا دوسرا سامان ﷺ دےتو میں نے اپنی

گاڑی،گھر کا پچھسامان اور جو کپڑا فیکٹری میں خراب ہوا تھاوہ بچ کران کو پیسے دے دیئے کیکن اب بھی ان کی رقم باقی رہ گئی ہے،میری فیکٹری بندہے گھر تبدیل کرلیا ہے اور دو کمروں کا گھر لیا ہے اس کا بھی کراینہیں دے پار ہااب میرے

گھر میں کوئی قیمتی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر گھر چلاسکوں ،میرا کوئی ایباتعلق والا بھی نہیں ہے جس سے

اب مزید پچه قرض لے سکوں پہلے ہی چندلوگوں سے قرض لے چکا ہوں، لیکن ابھی تک واپس نہیں کر سکا، لہذا اس صورتِ حال میں کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص زکوۃ کی رقم مجھے دینا چاہتا ہوتو وہ لے کر میں قرض ادا کر دوں اور اپنا گھر چلاسکوں؟

مائل: سلمان (کراچی)

اُنجوَاب بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَایَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
الْمُرَابِ كَي بَهِي حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے كہاداكر نے كي صورت ميں نصاب كي مقدار مال آپ كي ملكِيَّت ميں نہيں رہے گا اوركوئى آپ كوقرض كى ادائيگى كے لئے خودز كوة دينا چاہتا ہے تو آپ چونكمُ ستِقِ ز كوة ہيں اس لئے زكوة كا مال لے سئتے ہيں بلكہ مقروض كوزكوة دينا توافضل ہے۔

الله تعالى كارشادِ پاك ہے:

النَّهُ تَعَالَا لَكُ كُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

السَّبِيْلِ الْحَرِيْضَةَ مِّنَ اللهِ الْحَالِيْتُ مَّ اللهِ الْحَالِيْتُ مَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس ایت کے محت صدرالا فاسل مولانا صی سیّد محمد یم الدین مرادا بادی عَلَیْهِ رَحْمَةَ اللّهِ الهَادِی فرمائے ہیں: ''فقیروہ ہے جس کے پاس ادنی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے کچھ ہواس کوسوال حلال نہیں۔ مسکین وہ سرجس کر اس کچھز ہوو وسوال کرسکتا ہے'' دتفہ خنائی الو ذان یہ فرجہ 369 یوہ کے قال دین

مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہووہ سوال کرسکتا ہے۔' (تفسیر حزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه) سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے

جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہاسےادا کرنے کے بعدا پنی حاجاتِ اَصلیہ کےعلاوہ چھین روپے ( یہ نصاب سیّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہےساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت ہی نصاب ہے جاہے جو بھی ج

وَتُسْاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ عَ المنكالكات ﴾ ' 'ہو) کے مال کا ما لک نہر ہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں ،اسے ز کو ة دینا بے شک جائز بلکہ فقیر کودینے سےافضل، ہرفقیر کوچھین روپے دفعۃً نہدینا جائئیں،اور مَدیون پرچھین ہزار دین موتوزكوة ك چين بزارايك ساته دے سكتے ہيں، قَالَ الله تَعالى: وَالْغُرِصِيْنَ دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: "ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير "(ترجمه:مقروض وہ مخص ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو، ظہیریہ میں ہے: مدیون کوز کو ق وینا فقیر سے اولیٰ ہے۔) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضَيالَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لِلْبَائِيُ عَبِي الْمُلَاثِي عَبَانَ المعظم 1430 هـ 11 اگست 2009 ،

## هُ اپنی رقم قرض میں پھنسی ہوتو؟

### فَتوىل 305

بطورِقرض دیئے ہوئے ہوں اور بعد میں وہ رقم اسے ملنے کی اُمید بھی بہت کم ہوتو کیاا بیں شخص زکو ۃ لےسکتا ہے؟ سأئل:عبدالكريم (كراچى)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی نے 1 لا کھرویے کسی کو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئیصورت میںا<sup>س شخ</sup>ض کے پاس قرض میں دی گئی رقم کےعلاوہ مقدارِ نصاب زا ئداز ضرورت کو ئی شی

نہ ہواور جسے رقم دی ہے اس سے رقم واپس لینے پر قدرت نہیں مثلاً جسے قرض دیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو بفدرِ ضرورت ذکو ۃ لےسکتا ہے۔ مگر بہتریہ ہے کہا گر قرض لےسکتا ہے تو قرض لے کراپنی حاجت پوری کرے۔

سبِّدى اعلىٰ حضرت، امام اہلسنّت شاہ احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہیں: ''جو مال کسی پر دَین ہو جب تک وصول نہ ہو مال کامل نہیں ناقص ہے خصوصاً جبکہ کسی مُفلِس پر ہو کہ وہ تو گویامُر دہ مال ہے واہذا حاصلِ مِلک مال کہ تمول وغنانہیں ہوتا زید کے لاکھ روپے سی مُفلِس پرقرض آتے ہوں جب تک پاس نصاب نہ ہوفقیر ہے

خووز كوة كِسكتاب-في "الاشباه" من له دين على مفلس مقر فقير على المختار (ترجمه:اشاه میں ہے جس کا کسی ایسے خص پر قرض ہو جو مفلس اقر ار کرنے والا ہوتو مخار قول پروہ فقیر ہے ) بلکہ عرفاً وَین کو مال ہی نہیں کہتے اگر لا كھوں قرض میں تھیلے ہوں اور پاس کچھ ہیں توقتم کھا سكتا ہے كہ مير المجھ مالنہيں كما تقدم عن الظهيرية ومثله

(فتاوي رضويه ، صفحه 535 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح اَبُوالصَّاكُ فُكِمَّدَ قَالِيَّمَ القَادِرِيُّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطارى المدني 30 شعبان المعظم <u>1428 هـ</u> 13 ستمبر <u>200</u>0ء





في البحر و التنوير وغيرهما-''



فَتُولِي 306

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار کیا تھا جس میں مجھے کافی نقصان ہوااور بری طرح مقروض ہو گیا ہوں میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے بینک سے قرضہ بھی لیا،اپنی گاڑی وغیرہ بھی بچے دی الغرض ہرطرح کا سامان بچ کر قرض ا تارنے کی کوشش کی کیکن قرض نہ اتر سکا

اوراب میں شرعی فقیر ہوگیا ہوں میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اب میں اپنے والدین کے پاس ہی رہ رہا ہوں اور انہی کے پاس کھانی رہاہوں تو کیااس صورت میں میں زکوۃ ما نگ سکتا ہوں؟ اگر میں زکوۃ نہیں ما نگ سکتا تو میرے لئے زکوۃ

کاسوال کون کرے گا؟ کیامیرے والداور والدہ مجھے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟ سائل: محمد فراز (کراچی)

جَبِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَ النَّهُ النَّهُ وَ الْمُ اللَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ الْمُولِ اللَّهُ وَ الْمُ اللِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلُكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلِي اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللِّلُولُ اللِّلَا الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الللِمُ اللِمُلْكُولُ الللِلْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ اللل

مهلت دے دیں توسوال کرنے کی اجازت نہیں اور مقروض تنگدست کومہلت دینالازم بھی ہے تو انہیں چاہئے کہ آپ
کومہلت دیں اور آپ آہتہ آہتہ کما کران کا قرض ادا کریں ہاں اگر قرض خواہ کسی بھی طور پرمہلت دینے کے لئے
تیار نہ ہوں، آپ کوروز ذکیل ورسوا کرتے ہوں تو اس صورت میں آپ کے لئے سوال کرنا بھی جائز ہے۔
چنانچے صدیثِ مبارک میں ہے: ' عَنُ حَبُثِ می بنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلّمَ إِنَّ الْمُسُلَّلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِی وَلَا لِذِی مِرَّةٍ سَوی إِلَّا لِذِی فَقُرِ مُدُقِع أَو غُرُم مُفَظِع وَمَن سَالً النَّاسَ لِیُثُورِی بِهِ مَالَهُ کَانَ خُمُوشًا فِی وَجُههِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَرَضُفًا یَأْکُلُهُ مِن جَهَنَّمَ فَمَن سَالً النَّاسَ لِیُثُورِی بِهِ مَالَهُ کَانَ خُمُوشًا فِی وَجُههِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَرَضُفًا یَأْکُلُهُ مِن جَهَنَّمَ فَمَن شَاءَ فَلُیُکُورُ ''ترجمہ: حضرتِ سِیِدُ ناحبثی بن جُنَادہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شَاءَ فَلُیُکُورُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ خَمُوسًا جَانَ خَمُوسًا جَانَ جَمَانِ عَلَيْهِ وَالہ وَسَلًا عَلَيْ وَالہ وَسَلًا مَا لَا تَعَالَى عَلَيْهِ وَالہ وَسَلّة مِن اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِن اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مَا اللّه مَانَ مُن مَن کُورِ اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِن اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِن اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِن اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِن اللّه عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِنْ مَنْ مُن اللّه مُن اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِنْ اللّه مُنْ اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلّة مِنْ اللّه مَنْ اللّه مَالَة مَانَ عَلَيْ مُولِيْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّهُ مُن اللّه مَنْ مَن مُن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن مُن اللّه مَن ال

صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلّم نے ارشاو فرمایا: نہ تو عنی کوسوال جائز ہے نہ دُرُست اعضاء والے کو مگرز مین سے ملے ہوئے فقیر یارسوائی والے مقروض کو اور جولوگوں سے مال بڑھانے کے لئے ماغلے تو بیسوال قیامت کے دن اس کے چہرے فقیر یارسوائی والے مقروض کو اور جولوگوں سے مال بڑھائے کے لئے ماغلے تو بیسوال قیامت کے دن اس کے چہرے کے کھر و نیچے ہوں گے اور دوز خ کے انگارے جسے وہ کھائے گااب جو چاہوہ کم کرے اور جو چاہے بڑھائے۔

(سنن الترمذی ، صفحہ 140 ، جلد 2 ، دارالفکر بیروت)

مفتی احمد یارخال نعیمی رخی مَدُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ اس حدیثِ مِبارَ کہ کے تحت ارشا وفر ماتے ہیں: ''الیام تقروض جس کے قرض خواہ اس کی آبرو کے در بے ہوگئے ہوں، وہ اگر چہ تندرست ہے مگران مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے ما نگ سکتا ہے۔''
قرض خواہ اس کی آبرو کے در بے ہوگئے ہوں، وہ اگر چہ تندرست ہے مگران مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے مانگ سکتا ہے۔''
مراۃ المناجیح ، صفحہ 63 ، جلد 3 ، ضیاء القرآن لاھور)

آپ کے والدین آپ کوز کو ق نہیں دے سکتے کیونکہ اپنی اولا دکود سے سے زکو ق ادانہیں ہوتی۔

چنانچے بکہ ائع میں ہے:''و مستھا اُن لا تکون منافع الأملاك متصلة بین المؤقی ی

والـمـؤدَّى اليه؛ لان ذلك يمنع وقوع الاداء تمليكامن الفقير من كل وجه بل يكون صرفا عيم

= ﴿ فَتَسُاوَ عِنْ أَهْ إِسُنَتُ عَالَمُ السَّنَّتُ عَلَيْهِ السَّالَةُ عَلَيْهِ السَّالَةُ عَلَيْهِ السَّالَةُ عَلَيْهِ السَّلِيَّةُ عَلَيْهِ السَّلَّةُ عَلَيْهِ السَّلَّةُ عَلَيْهِ السَّلِّقَ عَلَيْهِ السَّلَّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ التكافي التحاقة الى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج الدفع الى الوالدين وان علو، والمولودين وان سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر "ترجمه: اورانهين شرائط مين سے ايك بي بھى ہے كماملاك كمنافع زكوة دینے والے اور لینے والے کے درمیان متصل نہ ہوں کیونکہ ایسا ہوناز کو ق کی ادائیگی سے مانع ہے، کہ اس میں دِن

سے ایک کا دوسرے کے مال سے نفع اٹھا ناہے۔

فَتوىٰ 307 🖟

ئے اِن الْـوُجُـوه تَملِيكِ فقيرنہيں يائی جارہی بلکہ بيايک اعتبار سے اپنے اُوپر ہی زکو ۃ کا پيپہ خرچ کرنا ہے۔اسی وجہ

ہے والدین کوز کو ق دینااگر چہاو پرتک ہوں یااپنی اولا دکوز کو ق دینااگر چہ نیچے تک ہوں خارج ہوگیا کیونکہ بیان میں

(بدائع الصنائع ، صفحه 162 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

عَبَّكُ الْمُنُونِ فُضَيِل ضَاالَعَظَارِئ عَفَاعَنُ الْمَلْفِ 25 حمادى الاولى <u>1429</u> هـ 31 مئى <u>2008</u>،

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک دوکان ہے جس میں میں زیورات کا کام کرتا تھالیکن سونا اور جاندی بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تقریباً ایک سال

سے کام بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا ہے اور دولا کھروپے کا میں مقروض بھی ہو گیا ہوں میرے رشتہ داروںاور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی ایسانہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچے بیٹیاں ہیں گھر کا خرچ بہت مشکل ہے چل رہا ہے گھر کی بجلی کا بل 42,000روپے،اور گیس کا بل 8,000روپے تک بیٹنج چکا ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ بل ادا کرسکوں۔ مجھے اس حالت میں ایک شخص ز کو ق کی رقم دینا جا ہتا ہے تو کیا میں

475

اس صورت میں زکو ۃ لے سکتا ہوں یانہیں؟

سائل:فضل الرحمٰن (كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرآپ کی یہی حالت ہےاورآپ پراتنا قرض ہے کہادا کرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہےگااورکوئی آپ کوقرض کی ادائیگی کے لئےخودز کو ۃ دیناچا ہتا ہے تو آپ چونکہ ستحقِ ز کو ۃ ہیں اس لئے زکو ۃ کا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا توافضل ہے۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمُن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہاسے ادا کرنے کے بعداپنی حاجات اَصلیہ کے علاوہ چھین روپے کے مال ( یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ) کا ما لک نہرہے گا اوروہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ وینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں،اسے ز کو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، ہر فقیر کوچھپن روپے دفعةً نه دينا جائمين، اور مَد يون برچين ہزاروَين ہوتوزكوة كے چين ہزارايك ساتھ دے سكتے ہيں، قالَ اللهُ تعالى: وَالْغُرِمِينَ ـ دُرِّمُخْتَارِمِينَ ٢: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير - (ترجمه:مقروض و پخض ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو،ظہير بيميں ہے:مديون کو ز کو ۃ دینافقیر سے اولی ہے۔) (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوْجَالً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّنُ الْمُنُونِ فُضِيلِ ضِاالعَظَارِئُ عَفَاعَنُ الْكَاثِيُ عَفَاعَنُ الْكَاثِي عَبِّنَ الْمُلَاثِ 14 حمادى الثاني 1429 هـ 19 حون 8008 ع ا ایک پلاٹ ہووہ زکوۃ لےسکتاہے یانہیں؟ کچھ جھی جس کے پاس صرف ایک پلاٹ ہووہ زکوۃ لےسکتاہے یانہیں؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہایک شخص خود کرائے کے مکان

وَيَسْاوِي الْفُلِسُدِّتُ وَيَسْاوِي الْفُلِسُدِّتُ وَيَسْاوِي الْفُلِسُدِّتُ وَيَسْالِكُونَ وَيَسْالِكُونَ وَيَ '' میں رہتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، اور حاجت ِ اَصلیہ سے زائد کوئی روپیہ پییہ،سونا چاندی اور کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے،صرف ایک پلاٹ ہے جو کہاس نے اپنار ہائشی مکان بنانے کے لئے لیا ہوا ہے،اس شخص کی مخضری آمدنی ہے جو کہ گھر کے اُخراجات کے لئے پوری نہیں ہوتی ،اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پیخص ز کو ۃ لے سکتا ہے یانہیں؟ اورا گراس پلاٹ کووہ اپنے گھر کے اُخراجات چلانے کے لئے پچ دیتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ سائل بمحمود (حضرو، ایک) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمُسْنُوله میں شخصِ مذکور کابیر بلاك اس كى حاجت اِصليه میں شامل ہے، اس وجہ سے بیصاحب نصاب نہیں ہے،اگراس کوکوئی زکوۃ دیتو لے سکتا ہے لیکن خود کسی سے زکوۃ کا سوال نہیں کرسکتا۔ اگریڈخص اس بلاٹ کو بچے دے اور حاصل ہونے والی رقم نصاب تک پہنچ جائے تو پیخض صاحب نصاب بن جائے گا،سال بورا ہونے کے بعد بھی اگریہ صاحبِ نصاب ہوا تواس پراُس وفت موجود مال پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ علامه شامى عَلْيهِ الرَّحْمَه فرمات بين: 'قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بـأس أن يـعـطـي مـن الــزكـاة من له مسكن، و ما يتأثث به في منزله و خادم و فرس و سلاح و ثياب البدن و كتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذٰلك تبلغ قيمته سائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة، لما روى عن الحسن البصري قال: كانوا: يعنى الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح و الفرس و الـدار و الـخـدم، و هـذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها و ذكر في الفتاوي فيمن له حوانيت و دور للغلة لكن غلتها لا تكفيه و لعياله أنه فقير و يحل له أخذ الصدقة عند محمد "ترجمه: حاجت كى مقدار سے مرادوه بجس كوامام كرخى نے اپني مختصر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسے تخص کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں جس کا اپنا گھر ہو،اور گھر کی ضرورت کا بنیا دی سامان ہو، خادم، گھوڑا، ہتھیار، بدن پر پہننے کے کپڑے، اوراہلِ علم کے لئے کتابیں، اگراس کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے

وَ وَسَاوِي الْمُؤْسِنَةِ عَلَيْهِ النَّكُوعَ عَلَيْهِ النَّكُوعَ عَلَيْهِ النَّهُ وَ عَلَيْهِ النَّكُوعَ عَلَي ۔ ''زائدسامان ہوجس کی قیمت دوسودرہم تک پہنچ جائے تواس کے لئے زکو ۃ اورصدقۂ واجبہ لینا حرام ہے،اس وجہ سے كها مام حسن بصرى رَضْمَةُ اللَّهِ يَعَالى عَلَيْه بيه روايت ہے كه صحابة كرام الشَّخْص كوبھى زكو ة ديتے تتھے جوہتھيا رول، گھوڑے، گھر اور خادموں کی صورت میں دس ہزار درہم کا بھی ما لک ہو، وہ اس لئے کہ بیتمام چیزیں حاجت ِ اَصلیہ میں سے ہیں جو کہ ہرانسان کے لئے ضروری ہیں، فناویٰ میں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس د کا نیں اور گھر کرائے کے لئے ہوں لیکن ان کا کرایہ اس کواور اس کے عیال کو کفایت نہ کری تو وہ فقیر ہے امام محمد کے نزدیک اس کے لئے زکوہ لینا جائز ہے۔ . (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 346 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) رَدُّ الْمُحُتَّارِ بِي مِ*يْل ہے:''سئ*ل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف و لا تكفى لـنفقتـه و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة و إن كانت قيمتها تبلغ ألوفًا وعليه الفتوى "ترجمه: الم محمد رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى عالي قَصْ كيار عين یو چھا گیا جس کے پاس زمین ہوجس کواس نے زراعت کے لئے دیا ہو یاد کان ہواس کو کرائے پر دیا ہو یا گھر ہوجس کا کرایہ تین ہزار ہولیکن بیاس کےاوراس کے بچوں کےایک سال کے نفقہ کے لئے کافی نہ ہوتو آپ نے فرمایا کہاس کے لئے زکو ۃ لیناجائز ہےاگر چہان کی قیمت ہزاروں میں ہو،اوراسی پرفتو کی ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 347 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) دُرِّمُخْتَار مِين ہے: 'و شرط كمال النصاب ····· في طرفي الحول في الإبتداء للانعقاد وفي الإنتهاء لـلوجوب فلا يضر تقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول "**بعني سالكي دونو للرفول (ا**وّل وآخر) میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں اِنعقاد کے لئے اورانتہا میں وُجوب کے لئے ،ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضَرَ رنہیں دیتی ،اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو پھر سال باطل ہو جائے گا۔ (ملتقطاً) (درمختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَّ فُحَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي عبده المذنب محمد نويد چشتى عفى عنه 19 شعبان المعظم <u>1433</u> ه 10 جولاتي <u>2012</u> ء 478 فَصَلَ: 18

هم غنی بهوکی فقیرساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ فَتولى 309 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں پہلے زکو ۃ اپنی خالہ کو دیتا تھا کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور اب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور ان کی بہوکو بہت سارا جہیز ملاہے جس میں سونا،فریج،ٹی وی وغیرہ سب کچھآ چکا ہےتو کیاا ببھی میں ان (خالہ) کوز کو ۃ دےسکتا ہوں یانہیں؟ سائل: کاشف حسین ( ناظم آباد، کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مَسْنُوله میں جہیزآ یکی خالہ کی مِلکِیّت نہیں بلکہ ان کی بہواس کی ما لک ہے۔ جبیہا کہ جہز بردلہن کی مِلکِیّت کے بارے میں سپّدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْ و رَخْمَةُ الدَّهٰ فرماتے ہیں:''جہیز ہمارے بلاد کے عرف عام شائع سے خاص مِلکِ زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کچھ ق نہیں، طلاق ہوئی تو کل لے لے گی ،اورمر گئی تواسی کے وُرَ ثاء پر تقسیم ہوگا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 12 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اورخالہ اگرواقعی شرعاً زکوۃ کی مستحق ہیں تو آپ انہیں اب بھی زکوۃ دے سکتے ہیں بلکہ دینا بہتر ہے۔لیکن بدد کیچه لیں کہوہ ز کو ۃ کیمُستحق ہیں یانہیں؟ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

مبر المبركة ا

هِ غَنْ شَخْصَ کَی فقیراولا دکوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ فتوىل 310 🎉 کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص خودتو مالدار وغنی ہو لیکن اس کے بیٹوں میں کچھ بالغ اور کچھ نا بالغ ہوں لیکن اولا د میں کوئی بھی غنی نہ ہوتو اس کی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے سائل:عبدالله(بابالمدينه، كراچي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ غنی باپ کی اولا دمیں جو بالغ شرعی فقیر ہیں ان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔جبکہ غنی کے نابالغ بچوں کوز کو ۃ نہیں ے سکتے ، کیونکہ نابالغ بیچے اپنے غنی باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً غنی کہلاتے ہیں اورغنی کوز کو ق نہیں دے سکتے۔ كان فقيرًا لا مال له لأن الولد الصغير يعدّ غنيًا بغنا أبيه، وان كان كبيرًا فقيرًا يجوز لأنه لايعد غنيًا بمال أبيه فكان كالأجنبي" يعنى غنى كى اولا دا كرنابالغ موتواس كوز كوة نهيس دے سكة اگر چهوه فقير بى کیوں نہ ہو کیونکہ نا بالغ اپنے باپ کےغنی ہونے کی وجہ سےغنی شار ہوگا اوراگر بالغ اولا دفقیر شرعی ہوتو اس کوز کو ۃ وے سکتے ہیں کیونکہ اس کواینے باپ کی مالداری کی وجہ سے غنی شارنہیں کیا جاتا بلکہ بیاس کے مال میں اجنبی کی طرح (بدائع الصنائع ، صفحه 158 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) صَدرُ الشَّوِيعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مفتى محمد المجرعلى اعظمى قُدِّسَ سِدُّهُ الْقَوِى بِهارِشر بعت ميں ارشاد فر ماتے ہیں:''غنی مرد کے نابالغ بچے کوبھی (ز کو ۃ )نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر (بهارشريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوهُحَمَّذُعَلِحَمِّلِكَعَطَّارِثِّ المَدَفِئَ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالحسن جميل احمد غورى العطارى

11 شعبان المعظم <u>1433</u> ه 02 جولائي <u>201</u>2ء





(فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) علامه علا وَالدين صَلَقَى عَليه رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرمات بين: "فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه

الا اذا دفع اليه المطعوم" (درمختار ، صفحه 204 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) یعنی ز کو ۃ بیہے کہ سیمستخِق کو مالِ ز کو ۃ کا ما لک بنادیا جائے تو اگر کسی بیٹیم کوز کو ۃ کی نیت سے کھا نا کھلا یا تو

ز کو ۃ ادانہ ہوگی ہاں اگروہ کھا نااس کے سپر دکرد ہے توادا ہوگئی۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتى المجدعلى اعظمى عَليثه رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى فرماتِ

ہیں:''مباح کردینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی ،مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکو ۃ کھانا کھلا دیا زکو ۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کر دینانہیں یا یا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یالے جائے توا دا ہوگئی۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 814 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) علامه علا وَالدين صَنْكُفي عَلينه رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: 'فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ''لعنی فقير کواين گهر مين ز کو ق کی نيټ سيسکونت دی ز کو ق ادانه هو کی۔ (درمختار ، صفحه 205 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّديعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' فقيركوبنيت زكوة مكان رہنے كودياز كوة ادانه بوئى كه مال كاكوئى (بهارِشريعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم 

می وکیل زکوۃ مدارس میں زکوۃ کیسے خرچ کرے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدکوکسی نے زکو ۃ کی رقم دی تو

















و فَتُسُاوي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلِ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ







حصها سے نه دیا بلکه مُنْفَعَت کا ما لک کیا۔''



















دینے والے کی زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں؟ اگرنہیں تو کیا اس پراس رقم کا تاوان واجب ہوگا یانہیں؟

اس نے اس رقم سے مدرسے کی جگہ خریدی اوراسی رقم سے مدرسے کی عمارت بنائی تو کیا زید کے اس فعل سے زکو ۃ

سأئل: محمدنديم عطاري (كريم ٹاؤن، فيصل آباد)

وفَتُ اوي الفالسنَّتُ الماسنَّتُ الماسنَّتُ الماسنَّتُ الماسنيُّ تخالياتك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

سوال میں مذکورصورت میں زکو ۃ ادانہ ہوئی ، کیونکہ زکو ۃ کی ادا ئیگی میں کسی شرعی فقیروغیرہ کو ما لک بنا نا شرط ہے اور مدر سے کی جگہ خرید نے اور اس کی تعمیر میں زکو ۃ کی رقم خرج کرنے میں تَملِیک نہیں یا ئی جاتی (یعنی مالک بنانانہیں

ياياجاتا)اور جب تَملِيك نہيں يائي گئي تو زكو ة كى ادائيگى كى شرطنہيں يائي گئى اور جب شرطنہيں يائي گئى تواس كامشروط بھی نہ پایا گیا یعنی زکو ۃ ادانہ ہوئی۔ فقہائے کرام رئے مھمد الله السّلام زکوة کی رقم سے مسجد کی تغییر کو بھی ناجائز بتاتے ہیں چہ جائیکہ اس سے مدرسے

کی تغمیر کی جائے۔

چِنانچِه علامه مجمد بن عبد الله تَمُر تاشي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي" تَنُوِينُو ٱلْاَبْصَاد "مين اورعلامه علا وَالدين صَلْفي عَليْه رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى" **دُرِّمُخُتَار " مِن فرمات بين**: ' ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لايصرف الى بناء نحو مسجد "ترجمه: اورزكوة اداكرنے ميں بيشرط ہےكديد بطورِ مُلِيك اداكى جائے، نه

كه بطور إباحت جبيها كه گزرا كه (زكوة كى رقم)مسجد كى تعمير ميں صرف نه كى جائے۔ (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بلكه فقهائے كرام رَحِمهُ ه الله السَّلامه زكوة كى رقم سے مسجد كى تغمير كے عدم جواز كے ساتھ ساتھ بية فاعده كليه

بیان فرماتے ہیں کہ جہاں زکو ۃ کی رقم خرچ کرنے میں ما لک بنانانہ پایا جائے تواس میں زکو ۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں توبیقاعدہ کلیہ مدرسے کو بھی شامل ہے۔ چنانچه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "ولا يجوز ان يبني بالزكاة المسجد وكذا القناطر

والسقايات واصلاح البطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه" ترجمہ:اورز کو ق کی رقم ہے مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں ،اسی طرح پُل ،سقایہ، راستوں کومَرَ مَّت کرنے ،نہریں بنانے ،حج کرنے، جہاد کرنے میں خرچ کرنا جائز نہیں،اور ہروہ کا م جس میں تُملیک نہ پائی جائے تواس میں زکوۃ کی رقم خرچ

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) کرناچائزنہیں۔

إَفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ا التحكا المتحافظ اعلى حضرت، امام املسنّت، مُجَدِّد دِين ومِلّت مولا ناشاه احمد رضاخان عَليثه رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فر مات مين: پير (ز کو ۃ) دینے میں تملیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے تا جوں کوبطور اِباحت اپنے دستر خوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگا نا یامسجد ، کنواں ، خانقاہ ، مدرسہ ، پُل ،سرائے وغیر ہ بنوا ناان سے زکو ۃ ادا نہ ہوگی ۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

مذكوره بالا دلائل كى روشنى ميں معلوم ہوا كەزىدكوجس نے زكوة دى تھى ،اس كى وه زكوة ادانه ہوئى ، جب زكوة ادا نه ہوئی تو اب زید پر واجب ہے کہ اتنی ہی رقم جواسے زکو ۃ میں دی گئی تھی ، وہ اس زکوہ دینے والے تخص کولوٹائے ، اگراس کا بتانہ چلے تواس کے وُ رَثاء کولوٹائے اوراگر وُ رَثاء کا بھی بتانہ چلے تواتنی رقم فقیرِ شرعی پرصدقہ کرے،اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچی تو بہ بھی کرے۔ مدنی مشورہ: چندے کے بار تفصیلی اُحکام جاننے کے لئے " **رعوتِ اسلامی"** کے اشاعتی ادارے "مکتبۃ المدینہ" کی شائع کردہ کتاب" چندے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ فرما ئیں! وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ٱ**بُوالصَّلِ فُحَكِّدُ فَالسَّمَ** اَلْق**َادِ خُنُ** 17 جمادی الاولی <u>143</u>1,ھ 02 مئی <u>201</u>0,ء





































فَتولى 313 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوز کو ہ کی رقم دی

کہ فلاں شخص کودے دو،اگرایسی صورت میں بیرقم بکر ہے گم ہوجائے یا کوئی چھین لے تواس صورت میں زید کی زکو ۃ ادا ہوگی پانہیں؟ ادا نہ ہونے کی صورت میں زید کو دوبارہ ادا کرنا ہوگی پانہیں؟

سائل: محدمشاق (ليانت آباد، كراچى)

484

المِنْ : 5 اللهِ : 5

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کی ادائیگی فقیر کو ما لک کر دینے سے ہوتی ہے، ز کو ۃ کی رقم علیحدہ کر دینے یاوکیل کوسپر د کر دینے سے ادا نہیں ہوتی،لہذااگرفقیرکوما لک کرنے سے پہلے رقم گم ہوگئ یا گم کر دی یا چھین لی گئ تو زکوۃ ادانہ ہوئی دوبارہ زکوۃ ادا

کرنا ہوگی۔ ہاں البتۃ اگریگم ہوناوکیل کی تقصیریا تعدی ہے ہوا تو وکیل اصل مالک کوتا وان دے گا اگر تعدی نہھی جب بھی اس پر ما لک کو بتا نالا زم ہے کہاس کی ز کو ۃ ادا نہ ہوئی تا کہوہ دوبارہ اپنی ز کو ۃ ادا کرے۔

چِنانچِهدُرِّمُخُتَارِ مِين ہے''ولا يـخـرج عن العهدة بالعزل، بل بالاداء للفقراء''**يعن** *زكوة كو* علیحدہ کردینے سے بری الذمنہیں ہوگا بلکہ فقیر کوادا کرنے سے براءت ہوگی۔ اس كتحترة المُحتار مي ب " فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت

ميراث عنه " يعنى اگرز كوة كامال كم موكيا تواس سے زكوة ساقطنہيں موگى ، اور اگريدمر كيا توبيرمال اس كاتر كقرار (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 225 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) پائےگا۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُنُ المُذُنِ يُكَفِّضَ لِيَضِالعَطَارِئُ عَلَمَاللِكِ محمد سجاد عطارى المدنى 26 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 6 نومبر <u>2010</u>ء می مال زکوۃ وکیل کے پاس امانت ہوتا ہے



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ مجھے ایک شرعی فقیرنے اپنا مقروض ہونا بتایا اوراس کے واقعی حالات ایسے تھے کہاس کی مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا،اس کی مدد کرنے کے

لئے میں نے ایک صاحب سے بات کی توانہوں نے مجھے دو ہزار روپے زکو ۃ کے لئے دیئے میں نے مزیداس میں

ا پی طرف سے بھی زکو ۃ کی نیت سے تین ہزار رویے شامل کردیئے اور بیرقم میں نے علیحدہ ایک جگہ ر کھ دی کچھ عرصہ کے بعد بیرقم غائب ہوگئی معلوم بیر رناتھا کہ مذکورہ صورت میں زکو ۃ ادا ہوگئی یانہیں؟

نوٹ: سائل سےمعلومات حاصل کرنے پریتا چلا کہاس شرعی فقیرنے اس شخص کوز کو ۃ وصول کرنے کاوکیل نہیں بنایا تھا بلکہ سی اور شخص سے زکو ۃ وصول کرنا سائل کا اپنافعل تھا۔ سمائل: ساجدعطاری ( کھارادر،کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْتُوله میں کسی کی بھی زکوۃ ادانہیں ہوئی نہآپ کی اور نہ ہی اس شخص کی جس نے آپ کو دو ہزار

رویے زکو ق کی مدمیں فقیر کوادا کرنے کے لئے دیئے تھے۔آپ کی زکو قاس لئے ادانہیں ہوئی کیونکہ فقط زکو ق میں دی جانے والی رقم کوعلیحدہ کرنے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی جب تک کہ شرعی فقیریا اس کے وکیل کے قبضہ میں نہ آ جائے۔ جيماكه دُرِّمُخُتَارِمِين مِي: "ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء "يعن فقط مال کوجدا کرنے سے زکو ہے کو جوب سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتے بلکہ فقیرکو مال اداکر کے ہی زکو ہ ادا ہوتی ہے۔ (درمختار ، صفحہ 225 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

جس شخص نے آپ کوفقیر کو دینے کے لئے زکو ہ کی رقم دی تھی صورتِ مذکورہ میں اس کی بھی زکو ہ ادانہیں ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئی۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم چونکہ امانت تھی اورامانت کا حکم بیہ ہے کہ اگرامین کی تعدی سے ضائع ہوتو اس پر تاوان دینالازم ہے لہٰذااس قم کے ضائع ہونے میں اگر آپ کی طرف سے تعدی لینی کوتا ہی پائی گئی تو آپ کورقم کے ما لک کودو ہزار کا تاوان دینا ہوگا اورا گرآپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی

گئی تو آپ پر کوئی تاوان نہیں۔البتہ دونوں صورتوں میں اسے بتا نالا زم ہے کہ آپ کی ز کو ۃ ادانہ ہوئی۔ حبيها كهاعلى حضرت، امام المسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَليْه رُحْمَةُ الدَّحْمِن فرمات عِبين: ' وه تخص امين ہے جبکہ اس نے حفظ میں قصور نہ کیا اور جاتا رہااس پر تاوان نہیں ، ہاں اگر اس نے غفلت کی مثلاً جیب بھٹی ہوئی تھی

اس میں سے نکل جانے کا احتمال تھا اس نے ڈال لیا اور نکل گیا تو ضروراس پرتاوان ہے لانے متعد والمتعدى

= 486

﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْحَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ ضامن ( کیونکہ بیتعدی کرنے والا ہوا،اورتعدی کرنے والا ضامن ہوتاہے )۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 164 ، جلد 19 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوُهُــمَّذُعَلِاصِّغِلِاعَطَّارِّئُ المَدَنِيُ

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 14 ربيع الآخر <u>@143 ھ</u> 11 اپريل <u>2009</u> ۽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم بالفرض دعوتِ اسلامی کو بینک

ا کاؤنٹ کے ذریعے جوز کو ہ ہجیجتے ہیں تو وہ تو ایک تنظیم کو ہجیجتے ہیں کسی شرعی فقیر کو مالک تونہیں بناتے ۔ تو پھر ہماری ز کو ہ کیسے ادا ہوگی اور U.K وغیرہ بیرونِ مما لک میں اکا ؤنٹ میں رقم جھینے کے لئے ہمیں پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے

اس شخص کوفون کرنا ہوتا ہے جو کہ تنظیم کی طرف سے مقرر ہے وہ ہمارے کریڈٹ کارڈ سے نمبر پوچھ کراتنی رقم ا کا ؤنٹ میں سائله:رانی خان ڈال دیتا ہے جتنی کہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ کیا یوں زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جب دعوتِ اسلامی کوز کو ہ جیجتے ہیں تو دعوتِ اسلامی آپ کی وکیل اور

نمائندہ بن کر بدینک سے رقم نکلوا کر شرعی فقیر کواس رقم کے مالک بنانے کا با قاعدہ اہتمام کرتی ہے۔اسی طرح بیرونِ ملک بھی جب آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہیں تو آپ گویا کہاپی زکو ۃ ادا کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی

کو بیذ مہداری اور امانت سپر دکررہے ہوتے ہیں جسے انجام تک پہنچانا دعوتِ اسلامی پرشرعاً لازم ہوتا ہے اور ہماری اطلاعات کےمطابق صدقۂ واجبہاورز کو ۃ کےا کا ؤنٹ سے بینک سے قم نکلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو ما لک بنانے کا

فَتُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التكافي التكونة اہتمام کیاجا تاہےجس ہےاس ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانے والوں کی ز کو ۃ اداہوجا تی ہے۔

البنة فقهی اعتبار سے یہاں ایک سوال قائم کیا جا سکتا ہے وہ بیر کہ جب کوئی شخص زکو ۃ دینے والے کا وکیل اور نمائنده ہوتووہ دوز کو ۃ دینے والوں کی ز کو ۃ کوملانہیںسکتااور بینک میں تو سارے ہی لوگوں کی ز کو ۃ کی رُقُوم مل جاتی ہیں۔ اس کا جواب پیہ ہے کہ جب زکو ۃ دینے والے اپنے وکیل کو بیا جازت دے دیں کہ شری فقیر تک پہنچنے سے پہلے ہماری رقموں کوایک دوسرے کےساتھ خُلط یعنی مکس کر سکتے ہیں توالیی صورت میں دوز کو ۃ دینے والوں کی رقمیں مل جائیں تو کوئی حرج نہیں اور جب کوئی دینی ادارہ ا کاؤنٹ کے ذریعے زکو ۃ وصول کرتا ہے تو زکو ۃ دینے والوں کی طرف سے رقموں کو شری فقیر کی ملک میں دینے سے پہلے ملا دینے کا اختیار دینا ایک معہود یعنی انڈراسٹوڈ (Under Stood) ہے۔

بہارِشریعت میں ہے:''ایک شخص چندز کو ۃ دینے والوں کا وکیل ہےاورسب کی زکو ۃ ملادی تواسے تاوان دینا پڑے گااور جو کچھ فقیروں کودے چکاہے وہ تَنَبُّرُع ہے بعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ یائے گانہ فقیروں سے ،البتہ اگرفقیروں کودینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 887 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوفُ مَّنْهُ لِمُ لِمَعِمْ لِلْعَطَّائِ الْمَدَنِيَ

19 شعبان المعظم <u>143</u>1 ه 01 اگست <u>201</u>0ء

























فتوىل 316

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے عُمرو کو دعوتِ اسلامی کو

دینے کے لئے زکو ۃ دی،عُمرو چونکہ شرعی فقیرتھااس لئے اس نے وہ زکو ۃ خودر کھ لی اور ہرنیک و جائز کام کےاختیار کے ساتھ دعوتِ اسلامی کے فنڈ میں جمع کروادی۔ کیاغمرو کا اس طرح بذاتِ خودحیلۂ شرعی کرنا درست تھا؟ اگرنہیں تو

اس پر تاوان دینالا زم ہے پانہیں؟ نیز تاوان کی رقم زید کوہی واپس دینا ہوگی یاغمرو اپنے طور پرکسی شرعی فقیر کو دےسکتا

تخافئ التحاق

سأئل: محمد بلال عطاري ( کھارادر، کراچی )

المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْ

ہے؟ برائے کرم تفصیل سے آگاہ فرمائیے۔

بیسہ خودر کھلے ہاں اگرز کو ۃ دینے والے نے کہہ دیاتھا کہ جہاں جا ہوصر ف کروتواب خودر کھ لینا بھی جائز ہے۔

جسِيا كم علامه ابنِ جُيم مصرى عَليْه رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى لَكُت بين: "و لا يجوز أن يمسك لنفسه شيئاً الا اذا قال ضعها حيث شئت فله أن يمسكها لنفسه "ترجمم: وكيل ك لئ جائز نهين كهوه زكوة كا

بات کا اختیار دے دیا ہو کہ جہاں جا ہوا سے صرف کروتو اب وکیل مستحقِ زکو ۃ ہونے کی صورت میں خود بھی زکو ۃ کا

مؤکِل کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور مؤکِل نے جب فلاں کودینے کا وکیل بنایا ہے تو کسی اور کونہیں دے سکتا۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

(فتاوي رضويه ، صفحه 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

489 فصل: ط

اعلى حضرت ،امام ابلسنّت ،مُجَدِّدِ رِين ومِلّت شاه امام احدرضا خان عَلينه رَحْمَةُ الدَّحْمِن اسى طرح كايك

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحدام جمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقوى لَكصة بين: ` وكيل كو

سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:''جس کے مالک نے اسے اِ ذنِ مطلق دیا کہ جہاں مناسب مجھو، دو،تواسے

اپنے نفس پر بھی صُر ف کرنے کا اختیار حاصل ہے جب کہ بیاس کامُصرَ ف ہو۔ ہاں اگر بیلفظ نہ کہے جاتے تواسے

اپیخنس پرصُر ف کرنا جائز نه ہوتا مگراپنی زوجہ یااولا دکودے دینا جائز ہوتاا گروہ مُصرَ ف تھے۔''

المو كل و قد أسره بالدفع الى فلان فلا يملك الدفع الى غيره "ترجمم: وكيل كوتصرف كافائده

علامهابن عابدين شامى قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَهِ يَينَ "الوكيل انما يستفيد التصرف من

(بحر الرائق ، صفحه 369 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

کاوکیل بن گیااورز کو ۃ کےوکیل کو بیاختیار نہیں کہ وہ اپنے مؤکِّل کی زکو ۃ خودر کھ لے، ہاں اگر مؤکِّل نے وکیل کواس

زیدنے جب عُمروکوزکو ق کی رقم دعوتِ اسلامی کودینے کے لئے دی تو عُمرو وہ رقم دعوتِ اسلامی تک پہنچانے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تخطي التحاق 🎉 فَتُ الْعُلِينَاتُ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا پیاختیار نہیں کہ خود لے لے، ہاں اگرز کو 8 وینے والے نے یہ کہد یا ہوکہ جس جگہ جا ہوصر ف کروتو لے سکتا ہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 888 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) ماقبل بیان کئے گئے جزئیات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ جب وکیل کو بیرکہددیا گیا ہوکہ جہاں حیا ہوصر ف کرو يا دلالةً اييا كرنامعهود هوتو وكيل شرعي فقير هونے برخوداس زكوة كور كھسكتا ہے اس كےعلاوہ نہيں \_لہذا جولوگ كسى دينى تنظیم مثلاً دعوتِ اسلامی کی بنیاد پرز کو ق کی وصولی کرتے ہیں وہاں عمومی طور پر تنظیم کے دینی اور ضروری کا موں کے لئے زکو ۃ دی جاتی ہے فقیر کوآ زادانہ تصرف کی اجازت عام طور پڑنہیں دی جاتی لہذاایساہی ہوتو عُمرو کا بیز کو ۃ خودر کھ لینا نا جائز وحرام ہےاوراس پر ضان لا زم آتا ہے، جن جن کی ز کو ۃ وصول کی ہےانہیں تاوان ادا کرے۔

أَبُوهُ مَنْ عَلَى الْعَطَّاعِ ثُنَّ الْمَدَافِيَ 29 محرم الحرام <u>1433 هـ</u> 25 دسمبر <u>2011</u>ء



کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہایک دینی تنظیم کے بااختیار رکن کوز کو قال کی رقم دی گئی کہ حیلۂ شرعی کر کے نیک کا موں میں خرچ کر لی جائے اور تنظیم کی طرف ہے بھی اجازے تھی

کہ زکو ہ کی رقم بعدِ حیلہ و ہاں خرج کر سکتے ہیں۔اس ذمہ دار نے غلطی سے بغیر حیلہ شرعی کئے رقم کومختلف جائز مدّ ات **سائل:عمر (مركز الا ولياء لا مور )** میں زیداور عُمر کوادا کر دی۔تو کیاز کو ۃ ادا ہوگئ؟

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْئُولہ میں زکو ۃ ادانہیں ہوئی ،اس ذِمّہ دار پر تاوان ہوگا ،وہ رقم جن سے لی ہےاُن کوواپس کرے

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

المُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤلِسُنَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلِيلِي ال گا کیونکہ بیرمال کو ہلاک کرنا ہےاور جب وکیل مال کو ہلاک کرد ہے تو اس پرتا وان آتا ہے۔اور ما لکانِ ز کو ۃ کواطلاع ً بھی دے کہان کی زکوۃ ادانہیں ہوئی۔ امیرِ اہلسنّت دَامَتْ بَرَ کَا تُهُدُ الْعَالِيَه کی ماييناز کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب میں بیسوال ہوا:''مسللہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکو ۃ یا فطرہ بغیر حیلہ شرعی کے غیر مُصرَ فِ زکو ۃ وفطرہ

اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''یہاں جہالت عذر نہیں،اس نے کیوں نہیں سیسا! کہ جس کو چندہ جمع کرنا

ہو یا چندہ خرچ کرنا ہواس کے لئے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے نہیں سیھا تو فرض کا تارِک اور گنهگار ہوا۔

بالفرض کسی نے زکو ۃ یا فطرہ کی رقم کو بغیر حیلۂ شرعی غیرمُصرَ فیے زکو ۃ وفطرہ میں خرچ کرڈ الاتو تو بہ کے ساتھ ساتھ اس

پرتاوان بھی لازم آئے گا۔مثلاً کسی نے دعوتِ اسلامی کوز کو ۃ دی اور ذِمّہ دار نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تغمیر مسجد یا مدرِّ س

کی تنخواہ پااسی طرح کے نیک کاموں میں صَرف کر دی تو توبہ کے ساتھ ساتھ اسے پلتے سے تاوان ادا کرنا ہوگا اگر چہوہ

رقم لاکھوں بلکہ کروڑ وں کی ہو،اس کے لئے فقط زبانی توبہ کافی نہیں ہے.....جن جن کی زکو ۃ کا اس نے غلط استعمال

کرڈ الاتھا مذکورہ طریقنہ کارکے مطابق تاوان ادا کرے۔'(ملتھاً) (چندے کے بارے میں سوال جواب ، صفحہ 38 تا 39 ، مکتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُكَمَّدَ قَالِيَهَ القَادِرِ ثَيْ

ابو احمد محمد انس رضا عطاری 14 ذيقعده <u>1430</u> ه 03 نومبر <u>2009</u> ۽ میر الک کا مال زکوۃ دینے کے بعد نیت کو بدلنا کیسا؟ کیا۔

المتخصص في الفقه الاسلامي



میں خرچ کرڈالا ہوتواس کی توبہ کا کیا طریقہہے؟''



فَتوبى 318

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکرکواپنی زکو ہ کا مال

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْسِنَةِ ﴾ - الْكَوْعَ دیتے ہوئے کہا کہاس سے راشن خرید کرفقیروں میں تقسیم کردو۔ بکرنے ابھی راشن نہیں خریداز کو ۃ کی رقم اس کے پاس موجود ہے اور وہ زید سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں بیر قم مکان میں خرچ کرنے کیلئے کسی فقیر کودے دوں۔ کیازیداس بات کی اجازت دے سکتاہے؟ سائل: محمد صنیف (کھارادر، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئی صورت میں بکر ، زید کا وکیل ہے اور زید مؤلِل ہے۔ ز کو ۃ کا مال جب تک زید کے وکیل کے ہاتھ میں ہےاس وقت تک زید کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ز کو ۃ دیئے جانے کے لئے منتخب کرے لہذا بکر زید

کی اجازت سے کسی کو گھر بنانے کے لئے بیر قم دے سکتا ہے جبکہ وہ شرعی فقیراور مستحقِ زکوۃ ہو۔ ہمارے فقہانے لکھا ہے کہ وکیل کے پاس جب تک زکو ہ کے پیسے ہیں مؤکّل زکو ہ کے بجائے کسی اور مدکی نیت بھی کرسکتا ہے۔اوراپی نیت کوتبدیل کرسکتاہے۔

دفع الوكيل الى الفقير كان عما نوى أخيرا" ترجمه: وكيل كو (زكوة كى قم) دينے كے بعدا بھي وكيل نے فقير کونہیں دی تھی کہ مؤکِل نے دوسری نیت کر لی تواس کی دوسری نیت کا اعتبار ہوگا۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 171 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) لہذا صورت مُستَفَسّره میں زید، بکر کواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ زکو ق کی رقم مکان میں خرج کرنے کیلئے کسی فقیر کودے۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِين ہے: 'فان تجدد للمؤكل نية أخرى بعد الدفع الى الوكيل قبل

أَبُوهُ مَنْ عَلَى الْمَعَ الْعَطّارِيُّ الْمَدَنِيُّ مَا الْمَدِيِّ الْعَطَارِيُّ الْمَدَنِيُّ الْمَدَنِيُّ ا 20 محرم الحرام 1431، ه 20 دسمبر 2009، ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

می اگر گن پوائنٹ پروکیل سے مال چھن جائے تو؟ کچھ

فَتُوىٰ 319 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس زکو ۃ وفدیہ کی مد میں دی گئی رقم ہواورکوئی گن پوائنٹ پر چھین لےتو کیااس پرضمان ادا کرنا ضروری ہوگا؟

سائل: محم على سيشرفائيو۔ ہے نيوكراچي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْئُول میں مٰدکورہ شخص پرضان نہ ہوگا۔ کیونکہ بیلوگوں کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کے ہاتھ

میں مال بطورِا مانت ہوتا ہے آگر ہلاک ہوجائے تواس پر تا وان نہیں ہوتا۔

جساك "تَنُوِيرُ الْاَبْصَار" كَي كِتَابُ الإِيداع مي بي ج: "فلا تضمن بالهلاك مطلقا واشتراط

الصمان على الأسين باطل به يفتى" ترجمه: بسامانت كي بلاك بون برمطلقاضان بين اورامين برضان

کی شرط لگانا باطل ہے۔اوراسی پرفتو کی ہے۔ (تنويرالابصار ، صفحه 528 تا 529 ، حلد 8 ، دارالمعرفة بيروت)

البتہ جن لوگوں کی زکو ۃ وفدیہ کی رُقوم ہوں ان کو بتانا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ اپنے صدقاتِ واجبہ کوا دا کر سکیس که پوچھی گئیصورت میں توان کی ز کو ۃ یا فعد بیادانہ ہوا۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِرِيُّ عَيْ محمد نوازش على العطارى المدنى 9 ذيقعده <u>142</u>6 ھ 12 دسمبر <u>200</u>6ء

ه وکیل زکوة کاایک غیرشرع ممل کچھ فَتُوىٰي 320 🎇 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بعض اوقات سائل آتے ہیں زیدسائلوں کواس نیت سے بچھرقم ویتا ہے کہ جب مجھے مالدار حضرات زکو ق کی رقم دیں گے تو میں اس رقم کواپنے پاس ر کھلوں گازید کا مذکور عمل کیساہے؟ سائل: محمد حسين (گھانچي ياڙه، کراچي) بشوالله الرّخمٰن الرَّحيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زید کاطریقه کاردُ رُست نہیں اس طریقے پرلوگوں کی زکو ة ادانہیں ہوتی۔اس لئے کہ زید کا اُزخودایی طرف سے سائلین اورستے قبینِ زکو ۃ کو کچھ دینانیکی اوراحسان ہے جس پر ریسی معاوضہ کامستی نہیں۔ بعد میں اگر کوئی ایسے ستجھین کو دینے کے لئے زکو ۃ دیتا ہے تو زید کی حیثیت زکو ۃ دینے والے کے وکیل کی ہے جس کی رُوسے اس پرلازم ہے کہاس رقم کوستخفین تک پہنچائے لیکن اس کے بجائے اگرییز کو ق<sup>ا</sup> کی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے پاس سے جورقم دی اس کے بدلےز کو ۃ کی رقم رکھاوں تو پنہیں ہوسکتا ایسا کرنا خیانت ہےاوراس سےلوگوں کی زکو ۃ بھی ادانہ ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه أبُوعُ مِنْ عَلَى الْعَظَائِكُ الْلَمَ فِي الْمُلَافِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِ 29 رجب المرجب <u>1430</u>ھ 23 جولائي <u>2009</u>ء









کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب نے میری

وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والدہ کوز کو ۃ کے پانچ ہزاررو بے دے کروکیل بنایا کہ جسمُستحق کوآپ جا ہیں بیز کو ۃ کی رقم دے دیں، والدہ صاحبہ نے پیرقم گھر میں رکھ دی کہ جیسے مستحق میسر ہوگا رقم دے دول گی۔ایک مرتبہ والدہ صاحبہ دوسرے شہر میں اپنے رشتہ دارول کے پاس کئیں، وہیں پرایک رشتہ دار کومستحق پایا تو والدہ صاحبہ نے اپنی ذاتی رقم سے پانچ ہزار رویے مستحق کواس نیت ہے دے دیئے کہ میں اپنے شوہر کی زکو ۃ میں اپنی رقم اس مستحق کودے دیتی ہوں اور واپس گھر جا کرز کو ۃ کی رکھی ہوئی رقم لے کراستعال کروں گی ۔ابمعلوم پیرناہے کہ کیا فدکورہ طریقے سے زکو ۃ ادا ہوگئ یانہیں؟ سائل:منیراحد(لی مارکیٹ،کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بیان کی گئی صورت میں آپ کے والدصاحب کے مال کی زکو ۃ ادا ہوگئی۔ دراهم المؤكل و دفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح "لين زكوة ويخ كاوكل

حضرت علامه ابن عابدين شامى قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِي فرماتے بين: "الوكيل بدفع الزكاة اذا أسسك

اگرمؤگِل کی رقم رکھ لے اور اپنی رقم میں سے اس طور پر ادا کرے کہ اس رقم کے عوض مؤگِل کی رقم لے لوں گا تو زکو ۃ ادا ارد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت ) (رد المحرفة بيروت ) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' زكوة وين والے نے

وکیل کوز کو ق کاروپید یاوکیل نے اُسے رکھ لیا اوراپناروپیرز کو ق میں دے دیا تو جائز ہے،اگریزیت ہو کہ اس کے عوض مؤَكِل كاروپیہ لے لے گااورا گروكیل نے پہلے اس روپیہ کوخودخرچ كر ڈالا بعد کواپناروپیہز کو ۃ میں دیا تو ز کو ۃ ادا نہ ہوئی بلکہ بیتر عصاور مو آگل کوتا وان دے گا۔ ' (بھارِ شریعت ، صفحه 888 ، حلد 1 ، مکتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَنْ عَلَى حَالَكُ اللَّهِ فِي الْعَطَّارِيُّ الْلَهُ فِي الْعَطَّارِيُّ الْلَهُ فِي 12 رمضان المبارك <u>1430</u> هـ 03 ستمبر <u>2009</u> ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جوفقیرِ شرعی نہ ہوکسی دینی تنظیم کے نام پرز کو ہ جمع کرتا ہوجو کہ مدارِس اور دینی جامعات پر بیہ مال خرچ کرتی ہےتو کیا اسے مالِ زکو ہ دے سکتے ہیں؟ حالانکہوہ مستحق نہیں ہے۔ سائل: نور مصطفیٰ ( ڈیرہ اللہ یار ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچچی گئی صورت میں اس شخص کی حیثیت و کیل کی ہے اور اسے مالِ ز کو ۃ دینا در حقیقت و کیل بنانا ہے نہ کہ اسے ما لک بنانا۔اوروکیل غیرفقیرِشرعی بھی ہوسکتا ہے۔البتہ یہ یا در ہے کہ مدارِس اور دینی جامعات پر بھی بغیرشرعی حیلیہ کے زکو ہ نہیں لگ سکتی۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُولِاصَالْ فُكِيَّدَةَ الشَّاكَالِةُ الْحَيْثُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطارى المدنى 6 ذوالقعده <u>1427 ھ</u> 28 نومبر <u>2006</u> ۽



































کودینی ہے جبکہ نیت بیہوکہ دے گا تو خود ہی رکھالوں گا کہ میں بھی فقیرِ شرعی ہوں اور میراز کو ۃ لینا بھی جائز ہےا ییا کرنا سائل: دل شیرخان (اوکاڑہ) جائزہے یا ناجائز؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اس طرح کرناحرام ہے کہ صورتِ مِسْنُولہ میں آپ وکیل ہیں اور وکیل کوجائز نہیں کہ مالِ زکو ۃ خو در کھ لے ہاں اگر مؤکِّل بعنی جس نے زکو ۃ دی اس نے صراحت سے کہد دیا کہ اگرتم فقیرِ شرعی ہوتو خود بھی رکھ سکتے ہوتو اس صورت میں خو در کھنا جائز ہے یا پھرز کو ۃ دینے والا یوں کہددے کہ جس جگہ جیا ہوصرف کروتو پھر بھی خود لے سکتا ہے۔ علامه علا وَالدين صَّنَكُ في عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: "ولـلـوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه الا اذا قال ربها ضعها حيث شئت "**ترجمہ**:وكيل كے لئے جائز ہے كہا پ**ے فق**ير بیٹے یا زوجہ کوزکوۃ دےخودر کھنا جائز نہیں ہاں اگر زکوۃ دینے والے نے بیے کہددیا ہو کہ جہاں چاہوصرف کروتو خود بھی ر کھ سکتا ہے۔ (درمختار ، صفحه 224 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالَ فَكَمَّدَ قَالِسَمَ القَادِيِّ 13 شوال المكرم 1430 هـ 03 اكتوبر 2009ء































فَتوىل 324



ز کو ۃ کی رقم لے سکتے ہیں؟





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن کا بد مذہب ہونا یقینی ہے ان سے کچھ نہ مانگیں اور جن کے بارے میں معلوم نہ ہواور شبہ ہوان کے بارے میں تحقیق کرلیں اگر بدمذہب ہیںان سے بھی نہلیں جوشی تھے العقیدہ ہیںان سے زکو ۃ لے کرفقرا کی مدد کریں۔

وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُنِئِ فُضَيل رَضِ العَطَارِئَ عَلَامَالِكِ اللهِ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد عابد نديم العطارى المدنى 11 رمضان المبارك <u>1431, ه</u> 22 اگست <u>201</u>0,ء

المنظم کی گندم پرحیلہ ہوگا یا فروخت کے بعد پیسوں پر؟ کچھ

# فَتوىٰ 325 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کو مُشرکی گندم ایک تنظیم کے رکن کو دی، جومدارِس اور دینی جامعات چلاتی ہے اس نے بغیر حیلہ کئے فروخت کر دی اور پیسوں پر حیلہ کیا۔ آیا ہیڈ رُست ہے

یانہیں؟ کیا فروخت سے پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے؟ <mark>سائل</mark>:احمرسعید (جامعہ نظامیہ،مرکز الاولیاء،لاہور) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عُشر کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں لعنی اس میں بھی جوعُشر کامُستِق ہے اس کی تُملِیک ضروری ہے۔ **چِنانِچِهُ 'دُرِّمُخُتَار "كَبَابُالُمَصُرَف " عَن عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال** 

اباحة كما مر (لا) يصرف (الي بناء) نحو (مسجد و) لا الي (كفن ميت و قضاء دينه) اما دين الحيى الفقير فيجوز لو بامره "ترجمه: عُشر مين تَملِيك شرط ہے نه كدابا حت جبيبا كے بيچھے گزرا عُشر كومسجد كى تغمير،

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَاتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ میت کے فن اور قرض کی ادائیگی میں نہیں دیا جاسکتا۔ اگر قرض زندہ فقیر کا ہوتواس کی اجازت سے ادا کیا جاسکتا ہے۔ (درمختار، صفحہ 341، حلد 3، دارالمعرفة بیروت) صورتِ مَسْئُوله میں جب اس نظیمی رکن نے بغیر فقیر کی تَملِیک کئے گندم چے دی تواس پر تاوان ہے اور عُشر بھی

ادانه ہوا۔جوپیسے اس نے فقیر کودیئے وہ اس کی طرف سے تَبَرُع ہے۔ رَدُّالُمُحُتَارِ مِين ہے:''قوله (ضمن وكان متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصارمؤديا مال

نفسه قال في التتارخانية الا اذا وجد الاذن أو اجاز المالكان ،اي اجاز قبل الدفع الي الےفقیر'' مرجمہ:ان(صاحب درمتار) کا قول ہے کہ وکیل ضامن ہوگا اوراس کی ادائیگی بطورِتَبَرُع ہوگی کیونکہ خَلْط مُلْط

کرنے سے وہ مالک ہوجا تا ہےاوراب وہ اپنے مال کوا داکرنے والا ہوگا۔ تَتَادُ خَانِیَه میں ہے مگراس صورت میں جب اجازت ہو یامالکان اسے جائز کر دیں فقیر کے دینے سے قبل۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 223 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اگریہ نظیمی رکن فقیر کی طرف ہے بھی وکیل ہواوراس کی اجازت سے پچ دی تو جائز ہے۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُكِمَّدَ قَالِيَهُ إِلَقَادِرِ ثَيْ المتخصص في الفقه الاسلامي

ابواحمد محمد انس رضا عطارى 23 ربيع الآخر <u>143</u>1, @ 09 اپريل <u>201</u>0, ء





















کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر شرعی فقیر کسی کوز کو ق کی وصولی کے لئے اپناوکیل بنائے اوراس وکیل سے زکو ۃ کی رقم ضائع ہوجائے تواس صورت میں زکو ۃ ادا ہوجائے گی یا





خَيْنَ الْمُخِوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَدِّ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحُونَ المُمَلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ المُلَاكُ الْمُحَمِّ المُحْمَلُ الرَّحْمُ الرَحْمُ الْحُمُ الْ

اگر شرعی فقیر نے کسی کواپنے لئے زکو ۃ لانے کا وکیل کیا تھا تو اس وکیل کو جو بھی شخص فقیر کے لئے اپنی زکو ۃ دے گا تو اس وکیل کے قبیر کی مبلک میں چلا جائے گا دریہ مالِ زکو ۃ شرعی فقیر کی مبلک میں چلا جائے گا کیونکہ اس وکیل کا قبضہ شرعاً اس شرعی فقیر کا ہی قبضہ کہلاتا ہے۔

جسا کہ علامہ ابن عابدین شامی قُدِس سِدُّہُ السَّامِی شرعی فقراکے وکیل کے بارے میں فرماتے ہیں "کلما قبض شیئا ملکوہ ..... و وقع زکاۃ عن الدافع" یعنی جب بھی مالی زکوۃ پر شرعی فقراکا وکیل فبضہ کرے گاتو مالی ان فقراکی مِلک میں چلاجائے گا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ اداہوجائے گی۔ (ملتقطاً)

الی ان فقراکی مِلک میں چلاجائے گا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ اداہوجائے گی۔ (ملتقطاً)

(ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحہ 223 ، حلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت)

اس صورت میں اگر فقیر تک پہنچانے سے پہلے شرعی فقیر کے وکیل سے مالی زکوۃ ضائع ہوجائے تو بھی

ز کو قادا ہوجاتی ہے۔ جسیا کہ دُرِّ مُخْتَار کی اس عبارت' ولا یہ خرج عن العہدة بالعزل ''کتحت علامہ ابن عابدین شامی قُدِّس سِرُّهُ السَّامِی لَکھے ہیں: 'فلو ضاعت لا تسقط عنه الزکاة، ولو مات کانت میراثا عنه بخلاف ما اذا ضاعت فی ید الساعی لأن یده کید الفقراء''خلاصہ گزرچکا ہے۔ (ردالمحتار علی الدرالمحتار، صفحہ 225، حلد 3، دارالمعرفة بیروت) وکیل کے ہاتھ میں یہ مالی زکو قیچونکہ امانت ہے لہذا اگر اس کی طرف سے لا پرواہی یا تعدی نہیں پائی گئ اور یہ مال ضائع ہوگیا تو اس پر پھھ تا وان نہیں اور اگر اس مال کے ضائع ہونے میں وکیل کی طرف سے لا پرواہی پائی گئ گئی ہویا اس نے قصداً اس کوضائع کیا ہوتو اب اس وکیل پر بطور تا وان شری فقیر کوادا نیگی کرنا ہوگی۔

بہارِشر بعت میں فَعَاویٰ عَالَمُ گِیْرِی کے حوالے سے ہے:''وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِا مانت — مَاتُ: 500 میں فَصَل: 10 میں میں میں میں ہوتی ہے۔ کہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِا مانت

التحفظ التحفظ · ﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُلِسُنَّتُ الْمُلْسُنَّتُ الْمُلْسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ہے یعنی ضائع ہوجانے سے ضمان واجب نہیں۔'' (بهارشريعت ، صفحه 981 ، جلد 2 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبَّدُ الْمُذُنِثِ فُضِيلِ مَضَالِعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لَلِبَلِئَ عَفَاعَنُ لَلْبَلِئَ 14 ربيع الآخر 1430 م 11 اپريل 2009 ء ه کیل کاز کو ق کی رقم خوداستعال کرنا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میراتعلق ایک اسلامی ویلفیر تنظیم سے تھا،اور میں ضلعی سطح کاخزانچی تھا، کچھ عرصہ پہلے یا کستان کے شالی علاقہ جات میں سیلاب آیا تو ہماری تنظیم نے بھی ان کے لئے عطیات ا کھٹے کئے ،ان عطیات میں سے میں نے پچھر قم خوداستعال کرلی۔اب یو چھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھ پر کوئی گناہ یا تاوان ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں! سامک : عبد الله ( پنجاب ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جن لوگوں نے عطیات دیئے آپ کی تنظیم کے افرادان کے نمائندے اور وکیل تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ سپر د کیے ہوئے کام کو پورا کریں یعنی متاثرہ لوگوں تک وہ رقم یا امدادی سامان پہنچا کراپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن آپ کی طرف سے ایسانہیں ہوا بلکہ وہ رقم آپ نے خود اپنے استعال میں لے کراسے ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے آپ پرتاوان لا زم ہےاوراس کیصورت بیہ ہے کہ جن لوگوں کی وہ رقم تھی ان کوواپس کریں وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کے ور ٹاءکو بیرقم دیں اور اگران افراد کا پتاہی نہ چلے جن سے بیرقم لی گئ تھی تو بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر یعنی مستحق زکوۃ لوگوں میں بیرقم صرف کردی جائے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم اَبُوُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُاكِمُ الْم 03 محرم الحرام <u>143</u>2هـ 29 نومبر <u>201</u>1ء



وفت اوي الفياسيَّت الماسيَّت الماسيَّت الماسيِّت الماسيِّت الماسيِّت الماسيِّت الماسيِّت الماسيِّت الماسيِّت ا دیتے ہیں کہ بیسلاب زدگان میں استعال کرنا کیا اس طرح مقید کرےاپنی زکو ۃ دے سکتے ہیں نیز اگراس قم کوز کو ۃ کے دیگرمصارف میں خرچ کر سکتے ہیں اور حیلہ کروا سکتے ہیں یانہیں؟ بشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سیلاب زدگان میں جومستحقین ز کو ۃ ہوں انہیں بیرقم بغیر حیلہ شرعی دی جائے جب دینے والے نے فقیر

متعین کردیا تو وکیل مؤکل کے حکم کے مطابق اسی فقیر کو دے گا دیگر مصارف میں شرعی حیلہ کر کے خرچ کرنے کی

اجازت نہیں۔اگر سیلاب زدہ فقیر شرعی کونہیں دی بلکہ کسی اور شرعی فقیر سے حیلہ کرایا تو تاوان لازم ہوگا ز کو ۃ دینے والے کواس کی اطلاع بھی دینی ہوگی پھراس کی اجازت سے اپنے پلیہ سے اس کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی یا وہ معاف

کردی تو وہ خوداپنی زکو ۃ ادا کرےالبتہ حیلہ کرنا چاہیں تو حیلہ کرنے کے لئے ان سےاجازت لینی ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

عَبُنُ الْمُنُونِ فُضِّيل َ خَاالِعَطَّارِئ عَفَاعَنُ للبَانِي 08 رمضان المبارك 1430 هـ 30 اكست 2009 ء

امام اعظم کی فقاہت

ا یک دفعه ایک شخص سے اس کی بیوی کا جھڑا ہوا شوہریت کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی کیوں بیچیے رہتی ۔ اس نے بھی برابر کی قتم کھائی جب تک تونہیں بولے گا۔ میں بھی نہیں بولوں گی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو اب دونوں پریشان شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہاس کاحل کیا ہے۔ فرمایا کہ بیوی سے بات کر ووہ تم ہے بات کرے گی اور شم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا۔ جاؤتم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان ثوری کو بیمعلوم ہوا تو بہت نتفا ہوئے۔امام اعظم کے یاس جا کر یہاں تک کہددیا کتم لوگوں کوغلط مسکلہ بتاتے ہو۔امام اعظم نے اسے بلوایا اوراس سے دوبارہ پورا قصہ بیان کرنے کوکہا۔ جب وہ بیان کرچکا تو حضرت سفیان توری سے کہا۔ جب شوہر کی قتم کے بعدعورت نے شوہر کومخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔اب قتم کہاں ر ہی۔اس پر حضرت سفیان توری نے کہا۔واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔ (نزهة القارى صفح 212 ، جلد 1 ، مطبوعه لا مور)

503

ناب: 5 🛌



ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہاس میں شرعی فقیر کو ما لک بنایا جائے۔دریافت کی گئی صورت میں جو

طریقہ اختیار کیا گیاہےوہ دُ رُست نہیں اور گاڑی وغیرہ کے کرایہ پرز کو ۃ کی رقم خرچ کرناغیر شرعی ممل ہے۔جورقم یہاں

محكالثالثة ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ --خرچ ہوگی اس کی زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُوهُ مَنْ عَلَى الْمَعْ الْعَطَّارِثُ الْمَارِ فِي 1429 من المبارك 1429 من وستمبر 2008 ء الناكوة سے فلاح تنظیم كے دفتر كى مُرَمَّت كرنا كيسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری میں ایک المجمن ہےوہ زکو ق کی رقم جمع کرتی ہےاور شتحقین میں تقسیم کرتی ہےسوال رہے ہے کہانجمن کا دفتر کچھ خشہ حال ہےتو کیا زکو ق سائل:عبدالغفار (نيا آباد، كراچى) كى رقم سے اس كى مُرَمَّت كرسكتے ہيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ق کی ادا نیگی کے لئے شرعی فقیر کورقم کا ما لک بنا نا ضروری ہےلہٰدا ز کو ق کی رقم سے المجمن والے اپنے دفتر کی مَرُ مَّت نہیں کر سکتے اورا گرانجمن والوں نے زکو ۃ کی رقم اپنے دفتر کی تغییر میں خرچ کی تواس سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی اورخرچ کرنے والوں پر تاوان لا زم ہوگا۔ **چْانچِ تَنُوِيُوالْاَبُصَارودُرِّمُخُتَارِيُّل ہے**:''ويشترط أن يكون الصرف تمليكا..... لا يصرف الى بناء نحو مسجد" (ملقطً) اس كے تحت حاشيه ميں حضرت علامه شامی أيس سِدَّهُ السَّامِي ارشا دفر ماتے ہيں 'قول ه: (نحو

مسجد) کبناء القناطیر والسقایات واصلاح الطرقات و کری الانهار والحج والجهاد و کل ما لا تملیك فیه ''**یعنی**ز کو**ة** کیادائیگی کے لئے شرط ہے کہاس کاصر ف بطورتِملِیک ہو،اسی وجہ سے زکو **ة** کومسجد،

ُ پُل ، یانی پینے کی سبیلوں اور سڑکوں کی مَرَ مَّت اور نہروں کی کھدائی اور حج یا جہاد وغیرہ اُمور میں الغرض ہروہ کام جہاں تُملِيك نه يائي جاتی ہواس ميں ز کو ۃ کوخرچ نہيں کر سکتے۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَ عَلَاصِ عَلَا يِّكَ المَدَ فِيَ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 28 رجب المرجب <u>143</u>00 هـ 22 جولائي <u>2009</u>3ء هی محض د نیاوی تعلیم پرز کو ة خرچ کرنا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ کی رقم دنیاوی تعلیم پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ ہماری شظیم اینے علاقہ کے غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہے لیکن اب اتنے پیسے نہیں جوا خراجات پورے کئے جانکیں تو کیااب ز کو ہ کی رقم اس پرخرج کر سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کی رقم کواس کے شرعی مَصارِف میں خرچ کرنا ضروی ہے دنیاوی اسکول یا اس کی تعلیم پرز کو ہ کی رقم کو خرچ کرنا نا جائز وگناہ ہے شرعی حیلہ کر کے بھی اجازت نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَنُ الْمُذُونِ فَضِيل مَضَاالهَ عَالَمُ الْمُذُونِ فَضِيل مَضَاللَهِ عَلَامَا الْعَطَارِي عَلَامَا اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللللللل المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا العطارى المدنى

4 جمادي الاخرى <u>1431</u> ه 19 مئي <u>2010</u>ء

بَابُ: 506

م کاد

## فَتوىل 333 📡

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری جماعت فطرہ کی رقم نیک کاموں میں خرج کرنا چا ہتی ہے مثلاً مدرسہ کی تغمیر اور ہسپتال کے آخراجات وغیرہ ،ہمیں ان کاموں میں خرچ کرنے سائل:منجانب جھی مسلم قادری جماعت كا دُرُست طريقه ارشاد فرما كيس؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کیلئے تَملِیک شرط ہےا گر مٰدکورہ کاموں میں خرچ کرنا جاہتے ہیں تواس کا طریقہ بیہ ہوسکتا ہے کہ سی شرعی فقیر کومال ِزکوۃ کامالک بنادیں جب وہ قبضہ کرلے تواب اپنی مرضی سے ان کاموں یا کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کیلئے

دے دے،اس طرح حیلہ شُرْعِیّہ کے ذریعے زکوۃ بھی اداہوجائے گی اور قم ان کاموں میں خرچ کرنا بھی دُرُست ہوگا۔ چنانچە فَتَاوىٰ رَضَويَّه شريف ميں ہے:''جبكهاس نے فقير مصرف زكوة كوبرنيت ِزكوة دےكر مالك كرديا

ز کو ۃ ادا ہوگئی اب وہ فقیر مسجد میں لگادے دونوں کیلئے اَجرِ عظیم ہوگا۔ .. (فتاوي رضويه ، صفحه 256 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

اس طرح کے حیلوں میں یہ بات یا در کھیں کہ حیلہ ضرورت کی صورت میں کیا جائے اور پھراس کے استعال میں شرعی اَحکام کا خیال رکھا جائے۔ جہاں حیلہ کی شَر عاً اجازت نہ ہوو ہاں محض چنداَ فراد کی ذاتی سہولیات اور مفادات

میں خرچ کیا گیا تو شدید گناہ ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَيُوالْصَانِّ عَلَيْهِ الْمَعَالَقَ الْمِعَالَقَادِيُّ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْ 14 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 19 اكتوبر <u>2005</u>ء

انداز کو قاستعال کرنے کاایک دُرُست انداز کی فَتوىل 334

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں جس میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے،اس اسکول میں پڑھنے والے بعض بچے

انتهائی غریب ہیں،اس بناپروہ فیس نہیں دے پاتے ایک صاحب زکوۃ کی مدمیں کچھرقم اسکول انتظامیہ کو دیتے ہیں، ا تظامیکمل تحقیق کرنے کے بعدان بچوں کے والدین کوجوشری فقیر ہوتے ہیں بلا کران کوز کو ق کی رقم کا ما لک بنادیتی ہے پھروہ والدین اپنی مرضی سے وہ رقم فیس کی مدمیں انتظامیہ کولوٹا دیتے ہیں ، کیا پیطریقۂ کارڈ رُست ہے اگر دُ رُست نهیں تواس کا دُرُست طریقهٔ کارارشادفر مادیجئے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں بیان کی گئی صورت میں ز کو ۃ کی ادائیگی کا جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ شرعاً دُرُست ہے اور اس سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی، کیونکہ زکو ۃ کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کسی شرعی فقیر کو ما لک کر دیا جائے اور نہ کورہ صورت میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا اب والدین کی مرضی ہے کہ جاہے وہ اس سے اپنے بچوں کی فیس ادا کریں یاا پنی دیگرضروریات میں خرچ کریں۔

تَنُوِيُوالْاَبُصَارِ مِين ہے:''هيي تـمـليك جـزء سـال عيّـنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة شريعت میں الله عَذَّوَجَلَّ کیلئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو اورنه باشی کا آزادکرده غلام ،اورا پنا نفع اس مال سے بالکل جداکر لے۔

(تنویرالابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

و الله اُ اَعْلَمُ عَذَّوَ اَللَّهُ اَعْلَمُ مَثَّلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

الجواب صحیح

ا

۱۱ جمادی ۱دوری <u>۱۹۷۶ ه</u> ۱۱ مین و ۱۲ مین از کو قامین تاخیر کرنا کیسا؟ از مین تاخیر کرنا کیسا؟ از این از کو قامین تاخیر کرنا کیسا؟ از این از کو قامین تاخیر کرنا کیسا؟

# نَوْبِي 335 ﴾

رقم جمع ہوتی ہے۔کیاز کو ہ کی رقم سے سی مستحق کوراش کے لئے ماہانہ وظیفہ دے سکتے ہیں؟

**سأئل: مُح**رَّعُ فان ( کھارادر کرا چی ) بِش<u>مِ</u>اللُّوالرَّخِمٰنِ الرَّحِیْم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر میں زکو ۃ وغیرہ کی

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الا تربي الكن تربي ذكرة كل وائكي الذم موقى من الخرار والصّواب

مالِ زکوۃ پرسال گزرتے ہی زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے،جس ویلفیئر یا ادارے یا فردکوزکوۃ کی رقم دی جاتی ہے تو بیز کوۃ دینے والوں کی طرف سے ادائیگی زکوۃ کے وکیل ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ مالِ زکوۃ وصول کرتے ہی مشتحقین تک پہنچائیں اور اس میں تاخیر نہ کریں جبکہ کسی نے پیشگی صورت میں زکوۃ نہ دی ہو۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِيں ہے:''وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر'' يعنی زکوة کی ادائیگ سال گزرتے ہی فوراً واجب ہے تی کما گر بلاعذرتا خير کرے گاتو گنهگار ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بيروت)

ا كاك: 5

وفَتُ الله على الفياسنَتُ على المعالمة لهذاویلفیئر والوں کوز کو ۃ روک کرر کھنے اور ماہا نہ طور پیُستِحقین کودینے کی اجاز تنہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَالِمِ ثِيْ اَبُوُهُ مَّلَا كَالُهُ الْمَكَالِكُمُّا الْمُكَالِمُكُلِّكُ الْمُلَاثِنَ 17 شعبان المعظم 1429 ھ 20 اگست <u>2008</u>ء ه اورقربانی کی کھالوں سے اُجرت دینا کیسا؟ ﴿ فَتوىٰي 336 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہمارا ویلفیئر کے کاموں کا ایک إدارہ ہے

جو کھارا در میں عرصہ دراز سے بیوہ اور معذورلوگوں کی خدمت سرانجام دے رہاہے اوراس کام کے لئے ہم نے ایک

شخص کورکھا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی غریب ہے بلکہ ز کو ۃ کامستحق بھی ہے اور اس اِ دارے میں قربانی کی کھالیں بھی جمع کروائی جاتی ہیں۔کیا ہم اس شخص کوبطور تنخواہ (اُجرت)ان کھالوں کے فنڈ میں سےادا کر سکتے ہیں؟ اورا گرز کو ۃ دینا

سأئل: خان محمد قا دري (مَلِك ويلفيئر سوسائني، كھارا در، كراچي) چاہیں تو دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ اگر چیہ تحق کودی جاسکتی ہے کیکن اُجرت کی مدمیں ز کو ۃ نہیں دی جاسکتی البتہ قربانی کرنے والے نے کسی فلاحی إدارہ کونیک کاموں میں استعال کرنے کے لئے اپنی قربانی کی کھال دی تواس فلاحی إدارے کے رفاہی کام کرنے

والے ملاز مین کی تنخواہ میں حاصل ہونے والی قربانی کی بیکھال یااس کی رقم دی جاسکتی ہے۔ جبيها كهامام المِسنّة اعلى حضرت شاه امام احمد رضاخان عَلينه رَحْمَةُ الدَّهْمِمُن سِيتْخُوا وِمُمَرّ رِسين مين قرباني كي

کھال کی رقم دینے سے متعلق سوال ہوا،اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ الدَّحْمَهُ ارشادفر ماتے ہیں:'' جو مدرسهٔ تعلیم

510 فصل: المعالمة الم

﴿ فَتُنَّاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ علوم دینیّہ کے لئے چندہ سے مقرر ہوا اُس میں قربانی کی کھال خواہ جے کراس کی قیمت بھیجنا کہ مصارِف مدرسہ ثال تنخوا و مُدُرِّسين وخورا كِطلباء وغيره ميں صَرف كى جائے، مٰد ہبِ صِحِح برِ جائز ہے۔'' 

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:" اُجزائے اُضْحِیَّہ ہے صرف تَمُوُّل ممنوع ہے کہ اس کے دام کر کے اپنے کام میں

لائے جائیں .....کھال کی جس طرح جانمازیا کتابوں کی جلدیں یامشکیزہ اپنے لئے بنواسکتا ہے یونہی کسی غنی کوبھی ہدیہ دے سکتا ہے اگر چیدو غنی امام ہو، جبکہ اس کی تنخواہ میں نہ دی جائے ، اورا گر تنخواہ میں دیتوامام اگراس کا نوکر ہے جس کی تنخواہ اسے اپنے مال سے دینی ہوتی ہے تو دینا ناجائز، کہ بیروہی شکوُّل ہوا جوممنوع ہے، اورا گروہ مسجد کا نوکر ہے جس کی

تنخواہ مسجد دیتی ہے تو جائز ہے کہ بیمسجد میں دے دےاورمسجد کی طرف سےامام کی تنخواہ میں دی جائے۔''(ملتقطاً) (فتاوي رضويه ، صفحه 479 تا 480 ، جلد 20 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَ عَلَامِ عَلَا يَّكُ المَدَنِيُ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدني 19 رحب المرحب <u>1430 هـ</u> 13 جو لائي <u>2009</u> ۽





فَتوىٰ 337 🆫 کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر ہے جو کہ زکو ۃ،

فطرہ اور مُثلّف ناموں سے مخیر ّ حضرات سے فنڈ زا تکھے کرتی ہے اور بی<sup>ع</sup>وام کیلئے قائم ہے۔اس کی انتظامیہ زکوۃ ، فطرہ کی رقم بغیر تملیکِ شخصی کے بلاواسطہ ویلفیئر کے کا موں میں خرچ کرتی ہے۔اس طرح کرنا دُرُست ہے یانہیں؟ **سائل**:عمران (عیدگاه جامع کلاتهه، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

جنہیں زکو ق کی ادائیگی کیلئے رقم دی گئی وہ وکیل ہیں،اگروہاں بیصورتِ حال ہے کہ وہ لوگ آتے ہوں

جن پرز کو ۃ بلاحیلۂ شَرْعِیَّه لگ سکتی ہے اوروہ مال ویلفیئر اس طرح خرج کرتی ہے کہ انہیں اس مال کا ما لک بنادیت ہے جب توز کو ق کی ادائیگی ململ ہوگئی، اورا گرایسے لوگوں پرخرچ ہوتی ہے کہ جن کوز کو ق نہیں دی جاسکتی اورکسی طرح ہے اس کاحیلۂ شَرْعِیَّہ بھی نہیں کیا گیا توبیہ افراداس معاملہ میں گناہ گارتھہرے اورز کو ۃ کی ادائیگی نہ ہوئی۔

کیونکہ زکو ق کی ادائیگی میں تُملِیک (اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مَصارِف میں سے سی کواس مال کا ما لک بنادینا) شرط ہے جو کہ

مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:''ز کو ۃ میں فقیر کو ما لک کرنا ضروری ہےا گرتملیک نہ ہویا فقیر کو مالک نہ کیا تو زکو ۃ ادانہ ہوگی ۔لہذار فاہِ عامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مالِ زکو ۃ سے جائز نہیں۔'' ( فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمَ الْقَادِيُّ عَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ عَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْمُعَظِمِ 1427 هـ 06 ستمبر 2006ء



فَتوىٰي 338 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

ایک رفاہی إدارہ (الف) زکوۃ ،صدقات،عطیات وغیرہ مخیر حضرات سے جمع کر کے صحت کے ایک شعبے میں

اپنی خدمات انجام دے رہاہے۔اورز کو ۃ وعطیات صُر ف کرتے ہوئے شرعی فقیر کا لحاظ نہیں رکھا جا تا جو بھی ضرورت مند

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ہوخواہ شرعی فقیر ہویاغنی اس کی إمدادز کو ة وعطیات کی رقم سے کی جاتی ہے۔اس إدارے کا يغل كيسا ہے؟ ﴿2﴾ کیاوہ اپنی جع شدہ رقم جس کی فی الحال اس إ دارے کوضرورے نہیں ہے کسی دوسرے رفاہی إ دارے (ب) سأئل: ہارون جونانی (127/8عزیز آباد، کراچی ) کو قرض دے سکتا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ﴿1﴾ مالِ ز کو ۃ کامستحق صرف شرعی فقیر ہےغنی پر مالِ ز کو ۃ صَر ف کرنا جائز نہیں اور ہپتالوں میں شرعی فقیر پر بھی حیلہ کے بعدز کو ۃ صُرف کی جائے تا کۃ ملیکِ فقیر کی شرط پوری ہو سکے اور حیلہ کے بعد بھی غنی افراد پر ہرگز ہرگز ز کو ۃ صَر ف نہ کی جائے ۔حیلہ کا طریقۂ کاریہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کوز کو ۃ وصد قۂ واجبہ کی رقم کا مالک بنا کراس کے ہاتھ میں بیرقم دے دیں اب وہ اپنی مرضی سے دینی ضروری یا علمانے جہاں حیلے کی اجازت دی ہے اس مُصرَ ف کے لئے بیرقم علامه علا وَالدين صُلْفى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِيل مِ:والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأسر بعد

يأمره بفعل هذه الاشياء ''**لعنی**اس کاحيله پيه که مالِ زکوة فقير پرصدقه کردے پھرفقيرکوان چيزوں *ڪ* کرنے (درمختا ر ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المستجد والقنطرة ''**یعنی حیلہ یہ ہے کہ زکوۃ کی مقدار فقیر پرصدقہ کرے اوراس کے بعداسے ان کا مول میں خرج** کرنے کا کہتوز کو ق دینے والے کوز کو ق کا تو اب اور فقیر کو مسجد یا پُل وغیرہ بنانے کا تو اب ملے گا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفکر بیروت)

﴿2﴾ اپنے إدارے كے لئے كئے گئے چندے كى رقم دوسرے ادارے كو يائسى بھى فر دكو قرض دينے كى اجازت تهیں اگرایسا کیا تو تاوان دینا ہوگا اورصد قاتِ واجبہ کی رقم بلا اجازتِ ما لک سی فردیا ِادارے کوقرض دی تو ز کو ۃ بھی

ادانه ہوگی ، ما لک کواطلاع بھی دینی ہوگی اور تاوان بھی دینا ہوگا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### الجواب صحيح عَدَنُ الْمُذُونِ فَضَلِ لَ خَالَا الْعَطَارِ فَ عَامَدُ اللَّهُ فَا الْعَظَارِ فَ عَمَامَدُ اللَّهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا العطارى المدني 02 جمادي الاولى <u>143</u>0 ھ 28 اپريل <u>2009</u>ء

## می مادات کی مدد کس طرح کی جائے؟ آیا





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں جبیبا کہ آپ کومعلوم ہے کہ آج

کل مہنگائی اورنفسانفسی کا دَور ہے غریب لوگوں کیلئے شریعت نے زکوۃ کا نظام وضع کیا ہے لیکن سادات کرام کی نسبت

اوران کے عزت واحتر ام کی بناپرز کو ۃ جو کہ مالوں کامیل ہےان کودینا جائز نہیں لہٰذا ہم نو جوانوں نے اس فکر کے تحت ایک تنظیم بنام''غلام پنجتن پاکٹرسٹ'' بنانے کا اِرادہ کیا ہے،جس کے تحت عام مسلمانوں کی بالعموم اور ساداتِ کرام

کی بالخصوص خدمت کی جائے گی، آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ ہم سادات ِکرام کی سطریقے سے خدمت کرسکتے ہیں؟ سأنل:سیِّد غلام قادر جیلانی ( کھڈامارکیٹ، نیا آباد، کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اور دیگر صدقاتِ واجبہ سا داتِ کرام کونہیں دیئے جاسکتے بلکہ فلی صدقات،عطیات، تحا کف وہدایا کے ذریعےان حضراتِ عالیہ کی خدمت کی جائے۔

اعلى حضرت،امام المِسنّت،مُجَدِّدِ بِن ومِلّت علامه مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَليْه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَعَاوى رَضَوِيَّه

وَعَنُونُ الْعُلِسُنَةِ الْعَلِمُ الْعُلِسُنَةِ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِللْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِلْمُ لِلْعِلْم شریف میں فرماتے ہیں:''رہایہ کہ پھراس زمانہ پُر آشوب میں حضرات ِسادات ِکرام کی مواسات (خدمت) کیونکر ہو، آقول بڑے مال والےا گراپنے خالص مالوں سے بطورِ مہرییان حضراتِ عُکیّہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے، وہ وقت یا دکریں جب ان حضرات کے جبر آ کرم صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے سوا ظاہری آ نکھوں کو بھی کوئی ملجاو ماوانہ ملے گا، کیا پسندنہیں آتا کہ وہ مال جوائنہیں کےصدقے میں اُنہیں کی سرکار سے عطا ہوا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھرویسے ہی خالی ہاتھ زیرِ زمین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنوری کیلئے اُن کے پاک مبارک بیٹوں پراُس کا ایک حصہ صُرف کیا کریں

كهاُس شخت حاجت كے دن اُس جوادِ كريم رؤف ورجيم عَلَيْهِ أَنْضَلُ الصَّلوة والتَّسلِيم كے بھاري انعاموں عظيم اكراموں عيم شرف هول: (فتاوي رضويه ، صفحه 105 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ن ليشن لاهور) لیکن اگراہلِ ثروت کی جانب سے سا داتِ کرام کی خاطر خواہ اِعانت نہ ہو سکے تواس کا بہترین طریقہ ہی کہ ز کو ہ کسی مستحِقِ ز کو ۃ کی مِلکِیّت میں دے دی جائے اور وہ بخوشی وہ روپیہ ساداتِ کرام کی خدمت میں پیش کر دے، اس طریقے سے زکو ۃ بھی ادا ہوجائے گی اور سادات کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ اعلى حضرت، امام المِسنّت دَخِيهَ اللهُ تَعَالىء نُه فَتَاوى دَضَوِيّه شريف ميں فرماتے ہيں: ' اورمُتُوسّط حال والے اگر مصارف مُستحَبّ كى وُسعت نهيں و كيھتے توبي حَدَد الله وه تدبير مكن ہے كه زكوة كى زكوة ادا مواور خدمت سادات بھی بجاہولیعنی سی مسلمان مصرفِ زکو ۃ مُعْتَمَدُ عَلَيْه کو که اس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکو ۃ سے پچھروپے بہ نتیت زکو ہ دے کر مالک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نڈر کر دواس میں دونوں مقصود حاصل

ہوجائیں گے کہ زکو ۃ تواس فقیر کو گئی اوریہ جوسپّد نے پایا نذرانہ تھا،اس کا فرض ادا ہو گیا اور خدمت سپّد کا کامل ثواب اسےاور فقیر دونوں کوملا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 105 تا 106 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوفُ مَّنَاكُمُ لِلْمَعِلِلْعَطَّائِكُ اللهَ فِي

13 شعبان المعظم <u>142</u>9 ھ 16 اگست <u>2008</u>ء

فَتوىٰي 340 الله کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری کچھی برادری کی تمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی برادری کےلوگوں سے فطرہ جمع کر کے بعد میں اسکوٹششِحقین میں خرچ کرتے رہیں گے اسی طرح برادری کے دیگرفلاحی کاموں میں بھی خرچ کرنے کاارادہ ہے تواییا کرنا شرعاً کیساہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فطرہ کی رقم کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اورجنہیں زکو ہنہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ جب برادری کے افراد سے نمیٹی فطرہ وصول کرے تو اس کے شرعی مستحِقین (فقیرمسکین وغیرہ) تک فوراً پہنچائے تا کہ فطرہ دینے والوں کا فطرہ بھی ادا ہوجائے اورمستحِقین کی ضرورت بھی پوری ہوجائے۔البتہ فطرہ کی رقم سے دیگر فلاحی کا م کرنے کی اجازت نہیں کہ فلاحی کا موں میں تملیکِ فقیر نہیں پائی جاتی جبکہ زکو ۃ وصدقۂ فطرمیں مسلمان فقیر کواس مال کا ما لک بنانا ضروری ہےا گرنہیں بنایا اوراس مال کوفلاحی کاموں میں خرچ کر دیا تو وہ صدقہ فطرادانہیں ہوا بلکہ ضائع ہو گیااور کمیٹی کے افرادیراس کا تاوان بھی آئے گا۔ چنانچه كَنْزُ الدَّقَائِق مِين ہے: "هي تمليك المال .... من فقير مسلم" ترجمه: وهمسلمان فقيركو مال كاما لك بنانا سهد (منقطأ) (كنزالدقائق ، صفحه 55 ، جلد 1 ، مطبوعه كراجي) صَدرُ الشَّدِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتِ ببي: ' زكوة مين فقيركوما لك كرنا ضروری ہے اگر تملیک نہ ہویافقیر کو مالک نہ کیا توز کو ۃ ادانہ ہوگی ، لہذار فاہِ عامم سلمین کے لئے کتب خانہ مال ز کو ۃ سے جائز نہیں، نہ ملازمینِ مدرسه کو مالِ ز کو ة سے تنخواہ دینا جائز، که تنخواہ معاوضة عمل ہے اورز کو ة عبادت خالصاً للّٰد تعالیٰ فَصَل: 516 ابن: (5) المنظمة المنظ

` ہے تو معاوضہ میں نہیں دے سکتے ، ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تِمْلِیک ہونہ بطورِ اباحت '' (فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامهُ فَتَى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى ارشا وفر مات بين: ' صدقهُ فطر کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ۃ کے ہیں یعنی جن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں،انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جنہیں ز کو ۃ نہیں دے سکتے ،انہیں فطرہ بھی نہیں سواعامل کے کہاس کے لئے زکو ۃ ہے فطرہ نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 940 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُّ الْمُذُونِ فُضَيل رَضِا العَطَّارِئُ عَلَّمَا لِللَّهِ محمد كفيل رضا العطاري المدني 25 رمضان المبارك <u>1430</u> ه 16 ستمبر <u>2009</u>ء

تخطي التحاق

فَتُ اللَّهُ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل





### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری کے لوگوں نے ا یک ویلفیئر سمیٹی بنائی ہے تا کہ ہم اپنی برا دری کے لوگوں کے لئے فلاح و بہبود کے کام کر کے ان کی مدد کریں جس میں

چند با توں کی آپ سے شریعت کے مطابق معلومات کرنا جا ہتے ہیں تا کہ ہم جوبھی کام کریں اس میں ہم سے کوتا ہی نہ ہواوراللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا چاہتے ہیں جناب ہم

نے جو ممیٹی بنائی ہے اس میں ہماری برادری کے سب لوگ شامل ہیں جو رَمضانُ المبارک کے مہینہ میں زکو ہ فطرہ کی رقم دیتے ہیں تا کہاس رقم سے ہم لوگوں کی مدد کرشکیں مگر جنابِ عالی ہماری برادری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوز کو ۃ کی رقم لینے کے مستحق نہیں ہیں زیادہ تر لوگ محنت مز دوری کرنے والے ہیں اور بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہیں ایسے نازک دَورمیں جواپنی زندگی کے دن گز اررہے ہیں ہم بیجا نناچاہتے ہیں کہ زکو ۃ کی رقم ہم

﴿1﴾ بكار، بروز گارلوگول كاذر بعدائم بنانے كے لئے قرضِ حَسنہ كے طور پردے سكتے ہيں؟

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ا غریب بچوں کی تعلیم برخرچ کر سکتے ہیں؟ **(2**) کوئی غریب بیار ہوتو ز کو ۃ کی رقم سے اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ **€3** قبرستان کے لئے زمین لے سکتے ہیں؟ **44** كوئى فلاحى إداره بناسكتے ہيں؟ **€5**} میت بس وغیرہ زکوۃ کی رقم سے لے سکتے ہیں؟ **∳6**∳ ز کو ۃ کی جورقم جمع ہوتی ہے کیاا سے رَمُضان کے مہینے میں تقسیم کرنا ضروری ہے یااس کے لئے کوئی وقت **47** در کارہے؟ سأئل:مَلِك حاجىعبدالرحمٰن (نا كن چورنگى،كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ﴿ 1 تا6﴾ فلاحی إداره بنانا، شرعی قواعد وضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اسے اچھی اچھی نیتوں کیساتھ چلانا نہایت قابل تخسین کام ہے۔ چونکہ فلاحی إداروں میں جمع کی جانے والی رقم زیادہ تر صدقاتِ واجبہ وصد قاتِ نافلہ پرمشتل ہو تی ہےاور جن پررقم خرچ کی جاتی ہےان میں عام طور پرستحق وغیر ستحق سب شامل ہوتے ہیں لہٰذا منتظمین پرلازم ہے کہ وہ ہوشم کی جمع ہونے والی رقم کواس کے مُصرَ ف میں خرچ کریں۔زکو ۃ وصد قاتِ واجبہ کی رقم بغیر حیلہ کے استعال نہ کی جائے اسی طرح اس میں پیجھی خیال رکھا جائے کہ جو چندہ جمع کیا جائے وہ الگ الگ رکھا جائے مثلاً صدقاتِ واجبہ، زکو ۃ وغیرہ کوعلیحدہ رکھا جائے اورنفلی صدقات کوالگ رکھا جائے اس لئے کہصد قاتِ واجبہ کی ادائیگی کے لئے تَملِيكِ فقير ضروري ہے بعنی فقير کو مالک بنا کر دينا، اگر ستحقِّ ز کو ة کونه دیئے گئے تو ز کو ة و دیگر صد قاتِ واجبها دا ہی نہيں ہوتے یونہی مستخقِ زکو ۃ کوتو دیئے گئے مگر ما لک بنا کرنہیں دیئےاستعال کرنا مباح کردیاا جازت دے دی اس صورت

میں بھی صدقات واجبہادانہیں ہوتے۔ نیکی و بھلائی کے کاموں میں زکو ۃ وصدقات واجبہاستعال کرنے ہوں تو ان کا حیلہ کرنا ضروری ہے۔ آئی سے سنگ ناٹ : 3 سے سنگ ہے۔ کا سے سنگ ہے۔ کا سے سنگ ہے۔ کا سے سنگ ہے۔ کا سے سنگ ہوں تو ان کا سنگ ہے۔ کا سنگ

الكالكانة = ﴿ فَتُسُاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ شرعی حیلہ کاطریقہ بیہ ہے کہ کسی شرعی فقیر (فقیروہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِاصلیہ میں مستغرق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کیڑے ،خدمت کے لئے لونڈی ،غلام ،ملمی مشاغل ر کھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں ) کواس رقم کا مالک کردیا جائے اس کے بعدوہ اپنی مرضی سے اس کام میں وہ رقم خرچ کردے مثلاً وہ فقیراس رقم کوقبرستان کی زمین کے لئے دے دے یامیت بس پاکسی بیار کے علاج کے لیے و عَلٰی هٰذَاالُقِیَاس۔

یہ بھی یا درہے کے حیلہ نیکی و بھلائی کے ضروری اُمور کے لئے کرنے کی اجازت ہے جیسے مسجد مدرسے کی تغمیر،ان کے اُخراجات، کفن وغیرہ دینا۔ آپ نے جواُمور لکھے ہیں حیلہ کے بعدرقم سب میں خرچ کی جاسکتی ہے سوائے دنیاوی تعلیم کے،البتہ قرض مجبورو حق افراد کو دیا جائے تو حیلہ کے بعد دیا جاسکتا ہے، جو پہلے سے صاحبِ اِستِطاعت ہوں غنی ہوں انہیں حیلہ کر کے رقم قرض نہ دی جائے اس مدے لئے علیحدہ سے چندہ کرلیا جائے یونہی جب ز کو ۃ لیس تو فوراً جلداً زجلداس کے حیلہ کی ترکیب بنائیں بلاوجہ تاخیر نہ کریں۔ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيُبِ الشَّرَائِعِ مِين مِي: 'أَما ركنه فهو: التمليك لقوله تعالى: ( وَاتُواحَقَّهُ يَوْمَحَصَادِمٍ ) والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى:( وَاتُوا الزَّكُوةَ ) فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك "ترجمه: بهرحال زكوة كاركن مُلِيك يعني ما لك بنانا بِ السَّعَزَّوَجَلَّك

اس فرمان کی وجہ سے ''اوراس کاحق دوجس دن کٹے''اور دیناوہ تَملِیک ہی ہے اللہ عَے وَّوَجَ لَّے کے اس فرمان کی وجہ سے ''اورز کو ۃ اداکرو'' تو کھانے کومباح کردینے یامسجد کی تعمیر میں دینے یا سی طرح کے دیگر کاموں سے زکو ۃ ادانہ ہوگی كم تُملِيك نه پائى گئى۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 189 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) مَجُمَعُ الْانْهُر فِي شَرحِ مُلْتَقَى الْاَبُحُر مِين هِ: 'ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك شرط فیها ولم یوجد "ترجمه: مسجد کی تغیر میں زکوة کی رقم دینے سے زکوة ادانہیں ہوگی کیونکہ اس میں تَملِیک = 519 فَصَل: 20

الكالثالث التحاقة و فَتُناوي الْمُالِسُنَتُ الْمُالِسُنَتُ الْمُالِسُنَتُ الْمُالِسُنَتُ الْمُوالِسُنَتُ الْمُوالِسُنَتُ الْمُوالِسُنَتُ الْمُوالِسُنَتُ الْمُوالِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالِي شرط ہے اوروہ یہاں نہیں یائی جارہی۔ . (مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ، صفحه 328 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

تَنُوِيُرُالاً بُصَارِودُرِّ مُخْتَارِ مِن بِينَ (ويمثرط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة '' (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سیِّدی اعلیٰ حضرت ،مُجدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّ عْمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''زکوۃ جہاد کے اُن مصارِف میں جن میں فقیر کوئملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی

خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسرول کی تنخواه یا فوجی دواخانه کی دواؤں میں دینا جائز نہیں ، نہاس سے زکو ۃ ادا مو-فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين مِ: لايجوز ان يبني بالزكاة المسجد وكذا الحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه كذا في التبين (ترجمه: زكوة مع مجد بناناجائز نهين اسى طرح فج اورجهاد، بلكه هروه مقام جهال تَملِيك نہ ہو۔ تبیین میں یہی ہے۔)" (فتاوی رضویه ، صفحه 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) دُرِّمُ خُتَار مِين مِي: 'وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد "ترجمه: كفن بنانے كے ليے بيحيله به كمصدقه فقيركوديا جائے پھر وہ فقیر کفن بنادے تو تواب دونوں کے لئے ہوگا اسی طرح تغیر مسجد میں حیلہ کیا جاسکتا ہے۔ (درمختار ، صفحہ 227 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بَحُوُ الرَّائِقِ شَوْح كَنْزُ الدَّقَائِق مِن مِي : 'والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال

ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط "ترجمه:ان چارول مين جواز كاحيله بيهكه آ دمی ز کو ۃ فقیر کودے پھراسے کہے کہان چاروں پرخرچ کرےصاحبِ مال کے لئے زکو ۃ کا ثواب اور فقیر کے لئے خرج كا تواب بوگا اوراييا بى محيط ميں ہے۔ (بحرالرائق، صفحه 424، حلد 2، مطبوعه كوئته) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِن ہے: 'إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكاة ماله لا يجوز والحيلة فيه

= ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ تخطي التحاقة أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المستجد ''ترجمه: الركوئي تخض زكوة سےميت كاكفن تیار کرنا چاہیے توجائز نہیں ہاں بیر حیلیہ کر سکتا ہے کہ خاندانِ میت کے کسی فقیر پر صدقہ کردے اور وہ میت کا کفن تیار کردے تواب مالک کے لئے صدقے کااوراہلِ میت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگااسی طرح حیلہ تمام اُمورِ خیر مثلاً تغمیرِ مساجداور پُلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک مقدارِ ز کو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراسے کہے کہ توان اُمور پرخرچ کردے تواب صدقه کرنے والے کے لئے صدقه کااور بنائے مسجدوبُل کا ثواب فقیر کوہوگا۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفكر بيروت) سبِّدیاعلیٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ ْ الرَّحْمٰن کی ایک عبارت کا ترجمه کچھ یوں ہے: ''ان اُمورِ خیر کا ثواب دونوں کے لئے ہے کیونکہ جو کسی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے اسے بھی عمل کرنے والے کی طرح تواب ملتاہے،حضور صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّه سے ایسے معاملات میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ کار خیر میں ہر شریک کوکامِل ثواب ماتا ہے،شرکت ہے اَ جِرِشر کاء میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ، مجھےاس پر مذکورہ دلائل کی وجہ سے جزم تھا جسے توسُن چکا، پھر میں نے دُرِّ مُنحُتار میں دیکھا کہ فن کا حیابہ یہ ہے کہ پہلے مال فقیر پرصدقہ کیا جائے پھر فقیراس سے کفن بنائے تو تواب دونوں کے لئے ہوگا علامہ شامی نے کہا کہ زکو ۃ کا تواب مُزَکّی کے لئے اور تکفین کا تواب فقیر کے لئے ہوگا ،اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ تکفین کا ثواب مُزَکّی کے لئے بھی ہے کیونکہ خیر پررہنمائی کرنے والا فاعلِ خیر کی طرح ہی ہوتا ہےاگر چے کیتیت و کیفیت کے اعتبار سے ثواب مختلف ہوگا۔امام شیوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا کہ اگر صدقہ سو ہاتھ بھی گز رے تو اَجر میں بغیرکسی کمی کے ہرایک کوا تناہی اَجرحاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، پیابعینہ وہی ہے جوہم نے ذکر (فتاوي رضويه ، صفحه 106 تا 107 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

عَلَى اللهِ عَلَى

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مولا نامفتى محمرا مجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا دفر ماتے ہیں: ' ' زكوة كا روپیہ حیلہ مُشرعِیَّہ سے نیک کام میں صُر ف کرنا جائز ہے مثلاً فقیر کوروپیہ دے کراسے مالک کر دیا پھراس فقیرنے اس کے کہنے سے یابطورِخود مدرسہ یامسجد کے مصارِف کے لئے دیا، یااس کو دوسری جنس کم قیمت سے خرید کرمدرسہ میں صرف کیا گیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ، بلکہ دونوں کوثواب ہوگا۔'' (فتاوي امجديه ، صفحه 388 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) ز کو ہ کے فرض ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال پر سال گزر گیا ہوتو جب مال پر سال گزر جائے تو کوئی بھی مہینہ ہواسی میں فوراً زکو ۃ دینا فرض ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہے۔لہذا جس کے مال پرجس ماہ کی جس تاریخ کوسال

پورا ہواُ ہے اس دن زکو ۃ دینا ضروری ہے جاہے وہ رَمَضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور۔اسی طرح تقسیم کرنے میں بھی رَمَضانُ المبارك كانتظار نه كياجائے گابلكه فوراً تقسيم كرنا ہوگى \_ تَنُوِيُرُالًا بُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن عَيْ الشرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه " **یعنی** ادائیگی زکو ۃ کے فرض ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مال کی مِلکیّت پرسال گزرے۔ (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 221 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سبِّدی اعلیٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشاد فر ماتے ہیں: اورا گر سال گزرگیااورز کو ۃ واجِبُ الْاَدا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زَرواجِبُ الْاَداادا کرے

كەندىهب كىچىچە دەئمىغىتى مَدْ دە مُفْتىنى بِيە پرادائەز كۈ قا كاۋجوب فورى ہے جس مىں تاخىر باعث ِ گناه ـ ہمارے ائمهٔ ثلاثه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُم عِيال كَي تَصرَ تَح ثابت (فتاوى رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبِّدُ الْمُلُدُونِيُ فُضِيلِ فَكُلِ الْعَظَارِئُ عَفَاعَثَ الْبَكِيْ 11 رمضان المبارك 1431ه 22 اگست 2010ء

و باب: 5

م رکوة كى رقم سے مفت دواخانه كيسے چلاياجائے؟

فَتوىٰ 342 ﴿

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کسی مُستِق کودینے کے

بجائے اُنہی پیسوں سے مفت دوا خانہ (Free Dispensary) کھول سکتے ہیں؟

بِسْدِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کی ادائیگی کے لئے زکو ۃ کی رقم یااس کے بدلے سی اور چیز کامُستِق کو مالک بنادینا ضروری ہے لہذا

ی ادا یکی نے سے زکوہ کی رم یا اس نے بدلے کی اور چیز کا میں کوما لک بنادینا صروری ہے کہد

ز کو ۃ کی رقم سے دواخانہ کھول لیا تو ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اوراس

میں زکو ق کی رقم سے اُدویات خرید کرمستیق کوزکو ق کی نیت سے مالک بنا کر دے دی جائیں اوراس صورت میں اُدویات کی جو قیمت بازار کے بھاؤسے ہوگی وہی زکو ق میں سے مِنْہا ہوگی لیکن اس میں بھیمُستیق ہی کودینا ضروری

ا دویات کی بولیمت بارار سے بھا و سے ہوئی وہی رکوہ یں سے بسہا ہوئی بین اس یک بی بی کو دینا سروری ہے غیرِ مُستِق کو دَوادی تو زِکو ۃ ادانہ ہوگی اور کسی اور کی زکو ۃ تھی جو غیرِ مُستِق کودی گئی تو تاوان بھی دینا ہوگا تا کہ وہ اپنی

ز كوة وُرُست طريقے ہے مستحق ز كوة كوما لك بنا كروے۔ چنانچ فقهائے كرام فرماتے ہيں: ''هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير

پ پ ب ب حدم المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "يعن زكوة شريعت ميل الله تعالى "يعن زكوة شريعت ميل الله تعالى ك لئ مال ك ايك حصه كاجوشرع نے مقرركيا ہے مسلمان فقيركو ما لك كردينا ہے اور وہ فقيرنه ہاشمى ہونه

ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اورا پنانفع اُس سے بالکل جدا کرلے۔'' (تنویرالا بصار ، صفحہ 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

سیِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِیْ ارشاد فر ماتے ہیں،' زکو ۃ میں روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤسے اُس قیمت کاغلّہ مَکّا وغیرہ مختاج کودے کر بہ نبیتِ زکو ۃ ما لک کردینا جائز وکافی ہے، زکو ۃ ادا ہو

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التكفة جائے گی،مگرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجراہوگی بالا ئی خرچ مُحُسُوب نہ ہوں گے۔''مزید فرماتے ہیں:''عوض زرِز کو ہ کے محتاجوں کو کپڑے بنادینا، انہیں کھانا دے دینا جائز ہے اوراس سے زکو ۃ ادا ہوجائیگی خاص رویبہ ہی دیناواجب نہیں مگرادائے زکو ۃ کے معنی یہ ہیں کہ اُس فدر مال کامحتاجوں

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالْحُ فُحَمَّدُ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِيِّ عَيْ 29 شوال المكرم <u>1428</u> هـ 11 نومبر <u>2007</u>ء

(فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)





كوما لك كردياجائے۔''

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری قوم پچھی مسلم سومرہ

جماعت جو کہلگ بھگ 2000 ممبران پر شتمل ہے ہماری قوم میں قربانی کی کھالوں کا سٹم کچھ یوں ہے کہ ہماری قوم

میں 18 گھرانے ایسے ہیں جوز کو ہ کے مستحق ہیں جن کو ہماری جماعت ماہوار 1000 روپے ادا کرتی ہے اس کے علاوہ قوم میں کسی کا حادثہ، بیاری یا شادی وغیرہ میں بھی ہماری جماعت قوم کی قربانی کی کھالوں کے پیسوں سے مدد کر تی

ہے۔ ہماری جماعت نے اس سال پہلی مرتبہ زکو ہ کی بھی وصول کی ہے ایک پروگرام کے تحت پوری قوم کو جمع کیا گیا اوران 18 گھرانوں کوخورکفیل کرنے کے لئے جماعت سے زکوۃ فطرہ وصدقات کا تقاضہ کیا گیا جس کے تحت قوم نے 3,03590 رویے زکو ق کی مدمیں جماعت کو دیئے ۔ جمری جماعت میں جماعت کے عہدہ داروں نے بیوعدہ کیا

کہان 18 گھر انوں کوخود گفیل کردیں گے تا کہوہ ز کو ۃ دینے والے بن جائیں ۔

ہماری رہنمائی فرمائیں کہ زکو ۃ اور قربانی کی کھالوں کے پییوں کا شرعی طریقہ استعمال کیا ہے؟ نیزیہ زکوۃ جو

ہم نے قوم سے 18 گھر انوں کے نام پر سے وصول کی ہے کیااس رقم کااستعمال ان لوگوں کے علاوہ کسی اور فر دیر کر سکتے سائل:ابوبکرسومرو(لیاری،کراچی)

524

= ﴿ كَانِّ : 5 ﴿ كَانِّ

وَ فَتَ الْمُوالِمُنَّا الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ تخافان التحاق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ہمارے عرف میں فلاحی تنظیمیں جوز کو ۃ کی وصولی کا کام کرتی ہیں وہ ز کو ۃ دینے والوں کی وکیل ہوتی ہیں لہذا درست طریقے سے ادائیگی کرناان کے ذمہ لازم ہے ادائیگی زکو ۃ کے سلسلے میں چند باتوں کو مدنظر رکھا جائے۔ پہلی بیر کہ جن افراد کوز کو ۃ دی جائے ان کامستحق ہونا ضروری ہے بعنی وہ مالی حیثیت سے اتنے کمزرور ہوں کہ شرعی فقیر قراریا ئیں،اورمستحق ز کو ۃ کے لئے جو مالی معیار شریعت نے مقرر فر مایا ہے وہ یہ ہے کہاس کے پاس کم از کم یاساڑھے باون تولہ چاندی، یاساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابرروپے پیسے، مالِ تجارت یا کسی بھی قشم کا سامان حاجتِ اصلیہ کےعلاوہ نہ ہو۔

دوسری چیزیہ پیش نظررہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کواس کا مالک بنانا ضروری ہے،اگر فقیر کو ما لک نہ ہنایا بلکہا بینے طور پراس پرز کو ۃ کا پبیہ خرج کر دیا مثلاً اس کی میڈیکل فیس یااس کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ بذات خودادا كردى تواس سے زكوة ادانهيں ہوگى للہذاجب بھى كسى فقير كوز كوة ديں تومال اس كى ملكيت ميں دے ديں اعلى حضرت امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الدحملن فرمات بين: "زكوة كاركن تمليكِ

کہوہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسا ہی کارحسن ہوجیسے تمیر مسجد یا تکفینِ میت یا تنخوا و مدرسانِ علم دین،اس سے ز کو ة نهیں ادا ہوسکتی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 269 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) البيته قربانی کی کھالوں کا شرعی فقیر کو ما لک بنانا ضروری نہیں بلکہ بیہ ہرنیک کام میں استعال کی جاسکتی ہیں۔ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا حکم بیار شاد ہوا: "کلوا و ادخروا و اتجروا" ترجمہ: کھاؤ، ذخیره کرواورنیکی کا کام کرو۔ (ابوداود،صفحه ۱۳۲، جلد۳، حدیث ۲۸۱، داراحیاء التراث العربی بیروت) اعلى حضرت امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحلن فرمات بين: " قرباني كا چرا كي حصاص

المُنابِّ: 5 المُنابِّ

(فتاوي رضويه ، صفحه 505 ، جلد 20 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) لہٰذا قربانی کی کھالوں کو جماعت کے تحت کئے جانے والے دیگر نیک کام مثلاً غریبوں کی امداد وعلاج ،مسجدیا

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ﷺ فلای إداروں میں زکوۃ دینا کب جائز ہے؟ ﷺ

فتشاوي الماستت

اسپتال کی تغمیر وغیرہ کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے۔

فَتوىٰ 344

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاکسی ایسے فلاحی إدارے

یاکسی انجمن میں اپنے آموال کی زکو ۃ وصد قات وغیرہ دے سکتے ہیں جوغریب لوگوں کی مدد کے لئے بنائی گئی ہو، ٹینٹ

وغیرہ کا سامان غریب بچیوں کی شادیوں ،محافل اورکسی کے انتقال پرانہیں مفت دیا جائے اورلوگوں کی مالی مدد کی جائے

- اوراس کے علاوہ بھی نیک کام ان اَموال کے ذریعے سے کئے جاتے ہوں جبکہ بیسب کام بھی وہ شرعی حیلہ کے تحت کرتے ہوں؟ اورا گرنہیں دے سکتے تو پھراس کا جائز طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟
  - سائل: محمدز مان على عطاري قادري (فيصل آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ اورصد قاتِ واجبہ وغیرہ کسی بھی جگہ حیلہ کر کے خرچ کرنے کے لئے ایک بنیا دی حکم یہ ہے کہ حیلہ کرنا

فقط ضرورت کے وقت جائز ہوتاہے اور بلاضرورت ناجائز ہے، لہذا فی زمانہ فلاحی إداروں پاکسی انجمن کو زکوۃ

وَصَل: 20) 526

وصدقات واجبہ وغیرہ دینے کی اجازت بھی فقط اسی صورت میں ہوگی جب بیانہیں ضرورت کی جگہوں پرخرج کرتے ہوں کین فی زمانہ جس طرح بعض فلاحی إدارے بلاضرورت بھی کثیر آخراجات کرتے رہتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں ہول کین فی زمانہ جس طرح بعض فلاحی إدارے بلاضرورت بھی کثیر آخراجات کرتے رہتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں بلاضرورت لاکھوں رو پیپنز جی کردینا بھن دنیوی تعلیم کے حصول کے لئے کثیر خرچہ جات کر کے بیرون ملک کا فروں کے ہاں کسی کو پڑھنے کے لئے بھیج دینا وغیرہ وغیرہ ، ایسے کا موں کے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں للہٰ ذاصر ف اہم ضروریات میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔
میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔
اور صدقات نافلہ وغیرہ جواللہ کی راہ میں دیئے جاتے ہیں وہ بغیر کسی حیلہ کے کسی بھی فلاحی إدارے کودے سکتے ہیں ، کیونکہ ان میں تمبلیک شرطنہیں ہوتی لیکن ان میں بھی بیضروری ہے کہ دینے والے نے جس طرح کے کام میں خرچ کئے جائیں اوراس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے میں ضرح کرنے کا کہہ کردیا ہوا ہی طرح کے کام میں خرچ کئے جائیں اوراس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے میں خرچ کرنے کا کہہ کردیا ہوا ہی طرح کے کام میں خرچ کئے جائیں اوراس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے میں خرچ کے جائیں اوراس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے

الجواب صحيح المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي الموالض المحمد مدنى الوالفيضان عرفان احمد مدنى الوالفيضان عرفان احمد مدنى 2012ء

اعلی حضرت عَلَیْهِ رَحَمَةُ رَبِّ الْعِزَّةُ نَمَازَ کے بعدو، بلی (هند) کی ایک مسجد میں مشغول وظیفه سے ایک صاحب آئے اور آپ رحمۃ الله انعالیٰ علیہ کے قریب بی نماز پڑھنے گئے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیواروہ کھتے رہے، رُکوع میں بھی سراو پر اٹھا کرسا سنے دیوار بی کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے ناوغ ہو کتواس وقت تک اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ رَحمَهُ رَبِّ الْعِزَةُ بھی ایناوظیفہ کمل کر چکے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں ایپ باس بلاکر شرعی مسئلہ بھیایا کہ 'نماز میں کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہئے۔'' پھرفر مایا:''بحالتِ رُکوع نگاہ یاؤں پر ہونی چاہئے۔'' یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہوگئے اور کہنے گئے:''واہ صاحب! بڑے مولا نا بنتے ہو، نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرامنہ قبلہ سے بھیرنا چاہتے ہو!'' یہن کراعلیٰ حضرت عَلَیْهِ وَحمَهُ رَبِّ الْعِزَّةُ نَان کی سجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا:'' بھرتو سجدہ میں بھی بیشانی کے بجائے ٹھوڑی زمین پر لگا ہے!'' یہ عکمت بھراجملہ من کروہ بالکل خاموش ہوگئے اور ان کی سجھ میں سے بات آگئ کہ'' قبلہ رُوہونے کا مطلب بینہیں کہ اول تا آخر قبلہ کی طرف منہ کرے دیوار کود یکھا جائے ، بلکہ شیخے مسئلہ وہی ہے جواعلیٰ حضرت عَلَیْ ہے۔ آپ

رَحمَةُ ربّ الْعِزَّة ني بيان فرمايا لله والمحتملة على حضرت، ج ١،٥٠٣)



تَنُوِيُرُالْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن بِين مِن يكون الصرف تمليكا لااباحة "لين زكوة

کی ادائیگی کے لئے شرط بیہ ہے کہ بیز کو ۃ دینا ما لک بنانے کے طور پر ہو، نہ کہ فقط مباح کرنے کے طور پر۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) لہٰذامسحّقِ زکو ۃ کو ما لک بنائے بغیر براہِ راست مدرسہ کے کا موں میں صُر ف نہیں کر سکتے اور نہاس طرح

اسلامي مدارس ميں مال زكوة بھيج ديتے ہيں ان كوچا ہيے كەمتولى مدرسەكواطلاع ديں كەيد مال زكوة ہے تا كەمتولى اس

صَدرُ الشَّبرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَليْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا دفر مات بين: 'بهت سے لوگ

(بهارِشريعت ، صفحه 926 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ز کو ۃ ادا ہوگی اور غلط استعمال کرنے کے سبب نِمَّه دار پر تاوان آئے گا۔

وَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الم

واضح رہے کہ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے ریڑھتے ہیں اس کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ فلی

مال کوجدار کھےاور دوسرے مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پرِصُر ف کرے کسی کام کی اُجرت نہ دےورنہ ز کو ۃ ادانہ

عطیات و چندے سے اس کے اُخراجات بورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرچ ہوگی توبیہ ز کو ۃ اپنے ہی اوپرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البتہ غریب علاقوں کےمحلوں کے مدارس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہووہاں حیلہ شَرْعِیَّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائٹی بڑے مدارس جہاں کثیر طلبہ اور متعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات بورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلۂ شُرْعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔ مدرسہ کے کا موں میں صُر ف کرنے کیلئے حیلہ شُرْعِیّہ بیہ ہے کہ مدرسہ کی زکوۃ وصولی کرنے والے زکوۃ، فطرہ یادیگرصد قات واجبہ کوکسی ایسے تخص کودے کر جونہ ما لکِ نصاب ہواور نہسپّیہ ہو ما لک بنادیں وہ اس مال پر قبضہ کر لے پھروہ خض اپنی خوثی سے مدرسہ اُ خراجات کیلئے رقم وقف کردے۔ دُرِّمُخُتَار مِين مِ: "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء" لعنی اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مال کوفقیر پر صدقہ کرے پھروہ فقیر کوان چیز وں کے کرنے کا حکم دے۔ (درمختار ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) عرب ابن: 5 🛌

و فَتُناوي الْمُؤْسِنَتُ اللهِ اللهُ اس طرح زكوة بھى ادا ہوجائيگى اور فريقين كوثواب بھى ملے گا (إِنْ شَاءَ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ) كـمـافــي الر د المحتارتحت العبارة المذكورة-وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَحَكَّمَ الْقَالِمِ الْفَالِحِيْنَ 24 شعبان المعظم 1427 هـ 18 ستمبر 2006ء



## فتوىل 346

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گزشتہ سال ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے بیاعلان کیا تھا کہ زکو ۃ ، فطرہ اور قربانی کے جانور کی کھالیں وہاں دی جا ئیں جہاں مدرسے

کے طلبامقیم ہوں اور وہاں ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانے کی جگہ موجود ہو۔ ہمارے محلے کی مسجد کے مدر سے میں 150 سے زائد بچے زبرتعلیم ہیں ہم مدرسے کی مزید تعمیرات کرنا چاہتے ہیں کیکن تعمیر کے لئے ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے۔

ز کو ہ فطرہ ، قربانی کے جانور کی کھالوں سے مدرسے کی تعمیر کی جاسکتی ہے یانہیں؟ **سائل:** کامرانءطاری( گولیمار،کراچی)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا مام صاحب کا مطلقاً یہ کہنا ہے اصل اور غلط ہے کہ زکو ۃ فطرہ اسی مدرسہ پرخرج ہوسکتا ہے۔ تفصیل اس مسکلہ میں یہ ہے کہ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے پڑھتے ہیں ان کی ذِمَّہ داری محلے

والوں پرہے کنفلی عطیات و چندے سے ان کےاُ خراجات بورے کریں اگراہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پر 530

'خرج ہوگی توبیز کو ۃ اپنے ہی اوپرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البته غریب علاقوں کے محلوں کے مدارس کہ جہاں زکو ہ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوو ہاں حیلہ شَرْعِیّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائثی بڑے مدارس جہاں کثیر طلبہاور متعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلۂ شُرُعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ رہائشی ہو یا غیرر ہاکشی، مدرسے کی تمام ضرورتوں میں خرج کرنے کے لئے رقم در کار ہوتو علمائے کرام نے اس کے لئے حیلۂ شرعی کی اجازت دی ہے کہ اوّ لأمستحقِ ز کو ۃ کو ما لک بنا کردے دیا جائے پھروہ اپنی جانب سے مدرسہ کے لئے چندہ دے دے یوں تمام کاموں میں وہ رقم استعال کرنا دُ رُست ہوجائے گی ،اس صورت میں بھی ر ہاکثی وغیرر ہاکثی کا فرق نہیں اور قربانی کی کھالوں میں تملیکِ فقیر بھی ضروری نہیں ،مسجد مدرسہ یاکسی بھی نیک وجائز کام میں دی جاسکتی ہے غیرر ہائشی مدرسہ کی نغیر وغیرہ کے لئے بطورِ چندہ بھی دی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُنِئِ فُضَيل مِضْ العَطَّارِئ عَفَاعَنْلِلِكِ محمد طارق رضا العطارى المدنى 28 شعبان المعظم <u>1430</u> ه 20 اگست <u>2009</u>ء



المتخصص في الفقه الاسلامي

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ حکومت پاکستان کی زکو ہ سمیٹی کی طرف سے ماہانتعلیمی وظیفہ برائے طلبہ جو مدارس لینا جا ہتے ہیں ان کودیا جاتا ہے مثلاً ہرایک طالب علم کا فارم پُر کیا جا تا ہےاس فارم پراس کےوالد کا پیشہ تنخواہ ،اورگھر کےافراد کی تعدا دکھی جاتی ہےاوراس طالب علم کوغریب ککھا جا تا

ہے۔ درسِ نظامی پڑھنے والے ہر طالب علم کو ما ہانہ تقریباً 350 روپے کے حساب سے اور شعبۂ حفظ میں پڑھنے والے

طالب علم کو ماہانے تقریباً 175 روپے کے حساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور پچھرقم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحدہ 531

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْسِنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ دی جاتی ہے، مدارِس کی تمیٹی والے اس ساری رقم کوطلبہ کی خوراک، بجلی کے پل، مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں خرج کرتے ہیں،معلوم بیکرناہے کہ کیا حکومت ِ پاکستان کی طرف سے بیرقم لینا جائز ہے؟ اورا گرجائز ہے تواس رقم کوخرچ کرنے کا جائز طریقه کیا ہے وہ بھی ارشا دفر مائیں؟ <mark>سائل: محد جاویدا قبال عطاری و بخاری (خانیوال)</mark> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب دا رُالا فنّاء اہلسنّت بھیجے گئے وظیفہ فارم کےمطابق طلبہ کو ملنے والا وظیفہ اگرز کو ۃ وصدقات ِ واجبہ سے ہے تو اس کے بارے میں درج ذیل حکم ہے۔ البعلم اگرغنی کا نابالغ بچه ہوتو اسے نہیں دے سکتے۔ جيما كه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: 'ولا يجوز دفعها الى ولد الغني الصغير كذا في التبيين ''ترجمہ بغنی کے چھوٹے بعنی نابالغ بچے کوز کو ۃ دینا جائز نہیں جیسا کتبیین میں ہے۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدِدُ الشَّرِيْعَه مَفْتَى مُحَمِرا مجرعلى اعظمي صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْه فرماتِ بين: ' وغني مردك نابالغ بيِّج كوبهي نہیں دے سکتے'' (بهارِشريعت ، صفحه 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) **2﴾** اورغنی کے بالغ فقیر بچے کودے سکتے ہیں۔ جساكه فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِين مِين مِينَ ولو كان كبيرا فقيرا جاز "ترجمه: اورا راولا دبر ي لين ا بالغ فقير بهوتواس كازكوة ليناج ائز ہے۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) صَدرُ الشَّوِيْعَه مفتى مُحمام بعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرماتِ بين: ' اورغني كي بالغ اولا دكود ب سكتى بين جب كفقير بهول " (بهار شريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿3﴾ اورطالب علم اگر بالغ غنی ہواگر چهاس کا باپ فقیر ہوتو اسے بھی نہیں دے سکتے۔ فَتَا*وِيْ عَالَمُكِّيْرِي مِين ہے:''و*لا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً·····فاضلاً عن فَصَل: 532

﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ ﴾ ﴾ حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي "(ملقطًا) · (فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى مُحرامجرعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: "جَوْخُص ما لكِ نصاب مو.....ا يسكوز كوة ديناجا تزنيس: (بهارِشريعت ، صفحه 928 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿4﴾ اورطالب علم اگر بالغ فقیر ہوتواہے دے سکتے ہیں لیکن اگروہ کسی وفت غنی ہو گیا تواب اس کالینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جبيا كه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِين مِين عِ: "ويجوز دفعها الى من يملك اقل من النصاب و ان كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهدي " (فتاوي عالمگيري ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) اُوپر بیان کی گئی تفصیل کےمطابق جہاں طلبا کا زکوۃ لینا جائز ہے وہ صورت پائی گئی تو وہ زکوۃ کے حق دار ہیں اورالیی صورت میں چونکہ فارم ان کے لئے بھرا گیا ہے اور ز کو ۃ دینے والوں نے ان کو دی ہے تو مدرسہا نتظامیہ کو جائز نہیں کہوہ اس رقم کومدرسہ کےمصارف میں خرچ کرے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَالَّ فُكِمَّدَهَ السَّمَ القَادِيِّ فَي

المتخصص في الفقه الاسلامي ابو الفيضان عرفان احمد مدني 21 شعبان المعظم <u>1429م</u> 23 اگست <u>200</u>7ء



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

كياز كوة كى رقم سے مدرسه كى بلدنگ كاكرابيد يا جاسكتا ہے؟

کیا مستحق بچے کی فیس کوانتظامیہ بلا واسطہ لے سکتی ہے؟ یعنی ز کو ۃ وفطرہ کی رقم ہے اس میں سے بچے کی فیس **(2)** 

وْفَتُ الْعِلْسَنَتُ عَلَيْ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

س**ائل**: محمد اصغر (مركز الاولياء لا مور) بِسْجِ اللَّاءِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ة ، فطره اور کفاره وغیره جوصد قات ِ واجبه ہوتے ہیں اس میں فقیر کو ما لک بنا ناشرط ہے۔

ن قطره اور لفاره وغیره جوصد قات واجبه ہوئے ہیں اس میں تقیرلوما لک بنا ناشرط ہے۔ نہ مُه کَدَائعُ الصَّنائع میں ہے:'' فی کہ بال نہ کیاد: ہو ایند احید ، النصاد

چَانِچِ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِين ہے: ' فركن الزكاة: هو إخراج جزء من النصاب إلى الله وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه، أو إلى

**(1)** 

تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه، أو إلى

يد من هو نائب عنه وهو المصدق، والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقد، والدليل على ذلك قوله تعالى

نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَى الله عَنْ عَبُادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَ فَتِ ﴾ وقول النبي صلى الله

الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل ﴿ وَالْتِواللَّهِ كُوةً ﴾ والإيتاء هو التمليك "ترجمه: زكوة كاركن السمال بين سع نكال كرالله كى راه مين دينا بها ورفقيرياس كنائب كود حكراس كاما لك كردين سع دين

والے کی مِلکِیَّت ختم ہوجاتی ہے اور فقیران پیسوں کا مالک بن جاتا ہے۔ فقیر کی مِلکِیَّت اللّه عَدَّوجَلَّ کی طرف سے ثابت ہوتا ہوجاتی ہے اور صاحب مال زکوۃ فقیر کے قبضہ میں دینے اور مالک بنانے میں اللّه عَدَّوجَدِّ کی طرف سے نائب ہوتا ہے۔ اس پردلیل اللّه عَدَّوجَلَّ کا بدارشاد ہے: ''کیا آئہیں خبر نہیں کہ اللّه ہی اینے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اینے دست قدرت میں لیتا ہے۔''اور رسول اللّه صَلّی اللّه تَعالی عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّه کا فرمان ہے: ''صدقہ فقیر کے ہاتھ میں

ا پنے دست قدرت میں لیتا ہے۔' اوررسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَافِر مان ہے:' صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ عَزَّوجَ لَّ نَ عَالَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَّوجَ لَّ نَ عَالَكُول كُوز كُو ق و بِنَ كَاحْكُم ارشا وفر ما يا: ''اورز كُو ق دو''اورد بنے سے مرا فقیر كو ما لک بنانا ہے۔ ''اورز كُو ق دو''اورد بنے سے مرا فقیر كو ما لک بنانا ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 142 ، حلد 2 ، داراحیاء التراث العربی بیروت)

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُلَّ الللَّالِمُ اللَّا لہٰذاا گرفقیرکو ما لک نہ بنایا جائے تو صدقاتِ واجبہادا نہ ہوں گے۔مدرسے والوں کو جیا ہے کہ نفلی صدقات اورصدقاتِ واجبہ کوالگ الگ جمع کریں بعد میں صدقات واجبہ کوکسی غیر ہاشمی بالغ فقیر کی مِلکِیّت کردیں پھروہ فقیر بخوشی

مدرسہ کو واپس کردے تو اب مدرسہ والے اس رقم سے بلڈنگ کا کرایہ اور مدرسین کی تنخواہ، کھانے پینے وغیرہ میں استعال کر سکتے ہیں۔ بغیر حیلۂ شرعی کے صدقاتِ واجبہادا نہ ہوں گے اور جن لوگوں نے صدقاتِ واجبہ دیئے ہیں مدرسے والوں پران کا تا وان آئے گا۔

صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى المجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فَتَاوى أَمْجَدِيَه مِينَ لَكُفتَ بين: 'زكوة مين تمليك ضرور هِ كُنْزُ الدَّقَائِق مِين هِ: 'هي تمليك المال من فقير مسلم .....الخ ''لهذابنائِ مسجدوْتُلفين مين مالِ زكوة

صَرف نهيں كياجا سكتا - كُنْز ميں ہے: "لا الى بناء مستجد و تكفين ميت "..... بإل اگران ميں زكوة صَرف کرنا چاہےتواس کا طریقہ بیہ ہے کہ مالِ زکو ۃ فقیر کو دے کر ما لک کردے پھروہ فقیران اُمور میں وہ مال صَر ف کرے إِنْ شَآءَ الله تعالى تُوابِ دونول كو موكار " (فتاوى امجديه ، صفحه 370 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچى) **﴿2﴾** صدقات واجبه سے فیس نہیں نکال سکتے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَالَ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَيَ المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 20 شعبان الععظم <u>1430</u> ه 12 اگست <u>2009</u> ء م مدارِس میں زکوۃ استعال کرنے کاطریقہ کھی

فَتوىٰ 349 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ ، فطرہ مسجد سے ملحق غیرر ہائثی مدرسے میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں لگ سکتا تو کیا کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ جس سے مدرسۂ ہذا

الكالكالا التحاقة وَتُنَاوِينَ أَهُالِسُنَّتَ الْمُؤْلِسُنَّتَ الْمُؤْلِسُنَّتَ ري ميں ز كو ة ، فطره كواستعال كيا جا سكے؟ ا سائل: کامران عطاری ( کورنگی،کراچی ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے پڑھتے ہیں ان کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ فلی عطیات و چندے سےان کے اُخراجات پورے کریں اگراہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرج ہوگی توبیز کو ۃ اپنے ہی او پرخرچ کرنے کے مترادف ہےلہٰذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوو ہاں حیلہ شَرْعِیّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائش بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہاور متعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات بورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلۂ شُرُعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔ مدرسہ خواہ رہائشی ہو یاغیررہائشی، ماقبل بیان کی گئی تفصیل کے مطابق اگر ضرورت ثابت ہوتو حیلۂ شُرُعِیَّه کے بعدز کو ۃ صُر ف کی جاسکتی ہے۔البتہاس کی تعمیر ومرمت یا مدرسین کی تنخوا ہوں میں زکو ۃ وفطرے کی رقم براہِ راست نہیں لگ سکتی کیونکہ زکو ۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیرز کو ۃ ادانہ ہوگی۔ان کاموں میں استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ زکو ۃ وفطرے کی رقم کا شرعی فقیر کو ما لک بنادیا جائے اوروہ اپنی طرف سے مدرسے کودے دیتو پھراس رقم کو مدرسہ کے تمام مصارِف میں استعال کر سکتے ہیں۔

سيِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَضْمَةُ الدَّخْمِين ارشاد فرمات بين: ''مدرسه اسلاميه الرضيح اسلاميه خاص اہلسنّت کا ہو..... تواس میں مالِ ز کو ۃ اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کمہتمم اس مال کوجُد ار کھے اور خاص تملیکِ فقیر کے مصارِف میں صُر ف کرے، مدرسین یا دیگر ملاز مین کی شخواہ اس سے نہیں دی جاسکتی۔ نہ مدرسہ کی نتمیریا مرمت یا فرش وغیرہ میں صُرف ہوسکتی ہے، نہ بیہ ہوسکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس رویے سے کھانا پکا کر اُن کوکھلا یا جائے کہ بیصورتِ اباحت ہےاورز کو ۃ میں تملیک لا زم ..... ہاں اگرروپیہ بہنیتِ ز کو ۃ کسی مصرفِ ز کو ۃ کو

دے کر ما لک کردیں وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے تو تنخوا ہے مدرسین وملاز مین وغیرہ جملہ مصارِف مدرسہ میں 536

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ صُرف ہوسکتا ہے۔'' (ملتقطاً) (فتاوي رضويه ، صفحه 254 تا 255 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى محمر المجمعلى اعظمى عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى فرمات بين: "بهت سے لوگ مال زكوة

اسلامی مدارِس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متو تی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیہ مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متو تی اس مال کوجُد ا ر کھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلباء پرِصَر ف کرے ،کسی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ زکو ۃ ادانہ ہوگی ۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُكُنْفِئِ فُضَيلِ كَضَاالعَطَارِئَ عَلَاللِكَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدني 17 رمضان المبارك <u>143</u>0ه 08 ستمبر <u>2009</u>ء

# النهاء کار النه است المار میراد کار این کسای کیسای کیسای

## فَتوىٰي 350 الله

خرید کرمدرسہ کے نابالغ طلبا کودینے سے زکو ۃ اداہوجائے گی پانہیں؟ سائل: محمد حسین (گارڈن،کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی رقم سے قاعدے

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نابالغ طلباا گرخود شرعی فقیر ہوں اوران کے والد بھی شرعی فقیر ہوں تو ان کو قاعدے خرید کر دینے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی جبکہ زکو ۃ دینے والے کی اجازت سے بیقاعدے خریدے جائیں یا دینے والاخود ہی خرید کر دے، ور نہ ز کو ۃ جمع کی تو جمع کرنے والا اگرخریدے گا تو مالِ ز کو ۃ ہلاک ہوجائے گا اسے تاوان دینا ہوگا اوراس طرح خریدے

گئے قاعدے ستحقِ ز کو ۃ بچوں کو ما لک بنا کر دینے سے بھی ز کو ۃ ادانہ ہوگی ۔البتۃ اگریہ بیچ شرعی فقیر نہ ہوں یا شرعی فقیر تو ہیں کیکن ان کے والدغنی لینی ما لکِ نصاب ہوں تو ان دونوں صورتوں میں ان بچوں کو قاعدے خرید کر دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی

﴿ فَتَنَاوَئُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ جِساكه دُرِّمُخُتَارِين مِ: "لا يصرف الى غنى ..... ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير' (درمختار ،صفحه 346 تا 349 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِنْ ہِ:''واسا الغنا الذي يحرم به اخذ الصدقة وقبولها: فهو الذي تجب به الصدقة الفطر والاضحية "يعنى بهرحال وه غناجس مصدقد لينااور قبول كرناحرام هوجاتا بوه ہے جس میں صدقہ فطردینا اور قربانی کرناواجب ہوتا ہے۔ (بدائع الصنائع، صفحہ 158، جلد 2، دار احیاء التراث العربی) مزيداتي مين مين عي: "لو دفع زكاة ماله الى صبى فقير أو مجنون فقير وقبض له وليه أبوه أو جده أو وصيهما جاز لأن الولى يملك قبض الصدقة عنه "ليعني الركس نے اپنال كي زكوة اس کئے کہولی صدقہ پر قبضہ کرنے میں بیچے کی طرف سے اختیار رکھتا ہے۔

نابالغ فقیریا پاگل فقیر کودی اوران کے ولی خواہ وہ باپ ہویا دادایا ان کا وصی نے اس پر قبضہ کرلیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی (بدائع الصنائع ، صفحه 143 ، جلد 2 ، دار احياء التراث العربي) بہارِشریعت میں ہے:''غنی مرد کے نابالغ بیچے کوبھی (زکوۃ)نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں یونہی غنی کے باپ کودے سکتے ہیں جب کہ فقیرہے۔'' (بهارشريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

الجواب صحيح ٱبُوهُحَمَّنُ عَلِمَ صَعِلَا يَّكُ المَدَنِيُ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 03 ذوالقعده <u>1431</u> ه 10 اكتوبر <u>201</u>0ء من مدارس میں زکو ۃ وعطیات کااستعال کھی

وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



فَتوىٰ 351 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مدرسے میں کچھروپے آئے

جن کو حیلہ کئے بغیر مدرسے کے مصارِف میں خرچ کر دیا گیا۔ مدرسے کے فنڈ میں عطیات کی مدمیں بھی پچھروپے

جی بی کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ان رو پوں کو شرعی نقیر کو زکوۃ کی مدمیں دے دیا جائے اور وہ مدرسے کو بیر قم واپس کردے۔ تاکہ جس نے زکوۃ کے لئے پیسے دیئے تھے اس کی طرف سے زکوۃ ادا ہوجائے۔

سائل:عبد القدیریوسف (ہارون روڈ، کراچی)

بیٹیواللّٰوالدّ محمٰن الدّیجینیمہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ حبیبا کہ بہار شریعت میں ہے:''بہت سے لوگ مالِ ز کو ق اسلامی مدارِس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ

متولیٔ مدرسه کواطلاع دیں کہ بیہ مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متولی اس مال کو جُدار کھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلبه پر صَرف کرے،کسی کام کی اُجرت میں نہ دےورنہ زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ (بھارِ شریعت ، صفحہ 926 ، حلد 1 ، مکتبۃ المدینہ)

ربھ رِسدریت ، صفحہ مصابہ مصابہ ہے۔ لہذا جس شخص کوز کو ق کے پیسے دیئے گئے اوراس نے شرعی حیلہ کئے بغیراس رقم کومدر سے کے مصارِف میں

ہ میں ہوتی کردیا تو یہ خص اپنی جیب سے اس کا تاوان ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے مدرسہ فنڈ میں جورقم عطیات کی مدمیں موجود ہے وہ لوگوں کی امانت ہے جس کو مدرسے کے مصارِف کو پورا کرنے کے لئے دیایالیا گیا ہے۔ اس رقم کوز کو ق

کی مدمیں دینے کا ہرگز اختیار نہیں کیونکہ چندہ جس کام کے لئے جمع کیا گیااتی میں خرج کرنالازم ہے۔

جبیبا کہ فَتَاوی اُمُجَدِیَه میں ہے: ''عموماً یہ چند بے صدقۂ نافلہ ہوتے ہیں ..... یہ چند بے جس خاص غرض

سے لئے گئے ہیں اس کے غیر میں صَرف نہیں کئے جاسکتے ، اگر وہ غرض پوری ہوچکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو

واپس کئے جائیں۔ یااس کی اجازت سے دوسرے کام میں خرچ کریں۔ بغیرا جازت خرچ کرنا ناجا ئز ہے۔' (فتاوی امحدیہ ، صفحہ 39 ، جلد 3 ، مکتبه رضویہ کراچی) ماضحی سرکی ایشخص کو الی معاملات کی و بھی ہے قالت واجہ و افا کی دُئے سے مادائیگی وجوناظ ہے کی ذیجہ وال

واضح رہے کہایشے خص کو مالی معاملات کی وہ بھی صدقات ِ واجبہ و نافلہ کی دُرُست ادائیگی وحفاظت کی ذِمَّہ داری نہیں دی جاسکتی، تاوان کے ساتھ ساتھ فوراً اس سے بیہ ذِمَّہ داری واپس لے لی جائے اورکسی ایسے شخص کومقرر کیا کھی

A Do

الفيست المعلى المفلستان المستنسل ح جائے جواس بارے میں ضروری مسائل جانتا ہے اوران پر دیانت داری ہے عمل بھی کرتا ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح محمد فاروق العطارى المدنى اَبُوجُـمَّنُ؟ عِلَى صَغِلِلَعَظَائِكُ المَدَنِيُ 15 ذيقعده <u>142</u>5 <u>ھ</u> 29 دسمبر <u>2004</u>ء هی سبّد کامدر سے کی تغمیر کیلئے زکوۃ لینا کیسا؟ فَتوىل 352 🎇 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاسپِد صاحب لوگوں ہے دینی مدرسه کی تغمیر کیلئے زکو ۃ لے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ کا مال بغیر حیلۂ شرعی کے مدرسہ کی تغییر میں لگا نا جائز نہیں اس طرح سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی ،البتہ اس میں لگانے کیلئے پہلے شرعی فقیر کوز کو ق کی رقم کا مالک بنادیں اب وہ اپنی خوشی سے مدرستغیر کیلئے وہ رقم دے دے اس طرح سے ذکو ہ کی رقم مدرسہ میں شرعی حیلہ کرنے کے بعد لگا نا جائز ہے۔ چنانچہ پوچھی گئی صورت میں مدرسہ کی تغییر کی غرض سے سپّد صاحب بھی زکو ۃ فطرے کی رقم جمع کر سکتے ہیں۔ كەاصل توپە ہے كەسپِّد زاد بے كوخود ز كو ة لينا جائز نہيں اورا سے دینے سے ز كو ة ادا بھی نہيں ہوتی لیکن مدرسہ وغیرہ کے لئے جمع کرنااسے دینانہیں جبکہ وہ صرف وکیل کے طور پر لے۔ وکیل سیّد وغیرسیّد دونوں بن سکتے ہیں۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبَّدُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ ضَاالعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِئِ عَبَّدُ الْمُذُونِ فَضَيلِ فَضَالِكِكُ عَفَاعَنُ البَلِكِ فَ عَبِّدُ الْمُكرِمِ 1429 ص **540** 

مرارس كيلية زكوة ليناكيسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک مدرسہ جو کہ مسجد میں لگتا

ہےاس مدر سے کی جگنہیں تھی مگراب ہمیں کسی نے ایک زمین دی ہے جس کی تغمیر کے لئے ہم زکو ق ، فطرہ وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آیا یہ ہمارا ز کو ۃ ، فطرہ لینا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ مدرسہ میں بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے مگریہ فیس بھی مدرسہ کے آخراجات میں بہت مشکل سے پوری ہویا تی ہے۔

**سائل: مد**رسة العلميه نو رالقرآن (اورنگی ٹاؤن، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت ِمسئولہ میں اہل محلّہ ہی کی ذِمّہ داری ہے کہ وہ اپنے فلی عطیات اور چندے سے مدرسہ کے آخراجات

پورے کریں اگراییا کچھنہیں ہو پاتا اور مدرسہ کے اُخراجات کی کفایت نہیں ہوتی تو آپ اس مدرسہ کے لئے زکو ۃ،

فطرہ لے سکتے ہیں مگراس زکو ۃ وفطرہ کے پیسوں کوحیلہ شرعی کے ذر بعد مدرسہ کے استعمال میں لا نا ہوگا۔ حِلهُ شرَى كَي تَعريف: "والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمر بعد ذلك

بالصرف البي هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة "يعن حياريه على حياركوة كى مقدار فقير برصدقه كراوراس كے بعداسے ان كامول ميں خرچ كرنے كا كہنوز كو ة دينے والے كوز كو ة كا ثواب اور فقير كوسجديائل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفكر بيروت)

سبِّدى اعلىٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن مدارِس ميں زكو ة كے حيله كا

طریقه بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:''ز کو ۃ کارکن تَملِیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تَملِیک نہ ہو کیسا ہی کا ہِ **=** 541

· فَتُنُاوِينُ آهْلِسُنَّتُ ﴾ التحكا الشاتح التحكا حسن ہو جیسے تغمیر مسجد یا تکفین میت یا تنخواہ مدرِّ سانِ علم دین، اس سے زکوۃ ادانہیں ہوسکتی۔ مدرسۂ لم دین میں دینا عا ہیں تواس کے تین حیلے ہیں:ا**یک بیرکہ م**تولیٰ مدرسہ کو مال ز کو ۃ دےاورا سے مطلع کردے کہ بیرمال ز کو ۃ کا ہےا سے خاص مصارِفِ زکوۃ میں صَرف کرنا، متولی اس مال کوجُدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے ، کتابیں خرید کردے یاان کے وظیفہ میں دے جو محض بنظر إمداد ہو، نہ کسی کام کی اُجرت۔ دوسرے میہ كەز كۈ ة دىيخ والائسى فقىرمصرف ز كۈ ة كو بەنىت ِز كۈ ة دے اور وە فقىرا پنى طرف سے كل يا بعض مدرسە كى نذر کردے۔ تیسرے میر کہ مثلاً سورویے زکو ۃ کے دینے ہیں اور جا ہتا ہے کہ مدرسعکم دین کی ان سے مدد کرے تو مثلاً دس سیر گیہوں کسی فتاج مصرف ِزکو ۃ کے ہاتھ سورو بے کو بیچے اورا سے مطلع کردے کہ یہ قیمت ادا کرنے کو تہمیں ہم ہی دیں گےتم پراس کا بارنہ پڑے گا،وہ قبول کرلےاس کے بعد سوروپیے بہنیت ِز کو ۃ اس کودے کر قابض کردےاس کے بعداینے گیہوں کی قیمت میں وہ رویےاس سے لے لےاگر وہ نیددینا چاہےتو پیخوداس سے لےسکتا ہے کہ بیاس کا عین حق ہے،اب بیرویے مدرسہ میں دے دے۔ان پچھلی دونوں صورتوں میں بیروپیتنخوا و مدرسین وغیرہ ہر کا رِمدرسہ میں صُر ف ہوسکتا ہے۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 259 تا 270 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَيُوالَصُلْطُ هُكُمَّ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَال 12 شعبان المعظم 1428 هـ 26 اكست 2007 ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد زلز لے کی وجہ سے شہید ہوگئی تھی اور فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے اس کی اب تک دوبار ہ تعمیر نہیں کی جاسکی اب ہم نے اس کی تعمیر شروع کی

ہے فنڈ زاورعطیات نہیں ہیں تو کیااس صورت میں زکو ۃ ،صدقات وفطرات کی رقم شرعی حیلے کے ذریعےاس کی تعمیر



الكَاكِنَة و فَتُناوين الفالسنت الفالسنت سأمل: محمدسهراب عباسی ( تاج کمپلیکس، کراچی ) میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ براہِ راست زکو ق ، فطرہ اورصدقات ِ واجبہ کی رقم مسجد میں خرچ نہیں کی جاسکتی کہان کے لئے تملیکِ فقیر

ضروری ہے۔البتۃ اگرمسجد کورقم کی ضرورت ہے تو کوئی شرعی فقیراس رقم کا مالک بن کر قبضہ کرنے کے بعدا پنی طرف سے مسجد میں دے دیتواس کومسجد کے اُخراجات میں استعمال کرنا جا تُزہے۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين هِـ: 'إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكوة ماله لايجوز والحيلة فيه أن يتصدق بها على فقيرمن أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة

ولأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البر التي لايقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر .... والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأ مر بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة "يعن الركوئي تخص زكوة سميت كاكفن تياركرنا حاسة وجائز نهيس بال بيحيله كرسكتا ب کہ خاندانِ میّت کے کسی فقیر پرصد قہ کرےاوروہ میّت کا کفن تیار کردے تواب مالک کے لئے صدقہ کا اوراہل میّت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگا۔اسی طرح کا حیلہ تمام اُمورِ خیر مثلاً تغمیر مسجداور بلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک

مقدارِز کو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراہے کہے کہ توان اُمور بیخرچ کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقه كااور بنائے مسجدویل كا ثواب فقیر كوہوگا۔ (ملتقطاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفکر بیروت)

سبِّدی اعلیٰ حضرت، مُسجَدِّدِ وِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَدیْنه دَحْمَةُ الدَّحْمٰن زکو ۃ کی رقم مسجد میں خرچ کرنے کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:'' زکو ۃ دہندہ نے اگرزرِز کو ۃ مصرَ ف ِز کو ۃ کو دے کراس کی تملیک کردی تواب اسے اختیار ہے جہاں چاہے صَر ف کرے کہ زکو ۃ اس کی تَملِیک سے ادا ہوگئی ، یوں

كَ الله عَلَى الله عَل

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ہی اگر مز کی (زکوۃ دینے والے) نے زرِز کوۃ اسے دیا اور ماذ ونِ مطلق کیا کہاس سے جس طور پر جا ہومیری زکوۃ ادا كردواس نے خود بہنيت ِزكوة لےليا،اس كے بعد مسجد ميں لگا ديا تو يہ بھی صحيح و جائز ہے، يونہي اگر مزكى نے زرِزكوة نکال کررکھا تو فقیرنے بےاس کی اجازت کے لے لیا اور ما لک نے بعدِ اطلاع اس کا لینا جائز کر دیا اوراس کے بعد فقيرنے مسجد ميں صُرف کيا توبي بھي صحيح ہے۔''

ما لک کرنا ضروری ہے۔اگر تملیک نہ ہو یا فقیر کو ما لک نہ کیا تو ز کو ۃ ادا نہ ہوگی ۔لہذا رِفاہِ عامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مالِ زکوۃ سے جائز نہیں۔ نہ ملاز مین مدرسہ کو مالِ زکوۃ سے تنخواہ دینا جائز کہ تنخواہ معاوضة عمل ہے اور زکوۃ عبادت خالصاً للّٰد تعالیٰ ہے تو معاوضہ میں نہیں دے سکتے ، ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تُملِیک ہونہ لطورِاباحت دُرِّمُخُتَار میں ہے:وہی تـمـلیك خـرج الابـاحة فـلـوأطـعم يتيما ناويا لزكاة لا (فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى فرماتے ہیں:'' زكوۃ میں فقیر کو

(فتاوي رضويه ، صفحه 267 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)







































كر كے مسجد ميں خرچ كر سكتے ہيں؟ يونهي اس سے مسجد كا قرض أتار سكتے ہيں يانہيں؟

سائل:صالح محمدعطاری (نیوکراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلۂ شرعی کرنے کے بعدز کو ق کی رقم مسجد میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں اوراس سے مسجد کا قرض بھی

اُ تاراجاسکتاہے۔ امام المِسنّت، مُجَدّد وين ومِلّت شاه امام احدرضا خان عليه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا وفرمات بين: ' جَبكهاس نے

فقیرمصرف ِز کو ق<sup>ہ</sup> کو بہنیت ِز کو ق<sup>ہ</sup> دے کر ما لک کر دیا ز کو ق<sup>ہ</sup> ادا ہوگئ اب وہ فقیرمسجد میں لگا دے دونوں کے لئے اج<sup>رِعظیم</sup>

مُوكًا، دُرِّمُخُتَار مين مج: وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن، الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد "(ترجمه:اورزكوة كى رقم سےمرد كوكفن دينے كيليے حيلہ بيہ كه كوفقير پر صدقہ کیا جائے پھروہ فقیرا سے کفن دیتو دونوں کیلئے ثواب ہوگااسی طرح مسجد کی تغییر میں بھی یہی حیلہ ہوسکتا ہے۔ )

.. (فتاوى رضويه ، صفحه 256 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَيُوالْصَالَى الْمُحَمَّدَ فَالْمِهَمَ اَلْقَادِيَّى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعَالِقِهِ مِنْ الْمُعَالِدِي و 13 رمضان المبارك <u>1426</u> هـ 18 اكتوبر <u>2005</u>ء

کونساعلم فرض ہے؟ المام الل سنت مجدودين وملت شاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمل فآوكل رضوبيين فرمات بين: "حديث: طَلَبُ الْعِلْم فَريُضَةٌ عَلَى

كُلّ مُسْسِلِم وَمُسْسِلِمَة (ترجمہ: ہرمسلمان مردوعورت پرعلم حاصل كرنا فرض ہے۔)كه بوجه كثرت طرق وتعدد مخارج حديث حسن ہے اس كاصر تح مفاد ہرمسلمان مردوعورت پرطلب علم کی فرضیت تو بیصادق نیر کے گا مگراس علم پرجس کا تعلم فرض عین ہو،اورفرض میں نہیں مگراس علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں مختاج ہوان کا اعم واشمل واعلی واکمل واہم واجل علم اصول وعقائد ہے، جن کے اعتقاد ہے آ دمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے اورا ذکار ومخالفت سے کافریا

بدعتی، والسعیاذ بالٹ تعالی سب میں پہلافرض آ دمی پراسی کاعلم ہےاوراس کی طرف احتیاج میں سب بیساں، پھرعلم مسائل نمازیعنی اس کے فرائض وشرائط ومفیدات جن کے جانبے سےنماز صحیح طور پرادا کر سکے، پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم ، ما لک نصاب نامی ہوتو مسائل جج ، نکاح کیاجاہے تواس کے متعلق ضروری مسکے، تاجر ہوتو مسائل بچے وشراء، مزارع پرمسائل زراعت ،مؤجرومت اجر پرمسائل اجارہ ،و عیلی ہذاالقیاس ہراس مخض پر

اس کی حالت موجودہ کےمسکے سیحنا فرض مین ہے۔اورانھیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فر دبشران کامحتاج ہےاورمسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع واخلاص وتو کل وغیر ہااوران کےطرق تخصیل اورمحرمات باطنیۃ تکبروریاءوعجب وحسدوغیر ہااوران کےمعالجات کہان کاعلم بھی ہرمسلمان پراہم فرائض سے ہے ۔جس طرح بےنماز فاسق وفاجرومرتکب کبائر ہے یونہی بعینہ ریاء سےنماز پڑھنے والاانھیں مصیبتوں میں گرفتارہے، نسسئل الله العفو والعافیة (ہم الله تعالی سے عفو ( فتاويٰ رضويه،جلد23 بصفحه 624،رضا فا وَندُيشُن لا مِور ) وعافیت کا سوال کرتے ہیں۔) تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں وبس۔



ﷺ من المؤلسّة على ا يحرجب آپ صحت ياب ہو گئے تو الله تعالى نے ان سے فر ما يا كه اپنے ہاتھ ميں جھاڑو لے كر مارواور قتم نہ تو ڑو۔

الله عَذَّوَجَلَّ قُر آنِ بِإِك مِين ارشا وفرما تاہے:

وَخُنُ بِيكِ كَضِغُتُّ الْعَانَ : اور فرما يا كدا بِ الايمان : اور فرما يا كدا بِ الته على ايك جمارٌ و

النَّا وَجَلُ نَهُ صَابِرًا الْعِمُ الْعَبُ لُولَ النَّهُ الْعَبُ لُولِ النَّهُ الْعَبُ لُولِ النَّهُ الْعَبُ لُولِ النَّهُ الْعَبُ لُولِ النَّهُ الْعَبُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللْمُ

ا في طرح المعاملة صفرت ساره اور صفرت با بره دختی الله تعالی عنهها بي در ميان بين ايا جيسا له جاء ای ميں ہے: '' حضرت ساره نے شم کھائی تھی کہ ميں قابو پاؤں گی تو حضرت باجره کا کوئی عضوقطع کروں گی، حضرت ابراہيم عليه السّلام پروحی آئی کہ ان کی آپس ميں سُلح کرادو، حضرت ساره نے فرمايا ميری شم کيسے پوری ہو، تو ان کوتعليم دی گئی که حضرت باجره کے کان چھيدويں۔'' (جاء الحق، صفحه 308، قادری پبلشرز لاهور)

حضرت باجره کے کان چِصِدویں۔''
تیسری دلیل بخاری وسلم شریف کی حدیثِ مبار کہ ہے:'' عَنُ اَبِی سَعِیْدِ الْخُدْرِی رَضِی الله تَعَالٰی عَنُه قَالَ کَاهُ النَّه یَ صَلَّی الله عَنُه قَالَ کَهُ النَّه یُ صَلَّی الله عَنْه وَسَلَّم بِتَهُ دَوْنِدٌ فَقَالَ کَهُ النَّه یُ صَلَّی

تَعَالَى عَنُه قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتَمْرِ بَرُنِيّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ اَيُنَ هَذَا قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنُدَنَا تَمُرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنُهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنُدَ ذَلِكَ اَوَّه اَوَّه عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَتَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنُ إِذَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنُدَ ذَلِكَ اَوَّه اَوَّه عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَتَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنُ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ ذَلِكَ اَوَّه عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا كَيْنُ الرِّبَا لاَتَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنُ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْه مِ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا اللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مَا اللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ وَسَلَّم فَاللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ وَسَلَّه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مَا اللهُ تَعَالَى عَنْه مَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَنْه فَعُلَى عَنْه فَعَلَى عَنْه فَعَلَى عَنْه فَعِلَى عَنْه فَاللّهُ وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه مَا لَه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه عَنْه عَنْه عَنْه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَسَلَّه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَسُلَّه وَاللهُ وَسُلَّه وَاللهُ وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَه وَسُلَّه وَسُلَه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَه وَسُلَه وَسُلَّه وَسُلَّه وَسُلَه وَسُلَه وَسُلَه وَسُلَه وَسُلَّه وَسُلَه وَسُلَه وَسُلِه وَسُلُه وَالله وَسُلَه وَسُلّه وَسُلُه وَسُلُه وَسُلَه وَسُلُه وَسُلُه وَسُلُه وَالله وَسُلَعُلْه وَالله وَسُلُه وَالله وَسُلَه وَالله وَسُلُه وَسُلُه وسُلِه وَسُلَم وَالله وَسُلّه وسُلِه وَسُلّه وسُلِه وسُلِه وسُلّه وسُل

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نِ النَّ سِفَر ما يا كه بيم نے كہال سے لئے؟ بلال رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے عُرَص لَى: ہمارے پاس خراب جھوہارے شے ہم نے اس كے دوصاع كے بدلے ان كا ايك صاع خريدا۔ نبي صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مِلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مَا يَا فَي مُولَّو اللهِ عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مَلْ جَبِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَعْ مَلْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه بَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه بَعْ مَلْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَا وَمَ عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَر ما قَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا قَلْ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْمَ وَلَيْ مِعْ عَلِيْكُ مِنْ اللهُ عَنْهَا فَر ما قَلْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهَا فَر ما قَلْ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهَا فَر ما قَلْ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْلُو عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي مَا عَلَيْه

وَتُسْاوِي الْفِلِسُنَةُ وَعُلِي الْفِلِسُنَةُ وَعُلِي الْفَكِوْعَ الْفَكِوْعَ الْفَكِوْعَ الْفَكِوْعَ الْفَكو "بُعِثَ اللِّي نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرُسَلَتُ اللِّي عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنُدَكُمُ شَيُّءٌ فَقَالَتُ لَا إِلَّا مَا أَرْسَلَتُ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ ذَٰلِكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا" ترجمہ: نُسَيْبَه انصاريكوايك بكرى بھيجى گئ توانہوں نے اس میں سے پچھ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ تَعالٰی عَلَیْہِ وَالٰہِ وَسَلَّمہ نے حضرت عا نَشہ سے استفسار فر مایا کہ آپ کے پاس ( کھانے کی ) کوئی چیز ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہیں سوائے اس کے جونُسنیبَہ نے بکری میں سے بھیجا تھا، تو فر مایا کہ لے آؤ کیونکہ صدقہ (صحیح بخاری،صفحه ۴۸٦،جلد ۱،حدیث ۴۶۲، دارالکتب العلمیه بیروت) اینے ل کو بہنچ گیا۔ اس کی شرح عنقریب مفتی شریف الحق امجدی عَلَیهِ الدَّحْمَه کے حوالے سے آرہی ہے کہ بیرحدیث بھی حیلیہ شُرْعِیَّہ پانچویں دلیل حضرت بریرہ کی حدیثِ مبارَ کہ ہے جسے امام بخاری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه نے روایت کیا کہ حضرت عا نَشدَوضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا فرماتَى بَينِ: 'إِشُتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِشُتَرِيْهَا، فَانَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعُتَقَ وَأُهُدِىَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ: هُوَلَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ''**لِعَىٰ مِي نِي مِي وَثَر يدِنَ كا** ارادہ کیا ،تو نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ تَعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه نے ارشا دفر مایا کہاس کوخریدلو کیونکہ ولاء اس کے لئے ہے جوآ زا د کرے، مزید فرمایا کہ حضرت بریرہ کو بکری صدقہ کی گئی تو حضور صَلّی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه نے ارشا دفر مایا کہ بیان کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے مدیر ہے۔ (صحیح بخاری، صفحہ ۲۲، جلد ٤، حدیث ۲۷۱، دارالکتب العلمیه بیروت)

دوسری بات جس کا ہم نے ابتدامیں ذکر کیا تھا کہ حیلہ شُرْعِیَّہ ضرورت کے وقت کروایا جائے ، آج کل ایک بہت بڑی تعدادایسے کا موں کے لئے حیلہ کرواتی ہے جہاں حیلہ کروانا انتہائی معیوب ہے،مثلاً بہت سےلوگ دنیاوی کامول کے لئے بھی حیلہ کرواتے ہیں بہت سے لوگ حیلہ کروا کراپنی ہی ذات پرخرج کرنا شروع کردیتے ہیں

(جیما کو عنقریب آتا ہے) ایسے کا موں کے لئے زکو ہ وصد قات واجبہ کا حیلہ کروانے کی اجازت نہیں ، الہذاجس کا م کے لئے حیلہ کروانا ہواُس کے لئے دَا رُالافتاءاہلسنّت سے پہلے رہنمائی لے لی جائے۔ حکیم الامّت حضرت مفتی احمد یارخان تعیمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں:''شرعی ضرورت پوری کرنے کے





= ﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ لئے شرعی حیلے جائز ہیں۔'' (جاء الحق ، صفحه 307 ، قادري پبلشرز لاهور) أوبر جوامٌ عَطِية رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَي حديث كُرري اس كي شرح كرت بوئ نائب مفتى أعظم مهند، فقير اعظم

ہند مفتی شریف الحق امجدی دَحْمةُ اللهِ تعَالی عَلَيْهِ فرماتے ہیں: 'حیلہُ شَرُعِيَّه کی بیحدیث بھی اصل ہے۔ضرورتِ شَرُعِیَّه کے وقت اس قسم کا حیلہ کرنے کی اجازت ہے ...... بلاضرورتِ شَرْعِیَّہ ز کو ۃ وفطرے کی رقم مُسْتِحقّین کے علاوہ میں صُر ف کرنا سخت مذموم ہے خصوصاً غیر دینی کا موں میں فیصوصاً جب خودا پیخ ہی اوپریا مال داروں پر خرچ ہو۔ دین کی بقادینی مدارس سے ہے اور دینی مدارس کی بقاز کو ۃ اور فطرے پر ہے۔میرے ابتدائی ایّا م تعلیم میں

دینی مدارِس کا حال بہت ابتر تھا۔اعلیٰ سے اعلیٰ مُدَرِّسین کی تنخواہ بیس بچیس روپے تھی مگر مدارِس وہ بھی نہیں دے پاتے تھے،سال دوسال کی تنخواہیں چڑھ جاتی تھیں۔ دینی مدارِس کا جلانا جُوئے شیر لانے کے مرادف تھا،تو علانے بدرجہ مجبوری حیلۂ شَرْ عِیَّه کر کے زکو ۃ اور فطرے کی رقم مدارس میں صَر ف کرنے کی اجازت دی، اور آج اسی کی بدولت سب سے آ سان کام مدرسہ قائم کرنااور چلا نا ہو گیا ہے ' بیکن کچھ دنوں سے عوام میں بیرُ بھان ہو چلا ہے کہ دنیوی مدارِس اور سوسائٹیاں چلانے کے لئے زکو ۃ اور فطرے کی رقم وصول کرنے لگے ہیں ،اس کی اجازت کسی طرح شریعت نہیں دے سکتی ، پیشر عی ضرورت نہیں بلکہ دنیوی مدارس میں تو زکو ۃ خود زکو ۃ دینے والوں کے بچوں پر صُر ف ہوتی ہے۔ پیر

کوئی پیندیدہ بات نہیں بلکہ بہت سے ناخدا ترس حیلہ کر کے زکو ۃ کی رقم خودر کھ لیتے ہیں۔ کیا زکو ۃ اسی لئے مشروع ہوئی تھی؟ کیاز کو ق کا منشاء یہی ہے؟ کیا بیز کو ق کی ادائیگی سے فراز نہیں؟ کیا بیاصحابِ سَبْت کے فعل سے مشابہیں؟ انہوں نے یہی تو کیا تھا۔ (نزهة القاري شرح صحيح البخاري ، صفحه 921 تا 922 ، جلد 2 ، فريد بك اسٹال لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

## الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُونِ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَارِئَ عَنَا عَلَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَا الْعَطَارِئَ عَنَا عَلَا لِللّ محمد حسان العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1433</u>ھ 19 جون <u>2012</u>ء

كى باب: 5





معرف اهست المعرف الم معرفي المعرف المعرف

**{2**}

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زیدنے تقریباً 4 لا کھروپے

ز کو ہ لوگوں کی جمع کی اور ایک شرعی فقیر ہے اس کا حیله کروایا۔ پوچھنا یہ ہے کہ زكوة كااصل مُصرَف كيابي يعنى كس كس جكة خرج كرسكته بين؟ **(1)** 

جولوگ مسجدیا مدرسہ میں زکو ق کی رقم استعال کرنے کے لئے حیلہ کراتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کیا سائل: بمعرفت سيّد ليافت زکوۃ کی رقم مسجد مدرسہ میں لگ جاتی ہے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

﴿1﴾ باجماع صحابه زكوة كے مصارف سات ہيں يعنی: فقير ، سکين ، عامِل ، رقاب ، غارم ، في سبيل الله ، ابن سبيل

اوران ہی سات قشم کےاشخاص میں ہے کسی ایک کوبھی ز کو ۃ دی تو ز کو ۃ ادا ہوجا ئیگی جبکہ کوئی مانعِ شرعی نہ پایا جائے اوران کےعلاوہ کسی کوز کو ۃ دی توز کو ۃ ادانہیں ہوگی۔

قرآن مجید میں ارشادِر بانی ہے۔ ترجمه كنز الايمان : زكوة توانبير لوكول ك لئے ب إِنَّمَاالصَّدَافَتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسْكِينِ مختاج اور نرے نادار اور جواہے تخصیل کر کے لائیں اور جن وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گر دنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيْلِ ل (پاره 10 ، التوبة: 60) میں اور قرض داروں کواورالٹد کی راہ میں اورمسافر کو۔ صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسبِّد محمد نعيم الدين مرادآ بإدى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه مْدَكُوره آبيت ِمبارَ كه كَي تفسير میں فرماتے ہیں:''زکو ۃ کے ستحق آٹھ قتم کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے ہُـــــؤَلَــفَةُ الْقُلُوبِ بإجماعِ صحابہ

و الناوي المواسنة المواسنة التعالية الت قی سا قط ہو گئے کیونکہ جباللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت نہر ہی بیا جماع ز مانۂ صدیق میں (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) بہارِشریعت میں ہے:''زکوۃ کےمصارِف سات ہیں (1) فقیر (2) مسکین (3) عامِل (4) رِقاب (5) غارِم

(6) في سبيل الله (7) ابنِ سبيل ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 923 تا 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) **﴿2﴾** ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پرمسجد و مدرسہ کی تغییر میں رکاوٹ ہوتی ہے محض چندے سے بورا کا مکمل

ہونا دشوار ہوتا ہے اس بنا پر جولوگ مدرسہ یا مسجد کے استعمال کے لئے حیلہ کراتے ہیں ان کا مقصدیہی ہوتا ہے کہ زکو ۃ کی ادائیگی کے لئے مالک بنانا شرط ہے اور مسجد و مدرسہ کو براہِ راست زکو ۃ دی جائے تو مالک بنانانہیں پایا جا تا اس

لئے پہلے شرعی فقیر کودے کر مالک بنادیا جاتا ہے پھروہ بخوشی مسجدیا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطورِ چندہ دے دیتا ہے اب بیہ رقم مسجد یا مدرسه پرخرچ ہوسکتی ہے کیونکہ اب بیز کو ۃ نہر ہی بلکہ چندہ کی حیثیت سے لی گئی ہے۔

سبِّيدى اعلى حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ الدَّهْمَة ذكوة كى رقم حيله كركم سجدومدرسه ك كامول ميں لگانے كے بارے ميں فرماتے بيں: "ذَخِيرَه وَهِنُدِيَه ميں ہے:اذا أراد أن يكفن ميتا عن زكوة ماله لا يجوز والحيلة أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به فيكو ن له ثواب الصدقة

و لأهـل الـميـت ثـواب التكفين وكذلك في جميع ابواب البركعمارة المساجد و بناء القناطير والحيلة أن يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم ياسره بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق

ثواب الصدقة والفقير ثواب بناء المستجد والقنطرة ملخصًا (ترجمه:الَّرُونَي تَحْصُ زَكُوة كُمُ تَتَامَرُنا چاہے تو جائز نہیں ہاں بیرحیلہ کرسکتا ہے کہ خاندانِ میّت کے کسی فقیر پرصد قد کردےاوروہ میّت کا کفن تیار کردے تواب ما لک کے لئے صدقے کااوراہلِ میّت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگا ہی طرح کا حیلہ تمام اُمورِ خیرمثلًا تعمیرِ مساجداور بلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ ما لک مقدارِز کو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراہے کہے کہ توان اُمور پرخرچ کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقہ کااور

بنائے مىجدوپل كا تواب فقير كو بوگا۔) " (فتاوى رضويه ، صفحه 106 ، حلد 10 ، رضا فاؤن لهيشن لاهور) بہارِشریعت میں ہے:'' زکو ۃ ادا کرنے میں بیضرور ہے کہ جسے دیں ما لک بنادیں ، اِباحت کافی نہیں ،لہذا

مالِ ز کو ة مسجد میں صَر ف کرنا یا اُس سے میّت کوکفن دینا یامیّت کا دَین ادا کرنا یاغلام آ زاد کرنا ، پُل ،سرا،سَقایہ،سڑک 551



إَفَتُ الْمُحِلِّ أَهُالِسُنَّتُ الْمُ بنوادینا، نہریا کنواں کھدوادیناان اَفعال میں خرج کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیزخرید کروقف کردینانا کافی ہے۔'' ( بهارِشريعت ، صفحه 927 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح عَدَنُ الْمُذُنِثِ فَضَيل مَضِاالعَطَارِي عَدَامَاللافَ

اَبُوهُ مِّدُعَلِ الْعَظَارِثُ الْمَدَفَى 6 ذى الحجة الحرام 1427 هـ 28 دسمبر 2006ء

هم حیله شری کا طریقه کچه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں ایک رفاہی ادارے میں

کیشیر ہوں ہماراإ دارہ زکو ۃ جمع کرتا ہے اس کا حیلہ کر کے کلرکوں کومشاہرہ بھی دیا جا تا ہے سوال بیہ ہے کہ میں بھی شرعی فقیر ہوں کیا میں جمع ہونے والی زکو ۃ کا حیلہ اپنے ساتھ کرسکتا ہوں؟ جب کہ ادارے کے سربراہان نے بھی اجازت

دی ہے کہ زکو ق کا حیلہ کر لے پھراستعال کریں جواب جلدعطا فرما ئیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلۂ شرعی کے لئے ضروری ہے کہ کسی شرعی فقیر کی مِلک کر دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کارِخیر کے لئے دے دیے تواس طرح شرعی فقیر بھی ثواب کامستحق قرار پائے گالہٰذا آپاگر واقعی شرعی فقیر ہیں تو آپ بھی شرعی حیلہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بیاس صورت میں کہآپ ز کو ۃ دینے والوں کی طرف سے وکیل نہ ہوں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالْصُ**الْحُ**ُ فُحَكَّمَ قَالِيَهَ أَالْقَادِ بِثَّىُ** 2 جمادى الاولى<u>1427 ھ</u> 30 مئى <u>2006</u>ء

می زکوۃ کے کپڑوں کاحیلہ کی فَتُولِي 359 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے کیڑوں کا حیلہ ہوسکتا ہے یا ہیں؟ سائله: بنت محرحسين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہوسکتاہے کیونکہ ستحقِ ز کو ۃ کوخاص رقم دینا ہی ضروری نہیں، کپڑے دغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچ سبِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں، ' عوض زرِز کو ہ محتاجوں

کو کیڑے بنادینا، انھیں کھانا دے دینا جائز ہے اور اس سے زکوۃ ادا ہوجائیگی خاص روپیہ ہی دینا واجب نہیں مگر ادائے زکو ہے معنی یہ ہیں کہ اُس قدر مال کامخیا جوں کو ما لک کر دیا جائے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) بہارِشریعت میں ہے:''رویے کے عوض کھا ناغلہ کپڑا وغیرہ فقیر کودے کر مالک کردیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،

553

مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَاسِمَ اَلْقَادِينَ اللهِ 17 حمادي الثاني <u>142</u>8 ه 'حولائي <u>700</u>0ء



ه پیر کوز کو ة کامال دینا کیسا؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا کسی سیِّدَ ہ کوز کو ق کی رقم دی جاسکتی ہے؟ اورا گرحیلۂ شرعی کی صورت میں ان کی زکو ۃ کی رقم سے مدد کی جائے تو کیسا ہے؟ اور حیلہ کرنے والا گنہگار سائل: محمد عادل (موسیٰ کالونی، کراچی) ہوگایانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سادات کرام وسائر بنی ہاشم کو دُ وررکھا گیا ہےاورا گرانہیں ز کو ۃ دی بھی تو ز کو ۃ ادانہیں ہوگی۔

کسی سیِّدہ صاحبہ کوز کو ق کی رقم ہرگز نہیں دے سکتے کہ زکو ۃ لوگوں کے اُموال کامُیل ہے اور اس مُیل سے

حبيها كهامام المِسنّت،مُسجَدِّدِ دِين ومِلّت ،اعلى حضرت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْنِهِ رَصْمَةُ السرَّف ارشاد

فرماتے ہیں:'' زکو ۃ ساداتِ کرام وسائرِ بنی ہاشم پرحرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے ائمہُ ثلثہ بلکہ ائمہُ مٰداہبِ اربعه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَأَجْمَعِين كا جماع قائم ام شعراني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ميزان ميس فرمات بين "ا تفق الأئمة الأربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم-'' (فتاوى رضويه ، صفحه 99 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

اس کی حرمت پرسیر حاصل گفتگوفر مانے کے بعدارشا دفر ماتے ہیں:'' بالجملہ اصلاً محلِ شک وارتیاب نہیں کہ ساداتِ کرام وبنی ہاشم پرز کو ۃ یقیناً حرام، نہانھیں لیناجائز، نہ دیناجائز، نہان کے دیئے زکو ۃ اداہو،اس میں گناہ کے سوا كي هور) " (فتاوى رضويه ، صفحه 104 ، جلد 10 ، رضا فاؤنل يشن لاهور)

البيتة اگران ميں ہے کوئی واقعی مختاج ہوتو دوسرے صاف مال سے ثواب کی اُمیدیران کی مدد کی جائے اگر کوئی اس طرح مدد کرنے والا بھی نہ ہوتوان کے لئے شرعی حیلہ کیا جا سکتا ہے۔

جسیا کہاس حیلہ کا بیان کرتے ہوئے امام اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت ،اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ ارشاوفر ماتے ہیں:'' اورمُتُوسِط حال والے اگر مَصارِفِمُسُحَبّہ کی وُسُعَت نہیں دیکھتے توبِحَمٰدِ اللّٰہ وہ تدبير مكن بي كهزكوة كى زكوة ادا مواور خدمت سادات بهى بجامويعنى سى مسلمان مُصرَ فِ زكوة مُعْتَمَدُ عَلَيْه ( قابلِ اعتاد) کو کہاس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکو ۃ سے پچھروپے بہنیتِ زکو ۃ دے کر ما لک کردے، پھراس سے کہتم ا بنی طرف سے فلاں سیّد کی نَذُر کر دو،اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا 'میں گے کہ زکو ۃ تو اس فقیر کو گئی اوریہ جوسیّد نے پایا نذرانہ تھا،اس کا فرض ادا ہو گیا،اور خدمت ِسیّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کوملا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 106 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضَيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلاثِ 04 ذو القعدة 1428 هـ 15 نومبر 2007 ء

الكافح التكافح





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گر کوئی شخص اپنے مال کی زکو ۃ

میں حیلہ کا طریقہ اختیار کرے اور اپنی ہی ز کو ۃ کوحیلہ کروا کرخود استعمال کرے تو کیا حکم ہے؟

سائل: بمعرفت سيّد ليافت

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

کوئی شخص اپنی ہی زکو ۃ کوحیلہ کر کے اپنے کام میں لائے اس کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ایسا کرناحرام ہے کہ

اییا کرنامقاصدِ شرع کے خلاف ہے۔



وفت اوي المالسنت المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المالية الما التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُوعُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّلِي التَّكُومُ التَّكُومُ التَّلِي التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّكُومُ التَّلِي التَّكُومُ التَّكُومُ التَّلِي التَّكُومُ التَّلِي التَّلِيلُ التَّكُومُ التَّلِيلُ التَّلُ التَّلِيلُ الْمُلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلِيلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلِيلُومُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَّلِيلُومُ التَلْمُ الْمُعِلِيلُومُ اللِّلِيلُومُ اللْمُلِيلُومُ اللِيلِيلُومُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ الْمُلْمُ اللِيلِيلُومُ اللِيلُومُ اللِيلِم سیّدیاعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَایْمِه رَحْمَهُ الدَّحْمان ز کو ق کی رقم حیله کر کےاییخ کام میں لانے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں:'' ہزاروں روپے فضول خواہش یا دنیوی آسائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والے مصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آٹر نہ لیں ۔مُتَوَیِّرطُ الحال بھی الیبی ہی ضرورتوں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کا م میں صُر ف

اس كابرتناايخ ربءَزَّوَجَلَّ كوفريب دينا ب-والعياذ بالله رب العالمين

کرنے کیلئے ان طریقوں پراقدام کریں نہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے ذریعے سے ادائے زکو ۃ کا نام کر کے روپیہا ہے ا

خُر د بُر د میں لائیں کہ بیامرمقاصد شرع کے بالکل خلاف اوراس میں ایجابِ ز کو ۃ کی حکمتوں کا یکسر ابطال ہے تو گویا

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈ يشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمَعَلِلْعَطَّا يَكُ الْمَدَنِيَ 06 ذي الحجة الحرام 1427 ه 28 دسمبر <u>2006</u>ء

سائل:عبدالله قادري

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہا گرز کو ق کا حیلہ بجائے رقم کے چیک کے ذریعے کرالیا جائے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی یانہیں؟

هم بذریعه چیک ز کوة کاحیله کروانا کیسا؟ آچه

بسوالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِ مٰدکورہ میں زکو ۃ ادانہیں ہوگی بلکہ نفذی (رقم) کی صورت ہی میں زکو ۃ ادا ہوگی \_

محمد فاروق العطاري المدني 06 فوالحجه <u>1421</u> ه 02 مارچ <u>1000</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ادا نیگرز کو ة سے بچنے کیلئے مال تقسیم کرنا کیسا؟ کچھ چوادا نیگی زکو ق سے بچنے کیلئے مال تقسیم کرنا کیسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سی شخص کی بیوی کے پاس زیور ہووہ زیورآ دھا آ دھا آ پس میں تقسیم کرلیں تا کہ زکو ہ فرض نہ ہوتواسیا کرنا درست ہے یانہیں؟ س**ائل: محم**رآ صف عطاری بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الیبا حیله کرناممنوع ومکروه و ناجا ئز ہے اور یہی مذہب ہمارے ائمہ کے نز دیک مختار ہے۔

چِنانچِهِاعلیٰ حضرت ،امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' امام الائمہ،سراخُ الاُمَّه حضرت سيِّدُ ناامام اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كا مدبهب بهي ينهي مذبهب امام محمد ہے كدا بيافعل ممنوع وبدہے -غَمُزُ الْعُيُون مين تاتارُ خَانِيَه عين : "كان ذلك مكروها عند الا مام و محمد "لين بيحيله ام اعظم ، اورام محمد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وونول كِنز د يك مكروه ہے۔''

مزير فرمات بين: 'خَزَانَةُ المُفُتِين مِن فَتَاوى كُبُرى سے بُ'الحيلة في ابطال الشفعة بعد ثبوتها يكره لانه ابطال لحق واجب واما قبل الثبوت فلا باس به وهوالمختار والحيلة في منع وجوب الزكوة تكره بالاجماع (ترجمه: ثبوت ك بعدابطال شفعه ك لئے حيله كرنا مكروه بے كيونكه بيرق واجب كو

باطل کرنا ہے لیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے اور وُجوبِ ز کو ۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنا بالا جماع مکروہ ہے۔) یہاں سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمہ کا اس کے عدمِ جواز پر اجماع ہے،حضرت امام ابو یوسف بھی مکروہ رکھتے ہیں ممنوع ونا جائز جانتے ہیں کہ طلق کرا ہت کرا ہت تِحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کا مٰدہب متحد بتارہی ہےاورشک نہیں کہ مٰدہبِامام اعظم وامام محمداس حیلہ کا ناجا ئز ہونا ہے۔''

مزيداعلى حضرت عكيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت لَكْصة بين: ' فقير نے بچشم خودا مام ابو يوسف رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كي متوايرَ

فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ كَتَاكِبُ النَّكُوٰ تَ تَابِمُسْتَطَابِ الخراج مِين بيعبارت تَمْر يفه مطالعه كى:قال ابويوسف رَحِمَهُ الله لا يحل لرجل يؤمن بالله

واليوم الاخر منع الصدقة و لااخراجهامن ملكه الى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل

الصدقة عنها بان يصير لكل واحد منهم من الابل و البقر و الغنم مالا يجب فيه الصدقة ولا يحتال

في ابطال الصدقة بوجه ولا سبب يعنى امام ابويوسف فرمات بير كسي تخص كوجوالله وقيامت برايمان ركها بهويه

حلال نہیں کہ زکو ۃ نہ دے یا اپنی مِلک سے دوسروں کی مِلک میں دے دے جس سے مِلک متفرق ہوجائے اور زکو ۃ

، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

أَبُولُصُاكُ مُحَمَّدُ قَالِسَمُ القَادِيْنَ 14 محرم الحرام <u>1428، ه</u> 03 فروري <u>2007</u>ء

لازم نہ آئے کہاب ہرایک کے پاس نصاب سے کم ہےاور کسی طرح کسی صورت ابطالِ زکو ۃ کا حیلہ نہ کرے۔''

ادائیگرز کو ہے بچنے کا ایک ناجائز حیلہ کچھ فَتوىٰ 364 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے بعنی میری بیوی صاحب نصاب ہے مگراس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان کی زکوۃ ادا کر سکے اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سونے اور چاندی کا اپنی بیٹیوں کو مالک بنادے تا کہ زکو ۃ ادانہ کرنی پڑے کیااس کو بیھیلہ کرنے کی اجازت ہے؟

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُولہ کی دوصورتیں ہیں﴿1﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پر مکمل سال گزر چکا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿2﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پر ابھی مکمل سال نہیں گزرا۔ صورتِ اوّل میں حیلہ کرنے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں حیلہ کرنا حرام قطعی ہے کیونکہ جب نصاب پرسال گزر چکا تواس کی زکو ۃ واجب ہو چکی اور واجب ہونے کے بعد حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہےاب اس پر لازم ہے کہ زکو ۃ ادا کرے اگر رقم نہیں ہے تو اسی سونے یا جاندی میں سے زکو ۃ کی مقدار ادا کرے ، دوسری صورت میں حیله کرنا مکروه و نایسندیده ہے۔ چنانچ ِ شَيْحُ الْاِسْلَام وَ الْمُسْلِمِين ، امام المِسنّت ، مُجَدّد دِين ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:''بعدوُ جوب منع کا حیلیہ بالا جماع حرام قطعی ہے۔'' (فتاوي رضوية ، صفحه 196 ، جلد 10 ، رضا فاؤند يشن لاهور) اور فرماتے ہیں:''(وُجوب ہے قبل)اس حیلہ کے مکروہ وناپسندیدہ ہونے پر ہمارےائمہ کا اجماع ہے،خلاف اس میں ہے کہامام ابویوسف مکر وہ تنزیبی فرماتے ہیں اورامام اعظم وامام محمد مکر وہتحریمی ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 191 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ السَّمَّ القَادِرِ ثُىٰ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 12 شوال المكرم <u>1428</u> ه 25 اكتوبر <u>2007</u> ء ﴿ زَكُوةَ سِے بَیخِ کیلئے ایک اور ناجائز حیلہ ﴾ فَتوبي 365 الله کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص بلاوجہ سال بورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو کچھ دیر کے لئے کسی اور کی مِلکِیّت میں اس لئے دے دے کہاُس پرز کو ۃ فرض نہ ہوا بیا 559

الفتشاوي المالستك سائل: فرخ کرنا کیساہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کیا گیا ممل غیرشرعی ہے۔ سبِّيدى اعلىٰ حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِذَّت فرمات عِين : ' جهارے كُتُب مذہب نے اس مسله میں امام ابو یوسف اورامام محمد رَحِمَهُمَا اللهُ تعَالٰی کا اختلاف نقل کیااورصاف لکھردیا کہ فتوی امام محمد کے قول پر ہے کہ ایسافعل جائز نہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 189 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) مزيداسي ميں ہے: ''امام الائمه،سراخُ اللَّهُ مَّه حضرت سيِّدُ ناامام إعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه كامْد بهب بھي يہي مذهب امام محرب كماليا فعل ممنوع وبرب عَمْزُ الْعُيُون مين تَاتَارُ خَانِيَه عه جَازَك و لك مكروها عند الإسام و محمد (ترجمه: بيحيله الم العظم اورامام محمد دونول كنز و يك مكروه بـــ) " (فتاوى رضويه ، صفحه 190 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ندَّيشن لاهور) مزيد آپ عَلَيْهِ الرَّحْمَه خَزَانَةُ الْمُفُتِين كحوالے سِنْقُل كرتے ہيں: 'والحيلة في منع وجوب الزكوة تكره بالإجماع (ترجمه:اورؤجوبِزكوة مين ركاوك كے لئے حيله كرنابالا جماع مكروه بهـ) يهال سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمکہ کااس کے عدم جواز پراجماع ہے،حضرت امام ابویوسف بھی مکروہ رکھتے ہیں ممنوع ونا جائز جانتے ہیں کہ مطلق کراہت کراہت تحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کا فدہب متحد بتارہی ہےاورشک نہیں کہ مذہب ِامام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے،غمز العیون کے لفظسُن چیکے کہ صاف عدم جواز کی تصریح۔'' ( فتاوي رضويه ، صفحه 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِحُ الْمُحَمَّدُ قَالِمَ مَا لَقَادِ رَثِّى 20 شَعْبَانِ المعظم 1428 هـ 12 سَتَمْبَر 2007 ع

ﷺ راش اسکیم کے لئے زکوۃ کا حیلہ کرنا کیسا؟ ﷺ میر کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم ایک خدمتی ا دارے میں کام کرتے ہیں جس کا مقصد ضرورت مندوں کی خدمت اوران کی کفالت کرنا ہے۔ ہم لوگ ایک راشن اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم سفید پوش افراد کو ماہانہ راشن رعایتی قیمت میں **50 ک**کم کرکے دینا جاہتے ہیں تا کہ جن

افراد کی آمدنی 6 سے 8 ہزار روپے ہے اور 4 بچے ہیں اور وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ان کورعایتی قبت لینی آدهی قبمت پرراش دین تا کهان کی ضروریات پوری موسکیس ـ

مسکہ بیہے کہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جواس راشن کی مدمیں ہونے والے %50 نقصان کو پورا کرے اس فنڈ میں ہمیں جورقم مل رہی ہے وہ ز کو ۃ کی مدمیں ہے کیا ہم اس ز کو ۃ کا حیلہ کر کے اسے راشن اسکیم میں شامل کر

سائل: محرسليم ميمن ولدمحمه قاسم ميمن (اداره بالاري ميمن جماعت خانه، يكا قلعه، حيدرآ باد ) سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورتِ مَسْنُوله میں زکوۃ کا حیلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ زکوۃ کا حیلہ کسی ایسے دینی وشرعی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے جسے زکو ۃ کے بغیر دیگر جائز ذرائع سے پورا کرنا دشوار ہوجبکہ یہاں پرسرے سے ہی کسی دینی وشرعی

مقصد کو پورانہیں کیا جار ہا بلکہ تصدق سے اغنیا کو پہنچنے والانقصان پورا کیا جار ہاہے اوران کے نقصان کو پورا کرنا یہ کوئی شرعی ضرورت ومقصد نہیں ہے۔ چنانچے سیِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمیٰ فرماتے ہیں:'' ہزاروں روپے فضول خواہش یا

د نیوی آ سائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والےمصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آ ڑنہ لیں۔متوسط الحال بھی ایسی ہی

﴿ فَتَسُاوِي كُلُّ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ضرورتوں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صرف کرنے کے لئے ان طریقوں پر اقدام کریں نہ یہ کہ معاذ اللہ

الجواب صحيح ٱبُوالصَالْ فِحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّيُ

اس میں ایجابز کو ۃ کی حکمتوں کا تیسرابطال ہےتو گویااس کا برتناا پنے ربءَ ڈوَءَلَ کوفریب دینا ہے۔''

ان کے ذریعہ سے ادائے زکو ۃ کا نام کر کے روپیہا سے خرد بردمیں لائیں کہ بیامرمقاصد شرع کے بالکل خلاف اور

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

محمد نويد رضا العطارى المدنى 19 ربيع الآخر <u>143</u>3 هـ 13 مارچ <u>201</u>2ء

روح کی غذا کیاہے؟

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال علیه رحمة الرحمٰن' فقاویٰ رضویهٔ 'میں فرماتے ہیں:''مسلمانو! زبان اختیار میں ہے شعریاتِ باطلعہ میں العسل مدة والخمد ياقوتية (شهدكرُ وابےاورشراب يا قوتي ہے، يعني يول كهنا حقيقت ِ ثابتہ كے سراسرخلاف ہے۔ ) كهددينے سے ہر مخص كواختيار ہے

شرابی شراب کوبھی غذائے روح وجانفزاوجان برورکہا کرتے ہیں کہنے ہے کیا ہوتا ہے محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جوفرق بتایا ہے ذراانصاف دایمان کے ساتھا سے سنیے تو خودکھل جائے گا۔

(اندهیری رات میں تونے کس کے ساتھ عشق لڑایا)

که با که باختهٔ عشق درشب دیجور

حجبت و تقديم الجملة الاخيرة ومسلم باللفظ عن ابي هريرة واحمدومسلم والترمذي عن انس رضي الله تعالى عنهما في صحيحه

ہاں سُنٹے اور گوشِ ایمان سے سُنٹے کہ ارشا دِاقدس رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، غذائے روح وہ ہے جس کی طرف

شريعتِ محمد بيعلى صاحبها وآله افضل الصلولة والتحية بلاتى باورجس كى طرف شريعتِ مطهره بلاتى باس پروعدة جنت باورجنت أن

چیزوں پرموعودہے جونفس کومکروہ ہیں،اورغذائےنفس وہ ہےجس سےشریعتِ محمد یہ صلوات الله تعالیٰ و سلامہ' علیہ وعلیٰ آله منع فرماتی ہےاور

جس ہے شریعتِ کریمہ منع فرماتی ہے اس پروعید نارہے اور نار کی وعیداُن چیزوں پر ہے جونفس کومرغوب ہیں۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات رواة البخاري في كتاب الرقاق بلفظ

ترجمہ: جنت اُن چیزوں ہے گھیردی گئی ہے جونفس کونا گوار ہیں اور دوزخ ان چیزوں ہے ڈھانپ دی گئی ہے جونفس کو پہند ہیں (امام بخاری نے کتاب الرقاق میں ساتھ لفظ حسجبے ہے اس کوروایت کیا ہے اور آخری جملہ کی نقذیم سے اس کوذ کر فر مایا اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہے۔اور

احمد مسلم اور جامع تزیذی نے حضرت انس سے (اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو)ا پنی کیچھ میں ذکر فرمایا۔) ( فآويٰ رضوبيه صفحه 130 ، جلد 24 ، رضافا وُنڈيشن لا ہور )



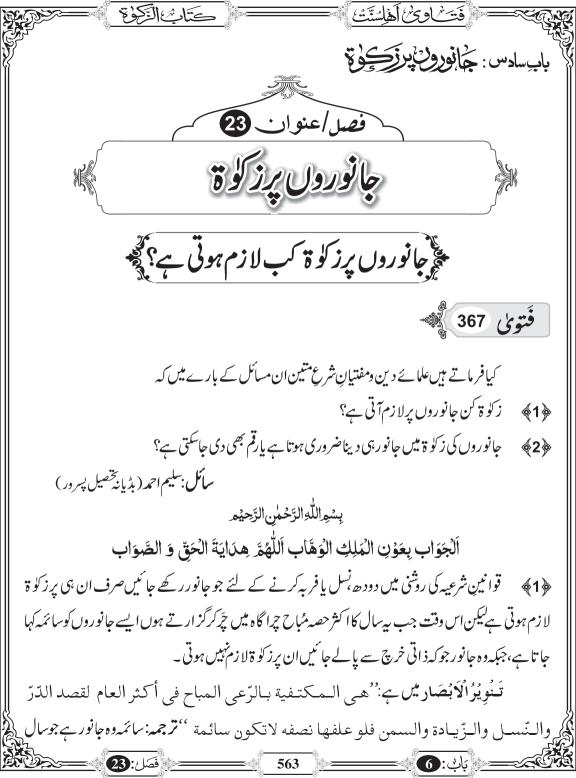

و المناه المناسقة الم کا کثر حصہ مُباح چراگاہ میں چرکر گزارہ کرے اور اس سے مقصود دودھ نسل کی زیادتی اور فربہ کرنا ہو، لہذا اگر آ دھا سال بھی اس کوخود چارہ وغیرہ ڈالا ہوتواس صورت میں وہ جانورسائمہ نہیں کہلائے گا۔ · (تنويرالابصار ، صفحه 232 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِين سائم لَى تَعريف ان الفاظ مِين كَي كُلُ هِي: 'والسّائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدّرّ والنّسل والزّيادة في السّمن ''**ترجمہ**:سائمہوہ جانورہے جوجنگل وبيابان ميں چَر

كريلياوراس سيمقصود دودهاور بيح لينايا فربه كرناهو

. (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه علامه مولا نامفتى المجعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِهَا رِشر بعت ميں فرمات

ہیں:''سائمہوہ جانورہے جوسال کا اکثر حصہ چَرکرگز رکرتا ہے اور اس سے مقصود صرف دودھاور بیچے لینا یا فربہ کرنا

ہے۔اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یامقصود بوجھ لا دنایا ہَل وغیرہ کسی کام میں لا نایا سواری لینا ہے تواگر چہ چَرکر گزر کرتا ہووہ سائمہ نہیں اور اس کی زکو ۃ واجب نہیں۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ نہیں اگر چہ جنگل

میں چَرتا ہواورا گر تنجارت کا جانور چَرائی پر ہےتو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہاس کی زکو ۃ قیمت لگا کرادا کر دی جائے گی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

**②﴾** جانوروں کی ز کو ۃ میں جانور ہی دیناضروری نہیں ، بلکہواجب شُدہ جانور کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ ز کو ہے مقصود نقیر کی اِعانت ہے اور یہ قیمت دینے سے بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ **دُرِّمُخُتَار ﷺ ہے:''و**جاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفّارة غير

الإعتاق وقالا يـوم الأداء وفي السّوائم يوم الأداء إجماعًا، وهو الأصح ''**رّجم:**زكوة فطرة عشر خراج نذر کقّارہ جبکہ غلام آزاد کرنے کے علاوہ ہومیں قیمت دینا بھی جائز ہے اوران چیزوں میں وُجُوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے صاحبیّن عَلیْهِ مَا الدَّحْمَة، فر ماتے ہیں: یوم اداکی قیمت کا اعتبار ہے اور سائمہ جانوروں کی زکو ۃ میں بِالإجماع ادائيكي كون كي قيمت كااعتبار بـ (درمختار ، صفحه 250 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

**فَتَـاوىٰ شَامِي مِن ہے**:''لأنّ الـمـقـصـود إغـناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل فَصَل: 23 نَصَل 564

ب القيمة ''ترجمه: كيونكهز كو ة سے مقصود فقير كوغنى كرنا ہے اوراس كے سبب ثواب حاصل ہونا ہے اور ثواب كا حُصول قیمت دینے کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 250، جلد3 ، درالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُومُحُمَّمُ كَالِمُ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَفِيَ 9 رمضان المبارك <u>1429</u>ھ 10 ستمبر <u>2008</u>ء

# میں باڑے کے جانوروں پرز کو ۃ کا حکم کی ا



### فَتولى 368

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت سارے جانور ہیںان میں چالیس گائے اورایک سوہیں جمینسیں ہیںان کی زکوۃ کیسے نکالی جائے گی؟ سائل:محمر يوسف (نيوكراچي)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ہر جانور پرز کو ۃ نہیں صرف ان جانوروں پرز کو ۃ ہوتی ہے جوسال کا بیشتر حصہ چَرکرگز ارہ کرتے ہوں اور

اِن جانوروں سے مقصود دودھ لینا، بچے حاصل کرنایا جانوروں کوفر بہکرنا ہوجیا ہے وہ گھر میں رکھے جا کیس یاباڑے میں یا کہیں اور۔اورا گرخودلا کر چارا کھلانا پڑے یا مذکورہ مقاصد کیلئے جانور نہ ہوں توان پرز کو ۃ واجب نہیں۔اگرز کو ۃ کی شرائط پر بیجانور پورےانرتے ہوں تو پھردرج ذیل طریقے سےان کی زکو ۃ نکالی جائے گی۔

ز کو ۃ کے حوالے سے گائے اور بھینس دونوں کا ایک ہی حکم ہے لہذا دونوں کو ملا کرز کو ۃ کا حساب لگایا جائے گا۔

جيبا كمعلامه شامى قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي لَكُ مِن إِنْ والجاموس هو نوع من البقر كما في المغرب، فهو مثل البقر في الزكاة والاضحية والربا ''ترجمه: بحينس گائي، كي ايك تتم بيجياكم ' مُغرب''میں ہے،تو ز کو ۃ ،قربانی اورسود کےمعاملے میں وہ گائے ہی کی طرح ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 241، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدِدُ الشَّوِيُعَه، بَدِدُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جمل اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين: '' بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو ز کو ۃ میں ملا دی جائیں گی ،مثلاً بیس گائے اور دس تجینسیں تو زکو ۃ واجب ہوگئی اورز کو ۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جوزیادہ ہولینی گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور جھینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کااورا گرکوئی زیادہ نہ ہوتو ز کو ۃ میں وہ لیں جواعلیٰ سے کم ہواوراد نیٰ سےاچھا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) یوچھی گئی صورت میں گائے اور بھینس دونوں کو ملانے سے تعدا دا بیک سوساٹھ بنتی ہے اور ہر چالیس میں ایک مُسِنّه (دوسال کا بچھرایا بچھیا)لازم آتا ہے۔لہذا جالیس گائے اورایک سوبیس بھینسوں میں جارمُسِنّه لازم آئیس گےاور پیہ چار مُسِنّہ جمینسوں میں سےادا کئے جا ئیں گے، کیونکہ جب گائے اور جھینس دونوں ہوں تو زکو ۃ اس میں سےادا کی جائے گی جس کی تعدا دزیادہ ہے، جسیا کہ او پر بہار شریعت کے حوالے سے گزرا۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيرِي مِن بِي عَنْ اليس في اقبل من ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت

ثلاثين سائمة ففيها تبيع او تبيعة و هي التي طعنت في الثانية كذا في الهداية .....وفي أربعين مسن أومسنة وهي التي طعنت في الثالثة'' رفتاوی عالمگیری ، صفحه 177 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم أبوالصالح فحمدة استمالقادين 22 رمضان المبارك <u>1426 هـ</u> 27 اكتوبر <u>2005</u> ء







اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تین قتم کے جانوروں پر زکو ۃ واجب ہے جبکہ وہ سائمہ ہوں۔﴿ 1 ﴾ اُونٹ ﴿ 2 ﴾ گائے، بھینس ﴿3﴾ بکری۔سائمَہاس جانورکو کہتے ہیں جوسال کا اکثر حصہ مُباح چرا گاہ میں چَرتا ہواوراس ہے مقصود صرف دود ھ اوریج لینااورفر به کرنا ہو۔

چنانچ حضرت علامت شخ سمس الدين مُرتاش عليه رَحْمة الله الهادي كلصة بين: "هي المكتفية بالرعى المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن فلو علفها نصفه لاتكون سائمة "ترجمه: سائمہ جانوروہ ہے جوسال کاا کثر حصہ چرکرگز ارہ کرتا ہواوراس سے مقصود دودھاور بچے حاصل کرنااورفر بہکرنا ہو۔ (تنويرالابصار ، صفحه 232 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اگریہ دونوں باتیں جمع ہوں تو وہ سائمہ ہے،اگرا یک بھی کم ہوتو سائمہ نہیں اوراس پرز کو ۃ بھی واجب نہیں۔ جبيها كه صَدرُ الشَّوِيعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محرام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى لَكْصَة مَيْنِ. ''اگرگھر میں گھاس کھلاتے ہیں یامقصود بوجھلا دنا یاہل وغیرہ کسی کام میں لا نا یاسواری لینا ہے تواگر چہ جَرکرگز رکرتا ہووہ

سائمنہیں اوراس کی زکو ۃ واجبنہیں۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائم نہیں اگر چہ جنگل میں جَرِ تا ہو۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

**ٱبُوئُڪُمَّنُ عَلَى الْعَظَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 25 ربيع الثاني **143**3 ھ 19 مارچ <u>2012</u>ء



مراد المجار المراد الم فَتُوىٰ 370 🖟 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا بھینسوں برچھی زکو ۃ واجب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں!اگر بھینسوں میں وُجُوبِ ز کو ۃ کی شرا ئط یائی جائیں توان پر بھی ز کو ۃ واجب ہے۔اوران کی ز کو ۃ کا

حساب لگانے کا وہی طریقہ ہے جو گائے کی زکو ۃ کا ہے کیونکہ یہ بھی گائے کے حکم میں ہیں بلکہ اگر گائے اور بھینس دونوں ہوں تودونوں کو ملا کرز کو ۃ کا حساب لگایا جائے اور جس قتم کی تعدا دزیا دہ ہواسی کے جانور کا بچیز کو ۃ میں اداکیا

چنانچ حضرت علامه ابن مجمم على عليه رَحْمةُ الله القوى لكه على: "والجاموس كالبقر لأن اسم البقر

يتناولهما اذ هو نوع منه فيكمل نصاب البقر به و تجب فيه زكاتها" ترجمه: بينس بحي كات کے تکم میں ہے کیونکہ بقر کالفظ گائے اور بھینس دونوں کوشامل ہےاس حیثیت سے کہوہ اس کی قشم سے ہےالہذا گائے کا نصاب بھینس کے ذریعے کمل کیا جائے گااوراس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

(بحرالرائق ، صفحه 377 ، حلد 2 ، مطبوعه كو ئٹه) فَتَاوى عَالَمُكِيرى ميں ہے: "والجاموس كالبقر و عند الاختلاط يجب ضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض و ان لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الاعلى" ترجمه: بهينس بهي كائے كے حكم ميں ہے جب بهينس اور

گائے دونوں ہوں تو نصاب بورا کرنے کے لئے ان کوملانا واجب ہے پھران میں بعض سے زیادہ ہیں تو ز کو ۃ

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنِينَ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَاتِ اللَّهِ الْمُؤلِسُنَاتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ التَّحَوْعَ الْتَحَوْعَ الْتَحَوْعَ الْتَحَوْعَ الْتَحَوْعَ الْتَحَوْعَ الْتَحْوَةِ الْتَحْوَةُ الْتَعْمُ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتُعْمِ الْتَحْوَةُ الْتَحْوَةُ الْتُحْوَةُ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِي الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتُعْمِ الْتِي الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ الْتُعْمِ ہ میں وہ لی جائے گی جوزیا دہ ہےاورا گر کوئی زیادہ نہ ہوتو وہ لیس گے جواعلیٰ سے کم اوراد نیٰ سے اچھا ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 178 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَد وُالشَّرِينَعَه، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانامفتى محدام جعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِى لَكَصة بين:

'' بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو ز کو ۃ میں ملادی جائیں گی ،مثلاً بیس گائے ہیں اور

دس بھینسیں تو زکو ۃ واجب ہوگئی اور ز کو ۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو یعنی گائیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور

تجينسين زياده ہوں تو بھينس کا بچياورا گرکوئی زيادہ نه ہوتو ز کو ة ميں وہ ليں جواعلیٰ ہے کم ہواوراد نیٰ ہےا چھا''

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس جانور کے ہاتھ یا وَل کٹے ہوئے ہوں کیااس پر بھی زکو ۃ واجب ہے؟

ه معذور جانورول پرز کو ة کاهم

(بهارِشريعت ، صفحه 896 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوكُ مُنْجَلِل صِغِلِلَعَظَا عِنْ الْمَدَافِيَ 21 ربيع الثاني <u>1433 م</u> 15 مارچ <u>2012</u>ء

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! جس جانور کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں اس پرز کو ۃ نہیں اسی طرح اندھے جانور پر بھی ز کو ۃ نہیں ، ہاں اگراندھا جانور چَرائی پر ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ نیز اگرنصاب میں کمی ہواوراندھے جانورکوملانے

ہےوہ کمی پوری ہوجاتی ہوتواہے ملا کرز کو ۃ دی جائے گی۔ **چنانچةِ حضرت علامه علا وَاللِّرِينَ حَضَّلُفَى** عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَك**َتَ بَيْنِ**:''ولا في المواشي العمي، و لا

وفت اوي الماسنت المستن المست المستن المست المستن المست المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن الم ﴿ كَتَاكِثَالْكَوْعَ مقطوعة القوائم، لأنها ليست سائمة" **ترجمه: نه اند هے جانور پرز كوة ہے اور نہ ى ہاتھ ياؤں كے ہوئے** 

جانورېر، کيونکه پيسائمه بيں۔

(درمختار، صفحه 236 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

(بهارِشريعت ، صفحه 893 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوجُ مِنْ عَلَى الْعَطَّا يَكُ الْمَدَذِي

26 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 20 مارچ <u>2012</u>ء ﷺ کیا تجارتی جانوروں پرز کو ۃ ہے؟ ﷺ

صَد وُالشَّوِيُعَه، بَد وُالطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محرام يولى اعظمى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللَّهِ الْعَوِى لَكَصَّ بَين:

''اندھے یاہاتھ یاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکو ۃ نہیں ،البتۃ اندھاا گر چَرائی پررہتا ہے تو واجب ہے۔ یونہی اگرنصاب

میں کمی ہےاوراس کے پاس اندھاجانور ہے کہاس کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہےتو ز کو ۃ واجب ہے۔'

جانور بیچنے کے لئے خریدے ہوں اوروہ جنگل میں چُرتے ہوں تو کیاان پر بھی زکو ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گراُونٹ، گائے یا بکری وغیرہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جى ہاں! ان جانوروں پر بھى زكو ة واجب ہے كيكن چونكه بيرجانورسائمة نہيں بلكه مال تجارت ہيں لہذا إن

جانوروں کی قیمت لگا کراس قیمت کا ڈھائی فیصدز کو ۃ میں دیا جائے گا۔ چنانچة حضرت علامه علا والرِّين صَلِفِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُتَّ بَين: "و لو للتجارة ففيها زكاة

التجارة " ترجمہ: اگر جانور تجارت کے لئے ہوتواس میں مالِ تجارت کی زکو ہ واجب ہے۔

(درمختار ، صفحه 234 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

جسيا كه صَددُ الشَّسرِيْعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی مُحرامجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكْصَة ہیں:''اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہےتو یہ بھی سائمہ نہیں ، بلکہاس کی زکو ۃ قیمت لگا کرادا کی جائے گی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ ٱ<u>بُوُ حُمَّنُ عَلَى حَمِّلًا خُلِّا الْمَنَى الْمَنْ فَى</u> 25 ربيع الثاني <u>143</u>3 ه 19 مارچ <u>201</u>2ء م کننے اُونٹ ہوں تو زکو ۃ واجب ہے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پرز کو ۃ لازم

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

سائمہ اُونٹوں پرز کو ۃ اس وفت لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو،اگر پانچ سے کم

اُونٹ ہیں توان پرز کو ۃ واجب نہیں۔

چنانچ حديث بإك ميں ہے: "عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم قَالَ لَيُسنَ فِيُمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسَق صَدَقَةٌ وَ لاَ فِيُمَا دُونَ خَمُس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لاَ فِيُمَا دُونَ خَمْسَيةِ أَوَاقٍ صَدَقَة "ترجمه: حضرت ابوسعير خدرى دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ سے روايت ہے كدرسول اكرم صلّى الله تعَالى

عَلَيْهُ وَالهُ وَسَلَّمَ نِي فَي وَسِقَ سِيمَ مِينِ زَكُوةَ واجبُ نهينِ اور پانچ اونٹوں سے كم مين زكوة نهين اور پانچ أوقيه (صحیح مسلم،صفحه ۷۸ ،حدیث ۹۷۹ ، دارابن حزم بیروت)

ے پاندی سے کم میں زکو ہے نہیں۔

' پاخ اُونٹ سے م میں زکو قواجب نہیں۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 893 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَد زُالشَّرِيْعَه، بَد زُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى مجرام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى لَكِيت بين:

(مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ، صفحه 292 ، جلد1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

اَبُوهُ مَّنَ عَلَا عَظَارِعُ اللَّهَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

# م کانے ہوں توز کو ۃ واجب ہے؟ کچھ

ہوتی ہے؟ اگرکسی کے پاس دس گائے ہوں تو کیاان پرز کو ۃ لازم ہے؟ پیشیم اللّٰہ الرّخیمٰن الدّرحیْمہ ویسیم اللّٰہ الدّرخیمٰن الدّرحیْمہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گائِ بِرَلُوة اس وقت لازم موتی ہے جب ان کی تعدادتیں یا تیں سے زیادہ مو، اگرتیں سے کم موں تو
زکوة واجب نہیں۔
چنانچے حدیث پاک میں ہے: "عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالٰهٖ وَسَلَّم لَے اَنَّ وَجَهَهُ إِلَی

الْيَـمَنِ اَمَـرَهُ أَنُ يَـاخُـذَ مِـنَ الْبَقَـرِ مِـنُ كُـلِّ ثَلاَثِيُـنَ تَبِيُعًـا أَوُ تَبِيُعَةً وَ مِنُ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُـيـننَّةً " **ترجمہ: حضرت مُعاذ بن جبل** رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه سے *روایت ہے کہ جب حضور*صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّم ج

ك:6

إِفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فر مایا کہ ہرتیس گائے سے ایک تنبیع یا تبیعہ لیں اور ہر جپالیس میں سے ایک مُسنّہ۔ (ابوداود،صفحه ٥٤ ١،جلد٢،حديث ٧٦ ٦، داراحياء التراث العربي بيروت) حضرت علامه ابرا هيم بن محمد بن ابراهيم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "ليس في أقل من ثلاثين

من البقر زكاة" ترجمه:تيس كم كايول يرزكوة نهيل\_

صَد زُالشَّوِيُعَه، بَد زُالطَّوِيقَه حضرت علامه مولانام فتى محمد المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ العَوِي لَكِيعَ بين: روتيس سے كم گائے مول توزكو ق واجب نہيں - ، (بهار شريعت ، صفحه 895 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر، صفحه 294 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

أبُوعُ مَّلُاءِ لَلْمَ خِلْعَظَا يَكُ الْمَدَنِيَ 17 ربيع الثاني <u>1433</u> هـ 11 مارچ <u>2012</u>ء

# می کتنی بکریوں پرز کو ۃ واجب ہے؟ کچھ

فَتوىٰ 375 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے حوالے سے بکری کا نصاب کیا ہے یعنی بکریاں کتنی تعداد میں ہوں توان پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سائمہ بکریوں پرز کو ۃ اس وفت لا زم ہوتی ہے جبان کی تعداد چالیس یااس سے زیادہ ہو،لہذا اگر بکریاں

حالیس ہے کم ہیں توز کو ۃ واجب نہیں۔ چنانچة حضرت علامه ابراتيم بن محمد بن ابراتيم حكى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُفَّة بين: "ليس في أقل من

(بهارِشریعت ، صفحه 896 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



'' چاکیس سے کم بکریاں ہوتوز کو ۃ واجب نہیں۔''

بِشْدِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِی اُونٹوں کی زکوۃ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کصتے ہیں: 'جب پانچ یا پانچ سے نیادہ ہوں مگر پچیس سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہے بینی پانچ ہوں تو ایک بکری، دس ہوں تو دو، و علیٰ ھٰذا القیاس۔''

اور ککھتے ہیں:'' تیجیس اُونٹ ہوں تو ایک بنتِ مخاض لیعنی اُونٹ کا بچہ مادہ جو ایک سال کا ہو چکا دوسری برس میں ہو، پینتیس تک یہی حکم ہے یعنی وہی بنتِ مخاض دیں گے۔چھتیس سے پینتالیس تک ایک بنتِ لبون لیعنی اُونٹ کا

و المعلى المولسنات المولسن مادہ بچہ جو دوسال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک میں جقہ یعنی اونٹنی جو تین برس کی ہو چکی ، چوھی میں ہو۔اِکسٹھ سے پچھتر تک جذعہ یعنی جارسال کی اُوٹٹنی جو پانچویں میں ہو۔چھہتر سے نوے تک میں دو بنتِ لبون۔اکا نوے سے ایک سوہیں تک میں دوچقہ۔اس کے بعدایک سو پینتالیس تک دوچقہ اور ہریانچ میں ایک بکری مثلاً ایک سونچیس میں دوچقه ایک بکری اور ایک سوتیس میں دوچقه دو بکریاں ، و عبلہ بے پھیذا القیباس ۔ پھرایک سو پچاس میں تین چقہ اگراس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہریا نچے میں ایک بکری اور پچیس میں بنتے مخاض، چھتیس میں بنتے لیون، یہ ایک سوچھیاسی بلکہ ایک سوپچانوے تک کا حکم ہو گیا یعنی اسنے میں تین جقّہ اورا یک بنتِ لبون ۔ پھرا یک سو چھیا نوے سے دوسو تک چارجقّہ اور پیجھی اختیار ہے کہ پانچ بنتِ لبون دے دیں۔ پھر دوسو کے بعد وہی طریقہ برتیں جوایک سو بچاس کے بعد ہے یعنی ہریانچ میں ایک بکری، بچیس میں بنت مخاص ، چيتيس ميں بنتِ ليون \_ پير دوسو چيياليس سے دوسو پچپاس تک پانچ حقه وعلى هذا القياس ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 894 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) یا در ہے یہاں جو بکری دینے کا کہا گیا ہے اس میں بکرااور بکری دونوں شامل ہیں کیکن شرط یہ ہے کہ اس کی عمرا یک سال سے کم نہ ہو۔اور جہاں اُونٹنی دینے کا کہا گیا تواس سے مراداُ ونٹنی ہی ہےاُونٹ اس میں شامل نہیں ،لہذا اگراُونٹنی کی بجائے اُونٹ دیا توبیضروری ہے کہوہ اُونٹنی کی قیمت کا ہوور نئہیں لیاجائے گا۔ چنانچه صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكْصَة مِين: ''ز کو ة میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو بکری دیں یا بکرا،اس کا اختیار ہے۔''اور لکھتے ہیں:'' اُونٹ کی ز کو ة میں جس موقع پرایک یا دویا تین یا چارسال کا اُونٹ کا بچہ دیا جا تا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو،ئر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہوور نہیں لیاجائے گا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 894 تا 895 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَنْ عَلَى الْعَظَارِثُ الْمَدَ فِي الْعَظَارِثُ الْمَدِيْ فِي النَّانِي 143. هـ 08 مارچ 2012. ء مكت باب: 6

م کانے کی زکوۃ کاحساب کچھ میرو گائے کی زکوۃ کاحساب کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کتنی گایوں پر کتنی زکو ۃ واجب بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تىس گايوں ميں ايك سال كا بچھڑا ما بچھيا ديناواجب ہے اور جاليس گايوں ميں دوسال كا بچھڑا ما بچھيا۔ يعنی تىس سے اُنتاليس گايوں تك ايك سال كا بچھڑا يا بچھيا، چإليس سے اُنسٹھ گايوں تك دوسال كا بچھڑا يا بچھيا، ساٹھ سے اُنہتر تک ایک ایک سال کے دونچھڑے یا بچھیاں ،ستر سے اُناسی تک ایک سال کا ایک بچھڑا اور دوسال کا ایک بچھڑا ،

استی سے نواسی تک دود وسال کے دو بچھڑ ہے۔ اور جہاں تیس اور جالیس دونوں جمع ہو سکتے ہوں وہاں اس بات کا اختیار ہے کہ زکو ۃ میں ایک سال کا بچھڑا یا بچھیا دے یا دوسال کا ،مثلاً ایک سوہیں گائے ہیں تو ایک سال کے حیار بچھڑے یا بچھیا بھی دےسکتا ہے اور دوسال

کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دےسکتا ہے۔ جِنانچِهِ صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد المجمع لى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكَصَة مِين: ' ' تىس سے كم گائىيں ہوں تو ز كو ۃ واجب نہيں ، جب تىس پورى ہوں تو ان كى ز كو ۃ ايك تَبيع لعنی سال بھر كا بچھڑا يا تَبِيعه لینی سال بھر کی بچھیا ہےاور جالیس ہوں توایک مُسِن لینی دوسال کا بچھڑا یامُسِنّہ لینی دوسال کی بچھیا،اُنسٹھ تک یہی حکم

ہے پھرساٹھ میں دوٹیع یا تبیعہ پھر ہرتیس میں ایک تبیع یا تبیعہ اور ہر جالیس میں ایکٹمسِن یامُسِنّہ،مثلاً سترّ میں ایک تبیع اور ا يكمِّس اوراسّى ميں دومِّس، وعلى هذا القياس-اورجس جگه تيس اور جإليس دونوں ہوسكتے ہوں وہاں اختيار

فَتُ العِن الْمُ السِّنَّتُ الْمُ السِّنَّتُ اللَّهِ المُوالسُنَّتُ اللَّهِ المُوالسُنَّتُ اللَّهِ المُوالسُنَّتُ اللَّهِ المُوالسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا ہے کَبَنِیج زکو ۃ میں دیں یامُسِن،مثلاً ایک سوبیس میں اختیار ہے کہ چارتَبیع دیں یا تینمُسِن۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

**ٱبُوجُـــُمِّنُ عَلَى خَلِلْعَطّا خِنُ اللَّ**افِيْ 17 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 11 مارچ <u>201</u>2ء

مريول كي زكوة كاحساب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ تنی بکریوں پر کتنی ز کو ۃ واجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

جب بكريوں كى تعداد چاليس سے ايك سوبيس تك ہوتو زكوة ميں ايك بكرى ديناواجب ہے، ايك سواكيس ہے دوسو تک دوبکریاں ، دوسوایک سے تین سوننا نو ہے تک تین بکریاں اور جب جپارسوہوجا ئیں تو جپار بکریاں واجب

ہیں۔اس کے بعد ہر سوبکر یوں پرایک بکری دیناواجب ہے۔ جيما كه فَتَاوى عَالَمكِيرى مين مج: "فاذا كانت أربعين سائمة و حال عليها الحول

ففيها شاة الى مائة و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة" ترجمه: جبسائمه کبریاں چالیس ہوں اوران پرسال گز رجائے توایک سوہیں بکریوں تک ایک بکری زکو ۃ میں دیناواجب ہے، جب

ایک سوبیس سے زیادہ ہوں تو دوسوتک دوبکریاں ، جب دوسو سے زیادہ ہوں تو تین بکریاں اور جب جارسوتک پہنچے

ہوتی ہے؟

﴿ فَتَسُاوَى الْمُؤْلِسُنَّتُ } جا ئىين توچاربكريان، پھر ہرسوبكريون پرايك بكرى\_ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 178 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) صَددُ الشَّريُعَه، بَدرُ الطُّويقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى لَكُصة بين: '' چالیس ہوں تو ایک بکری اوریہی تکم ایک سوبیس تک ہے یعنی ان میں وہی ایک بکری ہے اور ایک سواکیس میں دواور دوسوایک میں تین اور حیار سومیں حیار پھر ہرسو پرایک اور جو دونصابوں کے درمیان میں ہے معاف ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 897 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

یا در ہے کہ یہاں بکری میں ڈنبداور بھیڑبھی شامل ہیں۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے:' بھیڑ دُنبہ بکری میں داخل ہیں، کہ ایک سے نصاب پوری نہ ہوتی ہوتو دوسری کو

ملا کر پوری کریں اورز کو ۃ میں بھی ان کودے سکتے ہیں مگر سال ہے کم کے نہ ہوں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ ٱ**بُوجُهِ مَّنَ عَلَى الْعَظَّا ثِثَّى الْمَدَ فِيَ** 21 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 15 مارچ <u>2012</u>ء

(بهارِشريعت ، صفحه 897 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

### ه استی بکریوں پر کتنی بکریاں واجب ہیں؟ کچھ

فَتُوىل 379 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس اسٹی بکریاں ہوں تو چالیس چالیس بحریوں کے حساب سے دو بحریاں واجب ہوں گی یا ایک بکری؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس پرصرف ایک بکری دیناواجب ہوگی کیونکہ جالیس بکریوں سے ایک سوبیس بکریوں تک صرف ایک بکری

التحاق التحاقة و فَدَسُ الْعُلِسَتَ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل ' ز کو ۃ میں دینا واجب ہے، یہاں پنہیں ہوسکتا کہ جالیس جالیس بحریوں کے دوگروہ بنا کر دو بکریاں ز کو ۃ میں دی جائیں کیونکہ بیاستی بکریاں ایک ہی شخص کی مِلکیتَت ہیں ۔ ہاں اگراستی بکریاں دو شخصوں کی ہوں یعنی چالیس ایک شخص کی اور چالیس دوسر یے مخص کی تو اب ان دونوں پر ایک ایک بکری دینا واجب ہوگی ، یہاں پنہیں ہوسکتا کہ دونوں کی بکریوں کو ملا کرایک گروه کر دیں اورصرف ایک بکری واجب ہو کیونکہ بید دنوں الگ الگ اشخاص کی مِلکیتَت ہیں اور ہر شخص کی مِلکِیت کا حساب علیحدہ ہے۔ جيما كه فَتَاوى عَالَمكِيرى مين عَن بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق فاذا كان لرجل ثمانون شاه تجب فيها شاة و لا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان و ان كان لرجلين وجبت شاتان ولا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحدة "ترجمه: نه ومجمع كأنها مُمَّفَرِ ق کیا جائے گا اور نہ ہی مُمَّفَرِ ق کومُجَمَّع ،لہٰذاا گرایک شخص کی استی بکریاں ہوں تو اس پر ایک ہی بکری واجب ہو گی ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جیسے دو شخصوں کی استی بمریاں ہوں تو دو بکریاں لی جائیں گی اور اگر دو شخصوں کی استی بکریاں ہوں تو اب دو بکریاں واجب ہوں گی اوریہاں دونوں کو مجتمع نہیں کیا جائے گا جیسے ایک شخص کے پاس ہوں تو ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 181 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم **ٱبُوُجُــمَّنُ عَلِي الْعَطَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 27 ربيع الثاني <u>1433</u> هـ 21 مارچ <u>201</u>2ء کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ گائے کی زکو ۃ میں بچھڑا یا بچھیا دینے کا کہا گیا ہے توان دونوں میں سے کیا چیز زکو ۃ میں دیناافضل ہے؟

تخافح التحاق بِشْهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بچھڑااور بچھیا دونوں کا اختیار ہے،مگرافضل بیہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیاز کو ۃ میں دی جائے اور بیل

زیادہ ہوں تو بچھڑادیا جائے۔ چِنانچِهِ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن إلا فضل في البقر أن يؤدّي من الذكر التبيع و من الانثي

التبیعة "ترجمہ: گائے کی زکو قامیں افضل بیہ ہے کہ اگرزَ ہوں تو بچھڑا دیاجائے اور اگر مادہ ہوں تو بچھیا دی جائے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) بہارِشریعت میں ہے:'' گائے بھینس کی زکوۃ میں اختیار ہے کہ زَلیا جائے یا مادہ ،گرافضل یہ ہے کہ گائیں (بهارِ شریعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) زیاده ہوں تو بچھیااور نرزیادہ ہوں تو بچھڑا۔''

ٱ**بُوكُ مِّنَ عَلَى الْعَظَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 26 ربيع الثاني <u>1433</u> هـ 20 مارچ <u>2012</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ







کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شہد کی محصوں کوشہد کی تجارت

سائل: محمدعارف نوري ( کھارادر،باب المدینه کراچی ) ك لئے پالاجاتا ہے كياان پرز كوة ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بوچھی گئی صورت میں شہد کی مکھیوں کو بیچنے کے لئے نہیں پالا جاتا بلکہان سے حاصل ہونے والے شہد کی

الفَيْنَ اللهِ اللهُ الل تجارت کے لئے انہیں پالا جا تا ہےلہٰ دااِن مکھیوں پرز کو ہ نہیں۔ ہاں اگر بیشہرعُشری زمین میں ہو یا ایسی زمین میں ہوجونعُشری ہے نہ خراجی جیسے پہاڑیا جنگل وغیرہ تواس شہد پرغشر واجب ہوگا۔ جِيما كه تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِي*س ب*:"يجب العشر في عسل و ان قل أرض غير الخراج و لو غير عشرية كجبل و مفازة، بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج، ترجمہ: شہد میں عُشر واجب ہے اگر چہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جبکہ وہ غیرِ خراجی زمین میں ہو جا ہے وہ زمین غیرِ عُشری ہی کیوں نہ ہوجیسے پہاڑاور جنگل ۔البتہ خراجی زمین کے شہد پرعُشر نہیں کیونکہ عُشراور خراج ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ۔ (تنوير الابصار مع الدرالمختار، صُفحه 311 تا 12دّ ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدِدُ الشَّوِيُعَه، بَددُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين:

''عُشری زمین یا پہاڑیا جنگل میں شہد ہوا، اس پرعُشر واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 918 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

شیخ الاسلام ابوبکر بن علی بن محمد یمنی علییْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی عُشری زمین میں موجود شهد پرغشر واجب ہونے کی وجہ بيان كرتي هوئ لكه ين" ان النحل تأكل من انوار الشجر و من ثمارها كما قال الله تعالىٰ ﴿ ثُمَّ كُلِيْمِنْكُلِّ الثَّمَاتِ ﴾ والعسل متولد من الثمار وفي الثمار اذا كانت في الارض العشرية العشر فكذا ما يتولد منها و اما اذا كانت الارض خراجية لم يجب فيها شيء

لان ثمارها لم يجب فيها عشر وبهذا فارق دود القز فانه يأكل الورق دون الثمار وليس في الاوراق شيء فكذا ما يتولد منها والذي يتولد من دود القز هوالابريسم ولا عشر فيه الما ذكرنا" ترجمه: بشك شهدكي ملهى درختول كے پھول اور پھل كھاتى ہے جيسا كەاللەتعالى نے فرمايا" پھر ہرقتم کے کچل میں سے کھا''اور شہدان کچلوں سے ہی بنتا ہے کچل جب عُشری زمین میں ہوں توان پرعُشرواجب ہوتا ہے لہذا جو چیز ان بھلوں سے بنے گی اس میں بھی غُشر واجب ہوگا۔اورشہدا گرخرا جی زمین میں ہوتو اس میں کچھ واجب نہیں

کیونکہ خراجی زمین کے پیلوں میں بھی عُشر واجب نہیں ہوتا۔اوریہی فرق ریشم کے کیڑے کے بارے میں ہے کہ وہ

الفَتُ العِمْ الْمُؤلِسُنَّتُ اللهُ المُؤلِسُنَّتُ اللهُ اللهُ المُؤلِسُنَّتُ اللهُ اللهُ اللهُ الله التَّكُونَةُ التَّكُونَ التَّكُونَ التَّكُونَ التَّكُونَ التَّلِيلُونَ التَّلُّكُونَ التَّكُونَ التَّلُّكُونَ التَّلِيلُونَ الْتُلُكُونُ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلُونُ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ الْتُلُونُ التَّلِيلُونَ التَّلُّكُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَّلِيلُونَ التَلْمُ التَّلُونِ التَلْمُ لِللِّلِيلُونَ التَلْمُ التَّلِيلُونَ التَلْمُ لِلْمُلِيلُونِ التَلْمُ لِلْمُلْمُ التَّلِيلُونَ التَلْمُ التَلْمُ لِلْمُلْمُ التَّلِيلُونَ التَلْمُ لِلْمُلِمُ اللِّلِيلُونِ التَلْمُ التَّلِيلُونَ التَلْمُ لِلْمُلِمُ التَلْمُ اللِيلُونُ التَلْمُ اللِّلِيلُونُ التَلْمُ لِلْمُلْمُ اللِيلُونِ اللِّلِيلُونِ الْمُلْمُ لِلْمُلِمُ التَلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلُونُ التَلْ درختوں کے پتے کھا تا ہے پھل نہیں کھا تا اور پیوں میں کچھ واجب نہیں تو جو چیز پیوں سے بنے گی اس میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا اور ریشم کے کیڑے سے جو چیز بنتی ہے وہ ریشم ہےاور ریشم میں عُشر واجب نہیں۔ (الجوهرة النيره ، صفحه 153 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي) اورعلامها بنِ تَجْيُم مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَة بين: "العسل اذا كان في أرض الخراج فلا شميء فيه لما ذكر أن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر ولا شيء في ثمار أرض الخراج لامتناع وجوب العشر والخراج في أرض واحدة "ترجمه: شهر جبخراجي زمين مين بوتواس میں عُشر واجب نہیں جبیبا کہ ذکر ہوا کہ شہد میں حیلوں کی وجہ سے عُشر واجب ہوتا ہےاورخراجی زمین کے حیلوں پر بھی عُشر نہیں لہٰذاشہد پر بھی نہیں کیونکہ ایک ہی زمین میں عُشراورخراج دونوں کا وُجُوبِمُمَثَنع ہے۔ (بحرا لرائق ، صفحه 414 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) یہاں غشری زمین سے مراد غیرِ خراجی زمین ہے جاہے وہ عُشری ہو یا غیرِ عُشری جیسے جنگل اور پہاڑ ، کیونکہ

جنگل اور پہاڑ کے بچلوں میں بھی عُشر واجب ہے۔جبیبا کہ بہار شریعت میں ہے:'' پہاڑ اور جنگل کے بچلوں میں بھی (بهارِشريعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اورعلامه شامى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُمْ عَيْنِ: "قوله (أرض غير الخراج) أشار الى أن المانع من وجـوبه كـون الأرض خراجية، لأنه لا يجتمع العشر والخراج فشمل العشرية و ما ليست

بعشرة ولا خراجيية كالجبل والمفازة" ترجمه: مُصَنّف كاس قول" ارض غير الخراج" مي اس بات كي طرف اشارہ ہے کہ خراجی زمین میں عُشر واجب نہیں ہوتا کیونکہ عُشراور خراج ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ،لہذا یہ قول عُشری ز مین اوروہ زمین جونے شری ہونہ خراجی جیسے پہاڑ اور جنگل دونوں کوشامل ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 312 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم







ه پولٹری فارم کی مرغیوں اور چوزوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ

﴿1﴾ زیدمرغی فارم کے لئے مرغیاں خرید کرلاتا ہےارادہ بیہوتا ہے کہان سےانڈے حاصل ہونگے ، کچھانڈے فروخت ہونگے اور کچھ کے چوز بے نکلوا کر بڑا کر کے بیچا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی ہوجا ئیں گی توان کوبھی جیج

دیا جائے گا۔ پوچھی گئی صورت میں مرغیوں ،ان کے انڈوں اور انڈوں سے حاصل چوزوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

**﴿2﴾** زیداینے فارم پر چوزے لے کرآتا ہے اورخریداری کے وقت نیت بیہوتی ہے کہان کو بڑا کر کے فروخت كرے گا۔ان چوزوں پرزكوة ہوگى يانہيں؟ سائل: مجمد عارف نورى (كھارادر،باب المدينة كراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال تجارت نہیں،لہذاان پرز کو ۃ نہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے مال تجارت ہونے کے لئے ضروری ہے کہا ہے تجارت

کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ چنانچ حضرت علامه علا وَالدين تَصُلِفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين: "والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم انما يزكي بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي الى الثني، وشرط مقارنتها

لعقد التجارة" ترجمه: اورقاعده ميه على كهسونے جإندى اور چُرائى كے جانوروں كے علاوه چيزوں ميں نيت بتجارت ہے ہی زکو ۃ ہوگی بشرطیکۂشریا خراج مانع نہ ہواور نیت ِتجارت وہی معتبر ہے جوعقد کے ساتھ متصِل ہو۔ (درمختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) جبكه مذكوره مرغيول كوتجارت كى غرض سينهين خريدا گيا بلكهان سيرمنْفَعَت مقصود ہے۔اسی طرح ان مرغيول

**23**: افضال: **583** 

﴿ فَتَسَاوِي الْمُؤْلِسَتَ اللَّهِ السَّالَةِ السَّالِكَوْعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُوعَ السَّالِكُونَ السَّلِينَ السَّالِكُونَ السَّلْكُونَ السَّلْكُ السَّلْكُونَ السَّلْكُونَ السَّلْكُونَ السَّلْكُونَ السَّلْكُونِ السَّلْكُونُ السَّلْكُونُ اللَّهُ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْكُونِ السّلِيقِيلِي السَّلْكُونِ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّ ۔ کے انڈوںاور چوزوں میں بھی مال تجارت کی مذکورہ شرطنہیں پائی جارہی لہذاان پرز کو ہ<sup>نہ</sup>میں \_ مفتى شريف الحق المجدى عَلَيْدِ رَخْمَةُ اللهِ الْقِوى لَكْصة بين: "اس وقت جمار بسامن السيمسائل بين جو لاَیے نبخے ل پڑے ہیں اورا ب حضرت مفتی اعظم ہند تُہ یّ<sub>ا</sub>سَ <sub>یسیّ</sub>ّہ جسیا مُعتمَّد ومُستَنَدم جعنہیں ۔ جولوگ نظر آ رہے ہیں ان پر غفلت اورکسل طاری ہےمطالعہ کی وُسْعَت کماھۃ عُور وَککر کی عادت مفقو د ہےجس کے نتیجے میںمفتیانِ کرام کے مابین اختلا ف رائے ہوجا تا ہے مثلاً مجھ سے سوال ہوا کہ ڈیری فارم یعنی جولوگ مرغیوں کواس لئے یا لتے ہیں کہ ان مرغیوں کوبھی بیچیں اوران سے انڈے اور بیچ بھی حاصل کریں اس پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ میں نے فتو کی دیا کہاس پرز کو ۃ نہیں اس کئے کہ یہ مالِ نامی نہیں کیکن ایک دوسرے مفتی صاحب نے فتو کی دیا کہ اس پرزکو ہے سائل نے پریشان ہوکر پھر مجھے خطالکھامیں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل و تنقیح کر کے اس کو بھیج دیا۔اس ماحول میں ضروری ہے کہ مفتیانِ کرام اکٹھا بیٹھ کرنٹے مسائل میں بحث وتحیص کے بعد متفقہ فتو کی دیں۔'' (صحيفه فقه اسلامي ، صفحه 14 ، فريد بك استال لاهور) **﴿2﴾** بچچی گئی صورت میں چونکہ خریدے گئے چوزے مالِ تجارت ہیں لہذاان پرز کو ۃ لازم ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوعُ مَّنَ عَلَيْ الْمَعْ الْعَطّارِيْ اللّهَ فِي اللّهُ فِي 15 رمضان المبارك <u>1433 هـ 04 اگست 2012</u>ء رحمت عالم الشعلية علم كي جانورون سي شفقت شخ عبدالحق محدث دبلوی دُحْمَةُ اللّٰهِ تعَاللي عَلَيْهُ''مدارج النبوة''میں فرماتے ہیں:''ای باب سے حدیث غزالہ ہے جے آئمہ حدیث متعدد طریقوں اورسندوں سے روایت کر کےایک کودوسرے سے قو می بناتے ہیں، قاضی عیاض نے الشفاء میں اورابولتیم نے دلائل میں اسلیم دیضی اللّٰه کے مجھوبا سے روایت کیا ہے کہ حضورا كرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه صحراميں گشت فرمار ہے تھے کہ اچا نگ تین مرتبہ ' نے اُرسُولُ الله'' کیآ واز ساعت فرمائی ۔حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه اسٓ آواز کی طرف متوجہ ہوئے دیکھا ہرنی ہندھی ہوئی پڑی ہے اور ایک بدوی چا در اوڑھے لیٹا ہے۔آپ نے ہرنی سے دریافت فرمایا:''بتا کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا: مجھے اس بدوی نے شکارکرکے باندھ رکھاہے۔میرے دو بچےاس پہاڑ کی کھومیں ہیںاگرآپ مجھے آزاد کر دیں تومیں این بچوں کو دودھ پلاکرآ جاؤنگی حضور صلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَـــَاتَــه نے فرمایا: کیا توابیا کرے گی اورلوٹ آئے گی؟ ہرنی نے کہا:اگر میں لوٹ کرنیآ وک توخدامجھے دہ عذاب دے جومحصول لینے والوں پرعذاب کرتا ہے۔اس پر حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے رہا کردیا اوروہ چلی گئی تھوڑی دیر بعدوہ لوٹ آئی اورحضور صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نے اسے باندھ دیا۔ جب بدوی ہیدار ہوا تو کہنے لگا: یَارْسُولُ اللّٰہ ! کوئی خواہش ہے؟ فرمایا:خواہش ہیہ ہے کہ تواس ہرنی کورہا کردیتواس بدوی نے اسے چھوڑ دیا۔وہ خوش خوش جنگل میں دوڑتی اور چوکڑیاں جھرتی چلى ئى وكېتى جاتى تى : 'اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه۔'' (مدارج النبوت، صفحه 261، مطبوعه ضياء القرآن) 584 فَصَل: 23 



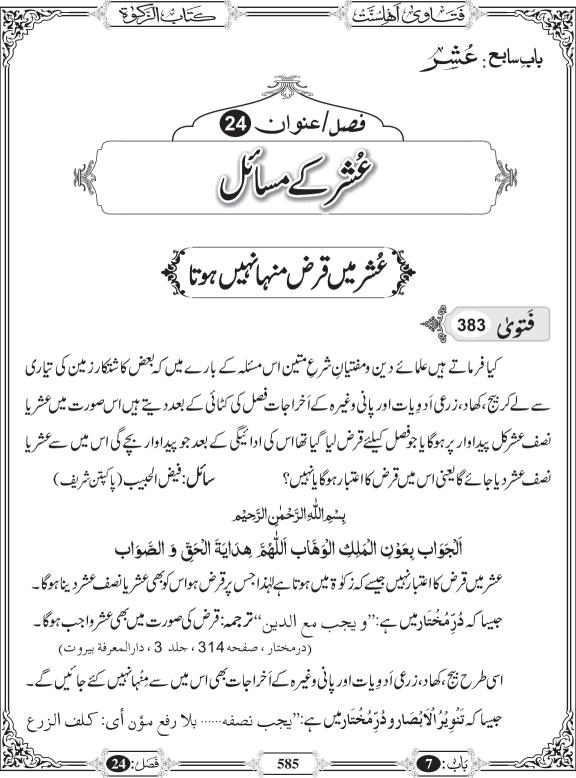

و بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج "عبارت كامفهوم اوپر گزرار" و بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج "عبارت كامفهوم اوپر گزرار" (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 تا 317 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ اللهُ ا

# الله المروري ہے؟ اللہ اللہ مقدار پرعشر نکالنا ضروری ہے؟

#### گر فَتوىل 384 ﷺ

ي 384 گي 384 شرع مين دارد اکل کار مين

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ ایک شخص کی اپنی زمین ہے اور وہ خوداس میں کاشت بھی کرتا ہے تو عشر کا نکالنااس پر کب واجب ہوگا؟ لیعنی

روں کے مقدار میں پیداوار حاصل ہوتواس میں عشر ہوگا؟ کتنی مقدار میں پیداوار حاصل ہوتواس میں عشر ہوگا؟ ﴿2﴾ ایک شخص دوسرے کی زمین بٹائی (نصف، ثلُث یا رُبع وغیرہ) پر لے کر اس میں کاشت کرتا ہے اور جب

﴿2﴾ ایک حص دوسرے کی زمین بٹائی (نصف، ٹلُث یا رُبع وغیرہ) پر لے کراس میں کاشت کرتا ہے اور جب پیداوار حاصل ہوتی ہے تو ما لک کواس کا مقررہ حصد دے دیتا ہے اس صورت میں عشر کی کیا صورت ہوگی؟
سائل: محم شفیق الرحمٰن (شجاع آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اُلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَالِيَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوجس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تواس پیداوار
کی زکوۃ فرض ہے اور اس زکوۃ کا نام عشر ہے۔ جو کھیت بارش یا نہرنا لے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں

دسواں حصہ واجب ہے البتۃ اگر پانی خرید کرآ بیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اسی طرح جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول وغیرہ سے ہواس میں بھی بیسواں حصہ واجب ہے۔

فصل: 24

= ﴿ فَتَاكِنَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الل صَحِيْح بُخَارِى شريف ميں حضرتِ إبن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا معمروى م كهرسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم فرمات إلى: ' فِيهُ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضَح نِصُفَ الْعُمنُس "ترجمه: جس زمین کوآسان یا چشمول نے سیراب کیا یاعثری ہولینی نهر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں اس میں عشر ہے اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لئے جانور پرپانی لا دکرلاتے ہوں اس میں نصف عشر العني بيسوال حصم ہے۔ (صحیح بخاری، صفحه ۱۰۵، جلد ۱، حدیث ۱۶۸۳، دارالکتب العلمیه بیروت) **﴿1﴾** عشر پیداوارحاصل ہونے پر واجب ہوجا تاہے۔اس میں نصاب کی شرطنہیں اگرایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہے۔اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں لہذا جب بھی پیدا وار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا اگر چے سال میں کئی مرتبہ حاصل ہوا گرچہ ہر مرتبہ مختلف قتم کی پیدا وار ہو۔ الله تعالى كاارشادِ پاك م: ﴿ وَ النُّواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ لا \* ﴾ تىر جىمة كنز الايمان : اوراس كاحق دو (پاره 8 ، الانعام: 141) مفسرقر آن مفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّخِين اس آيت كي تفسير مين فرمات بين: "يرآيت امام صاحب كي قوی دلیل ہے کہ ہرپیداوار میں زکو ہ ہے کم ہویازیادہ۔اس کے پھل سال تک رہیں یا ندر ہیں کیونکہ رب نے بغیر قید سب پر ﴿وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ ٢ ﴾ فرماكر بناياكه سونے جاندى كى طرح بيداواركى زكوة ميں سال بحرتك ما لک کے پاس رہنا ضروری نہیں۔ کا شتے ہی ز کو ۃ دینا واجب ہے خیال رہے کہ کھیت کے دانے سال بھر تک کٹہر

جاتے ہیں مگر باغوں کے پھل نہیں تھہرتے لیکن ان سب کے متعلق فر مایا کہان کی پیداوار کی ز کو ۃ دو۔'' (تفسير نورالعرفان ، صفحه 232 ، پيربهائي كمپني لاهور) ابن نجار حضرت الس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے راوى كه حضور صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فرمات بين: 'فِي

كُلِّ شَيْءٍ أَخُرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشُرُ أَوْ نِصْفَ الْعُشُر "ترجمه: براس شيمين جيزمين في تكالاعشريا نصف عشر ہے۔ (کنز العمال،صفحه، ۱۶، جزء ۲، جلد۳، حدیث ۱۹۸۷۳، دارالکتب العلمیه بیروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن عَنَ ﴿ كَنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم والله



وَقُونُ الْمُؤْلِسُنَةُ وَمِنْ الْمُؤْلِسُنَةُ وَمِنْ الْمُؤْلِسُنَةُ وَمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ . شرط نصاب ..... وبلا شرط بقاء وحولان حول، لأن فيه معنى المؤنة ''**يعنى ع**شر(دسوال حصه) **ب**ارش کے پانی اور نہرونالے کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں واجب ہےاس میں نصاب کی ،سال بھر باقی رہنے کی اور پوراسال گزرنے کی شرطنہیں۔ کیونکہ اس میں مؤنۃ کامعنی موجود ہے۔ (ملتقطاً) "بلاشرط نصاب" كتحت علامه شامى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرماتے مين: "فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا "ترجمه: توجونساب على مواس مين بهى عشرواجب موكا شرط بيب كمايك صاع كى مقدار کو پہنچ جائے۔ اور"حولان حول"كتحتفرماتي إين:"حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كــل مـرـة لاطـلاق الـنـصـوص عـن قيـد الـحـول، ولأن الـعشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتکوره "ترجمه: یهال تک کها گرزمین نے کئ بار پیداوار نکالی تو ہر مرتبه عشر واجب ہوگا کیونکہ نصوص سال کی قیدسے مطلق ہیں یعنی ان میں سال کی قیرنہیں ہے۔اوراس کئے کہ عشر حقیقتاً زمین جو کچھ نکالے اس میں ہے تو زمین کی بیداوارکے تکرار کے ساتھ یہ بھی مُتکرَّ رہوجائے گا۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 313 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) تَنُوِيُو الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِي بَ: 'ويجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير ودالية أى دولاب لكشرة المؤنة "ترجمه: اوربرك وول اور چرسے سے جس زمين كى آبياشى كى گئاس كى پیداوار میں سے کثر ت مؤنة کی وجہ سے عشر کا نصف (یعنی بیسواں حصہ) واجب ہوتا ہے۔ (تنویر الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) **ہے**) دوسرے کی زمین میں بٹائی پر کاشت کرنے کی صورت میں جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے جتنا حصہ ما لک کا ہے اس کاعشر ما لک دے گا اور جتنا حصہ کا شتکار کا ہے اس میں سے کا شتکار دے گا۔اس میں جھی وہی تفصیل ہے جو اُوپر مذکور ہوئی کہ عشر پیداوار حاصل ہونے پر واجب ہوگا۔اس میں نصاب کی شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا۔اس میں سال کا گزرنا بھی شرطنہیں لہذا جب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا اگرچەسال میں کئی مرتبہ حاصل ہواگرچہ ہر مرتبہ مختلف قتم کی پیداوار ہو۔ بَابُ: 7: فَصَل: 24

الله المالية ا سبِّدى اعلى حضرت، عظيم المرتبت، مُسجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضا خانءَ لَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْم لن فرمات بين: ''زمین اگر بٹائی پر دی جائے بیعنی مزارع سے پیداوار کا حصہ مثلاً نصف یا ثلث غلّہ قرار دیا جائے تو ما لکِ زمین پر

صرف بقدرِ حصه کاعشر آئے گا مثلاً مزارعت بالمناصفه کی صورت میں سومَن غلّه پیدا ہوا تو زمیندار پانچ مَن عشر میں (فتاوي رضويه ، صفحه 216 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي فرمات عِين: ' عشرى زمين بناكَي

پر دی توعشر دونوں پرہے۔' (بهارِشريعت ، صفحه 921 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُنُهُ الْمُنُونِ فُضِيلِ مَضِاللَّهَ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلْمَائِ عَلَى الْمَائِ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلْمَائِ فَكَالِمَا فِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَائِقُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْالِمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِل







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کھ شر بارانی زمین سے دسواں حصہ اور نہری سے 20 واں حصہ نکالنا جا ہیے۔ کتا بوں میں لکھا ہے کہ خرچ نکال کرعشر نہیں دیا جائے گا بلکہ کل پیداوار

ہے ہی نکالا جائے گافی زمانہ لوگ عشرا دا کرتے نظر نہیں آتے اگرانہیں کہا جائے تووہ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں فصل کاشت کرنے میں اتنا خرچہ ہیں آتا تھا زیادہ سے زیادہ نیج یا پھرا گر کرایہ پرزمین لی تواس کا ٹھیکہ۔مگراب بہت سارے خرج دینے پڑتے ہیں اور وہ کئی صورتیں بتاتے ہیں جومندرجہ ذیل عرض کررہا ہوں اگر جواب دینامناسب سمجھیں تو سوال کو بھی خو دا چھی طرح ترتیب دے کرتمام صورتوں کو واضح کریں تا کہ پھرہم اس فتو کی

کولوگوں میں عام کرسکیں خاص کر پنجاب میں۔ 589

= ﴿ فَتَنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ = ﴿ فَتَنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ التَّكُوعَ ﴿1﴾ ایک خض کی اپنی زمین ہے اپناٹر یکٹر ہل چلانے کیلئے ہے اپناٹیوب ویل پانی دینے کے لئے ہے اور ساتھ نہری یانی بھی ہےاوراسپرے کیڑے مار دوائی بھی وہ نقذا ٹھا تا ہےاور نیج اور مزدوروں کی مزدوری بھی وہ نقذا دا کرتا ہے ایسا تخص جب فصل کا ٹے گا توعشر کی مقدار کیا ہوگی؟ جبکہ اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ ﴿2﴾ ایسا شخص جس کی زمین این نہیں بلکہ وہ 000, 6رویے فی ایکڑٹھیکہ پرسال کے لئے زمین لیتا ہے اور باقی تمام چیزیں اس کی اپنی ہیں اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ ﴿ 3﴾ ایسا شخص جوز مین بھی ٹھیکہ پر لے 6,000 روپے،ٹر کیٹر کاخر چہ 1,000 روپے فی ایکڑ، ٹیوب ویل کا پانی خریدے000, 1 رویے، مزدوری دے000, 1 رویے، اور اسپرے کا خرچہ کرے2,000 رویے۔ اور تمام چیزیں وہ اس شرط پر کرے کفصل کے بعد آپ کوا دا کروں گا ایساشخص عشر کس طرح ادا کرے گا؟ **﴿4﴾** ایسا شخص جونمبر 3 والی تمام چیزیں بھی اُدھار کرے اور بچوں کے خرچ یا شادیوں کی یا مکان کی وجہ ہے بھی قرض دار ہےاوروہ کا شتکار بھی ہےوہ عشر کس طرح ادا کرے؟ ﴿5﴾ ایساتخص کهخود کاشتکاری کرےاوراس کا بیٹا ملازمت کرےاور ماہانہ تنخوہ والدہ کوگھر کے خرچ کے لئے دے گر والداس سے لے کرفصل میں استعمال کرےاوراُن کے گھر کا خرج پھراُدھار آتا ہواورفصل آنے پر دکان دارکورقم ادا کی گئی ہو۔ وہ کس طرح عشرادا کرے گا کہوہ ابھی تک قرض دارہے؟ سیانل: مقصودا حمد کا مران قادری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جوز مین عشری ہواس کی بیداوار برعشر فرض ہونے کی مختلف شرا ئط ہیں ،اوراس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ سال میں چند بارا کیکھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے، نیز اس میں نصاب بھی شرطنہیں ایک صاع بھی پیداوار ہوتوعشر واجب ہےاور بیشر طبھی نہیں کہوہ چیز باقی رہنے والی ہواور بیشر طبھی نہیں کہ کا شتکارز مین کا ما لك ہو،الہذا مذكور ہ مسائل میں ﴿1﴾ میہای صورت میں شخص مذکورا گراپنے ٹیوب ویل کے پانی سے زیادہ آبیاشی کرتا ہے تو فصل آنے پر نصف عشر

<u>وَصَل: 24)</u>

التكون المولسنة على المولسنة على المولسنة على المولسنة على المولسنة على المولسنة على المولسة المولمة ا لعنی بیسواں حصہ زکو ۃ دیناواجب ہے اورا گرا کنزنہر کے پانی سے کام لیتا ہے تواس صورت میں عشر واجب ہے۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ال كنهر.....و يجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير و دالية أي دولاب لكثرة المؤنة.....و لو سقى سيحا و بآلة اعتبر الغالب "يعن جوكيت بارش يانهرك يإنى سيسيراب كياجات اس مين عشر واجب ہےاورجس کی سیرانی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر واجب ہےاورا گرنہراور ڈول چرسے دونوں ہے سیراب کیا گیا تو غالب کا عتبار ہوگا یعنی اکثر اگر نہر کا پانی استعال ہوا تو عشر واجب ہوگا اورا گرا کثر ڈول چرسے کا پانی استعال ہوا تو نصف عشر واجب ہوگا۔ اور اگر نہر اور ٹیوب ویل سے پانی خریدا جاتا ہے تو نصف عشر واجب **بے۔(ملتقطاً)** (تنویرالابصار مع الدرالمختار، صفحه 313 تا 316، حلد 3، دارالمعرفة بيروت) **ہے)** اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے کہ کا شتکار کا زمین کا ما لک ہونا شرط<sup>نہ</sup>یں ۔

خَاتَهُ النَّهُ حَقِّقِين علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر "يعنى وجوب عشر مين كاشتكار كاما لك زمين مونا شرطنهين \_ (ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ﴿3﴾ اس صورت میں نصف عشر واجب ہے۔ علامه علا وَالدين خَصْلَفي عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات عِين: "أو سقاه بماء اشتراه "ليني الرياني خريدكرآب ياشي كى تونصف عشرواجب ہے۔ (درمختار ، صفحہ 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا ناامجه على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتِ بين: ' اوريانى خريد كرآبياشي موليني وه پانی کسی کی ملک ہے اس سے خرید کر آبپاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ (بهارِشريعت، صفحه917 ، حلد 1، مكتبة المدينه) ﴿4,5﴾ ان دونو ں صورتو ں میں حکم وہی رہے گا۔

جسيا كه علامه علا وَالدين صَلْفَى عَلَيْهِ الدَّخْمَة فرمات بين: "ويجب مع الدين" يعنى قرضه بونے ك

المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِيِّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِيِّتُ المُولِيِّ المُولِسُنِيِّتُ المُولِيِّ المُولِسُنِيِّتُ المُولِسُنِيِّتُ المُولِسُنِيِّ المُولِيِّ المُولِسُنِيِّ المُولِيِّ المُولِي المُولِيِّ المُولِي المُلِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِ ، با وجود بھی عشر (یانصف عشر) واجب ہے۔ (درمختار ، صفحه 314 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ ٱعۡلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعۡلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بب<u>ب</u> محمد فاروق العطاري المدني 7 ذيقعده <u>142</u>2*ه* 22 جنوري <u>200</u>2ء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے کھیت میں جانوروں کا جارہ بیچنے کی غرض سے کاشت کرتا ہے بعدِ فصل کچھ تو بچے دیتا ہے اور کچھا پنے جانوروں کے لئے روک لیتا سائل:عمر دراز عطاری ہے کیااس جارہ پر بھی عشر دینالازم ہوگا؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر جانوروں کا چارہ با قاعدہ کاشت کیا تو اس میں بھی عشر ہوگا چاہے اسے بیچے یانہ بیچے۔اس لئے کہالیمی چیزجس سے زمین کےمنافع مقصود ہوں اوروہ بالقصد کاشت کی جائے تواس میں عشر واجب ہوتا ہے۔

چِنانچِ تَـنُوِيُوالْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِيِّ مُحَارِي عَ: 'الا فيما لا يقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب .... و حشيش .... حتى لو أشغل ارضه بها يجب العشر "ترجمه: ال چيزول میں عشر نہیں جن سے زمین کے منافع مقصور نہیں ہوتے جبیبا کہ ایندھن ، نرکل ، گھاس کیکن اگر بالقصد انہیں زمین میں

كاشت كيا توان مين بهي عشر واجب موكا\_ (ملقطأ) (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 315 تا 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اسى كتحت شامى ميں ہے:"وان الـمدار عـلى القصد حتى لـوقصد بذلك وجب

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العيشير "ترجميه: بيشك مدارقصدير ہے اگر گھاس وغيره كوا گانے كا قصد كيا توان ميں بھي عشرواجب ہوگا۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 315 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور جوبعض کتابوں میں بیقید ذکر کی ہے کہ عشران چیزوں میں ہوگا جن کو کا شت کرنے کے بعد بیتیا بھی ہوتو وہ قیدا تفاقی ہےضروری نہیں۔

چنانچه علامه شامی عَلَیْه الرَّحْمَه''حتی لـو اشغل ارضه بها یجب العشر'' کی *شرح میں ارشا*و فرماتے ہیں:''وبیع ما یقطعه لیس بقید ولذا أطلقه قاضیخان''ترجمہ:اورجوکاٹاجائےاسے بیچنے کی قیر ضروری نہیں اسی لئے امام قاضی خان نے اسے مطلقاً (بغیر قید کے ) ذکر کیا ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 316 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ أبوالصالح فحمدقاسة ألفادين

17 رمضان المبارك <u>1426 ه</u> 22 اكتوبر <u>2005</u> ء





فتوىل 387 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کدا گرفصل کاعشر نہ نکالا جائے تو گھر کے دوسرے افراد کے لئے کھاناٹھیک ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشری زمین کی قصل کاعشر نکالنا واجب ہے اگر پہلے نہیں ادا کیا تو اب بھی ادا کرنا ضروری ہے اور گھر کے

ا فراد کے لئے وہ فصل کھانا جائز ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کیونکہ عشر نہ نکا لنے کا گناہ صاحبِ فصل پر ہے نہ کہ **593** 

فكشاو بحلاكا أخالسنتك بافراد پر\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ابُوالصَّالِ فُحَمَّدَ فَاسِمَ القَادِيْنَ 14 جمادي الاولى <u>142</u>7 هـ 11 جون <u>2006</u> ۽ ه مستحق بهن بهائی کوعشر دینا کیسا؟ آیجه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر بندہ خود فقیر ہویا گھر میں ایک یا چندا فرا دفقیر ہوں تو عشر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ا ہے بہن یا بھائی کو جو شرعی فقیر ہوں عشر دے سکتے ہیں۔ والدین ، بیوی اور بچوں کونہیں دے سکتے۔اسی طرح خود بھی عشرنہیں رکھ سکتے اگر چہشرعی فقیر ہوں کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی بعنی قابل کاشت زمین سے حقیقتاً پیداور کا ہونا ہے،اس میں ما لک کے غنی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں \_ (ماخوذ من العنايه والكفاية ، صفحه 188 ،جلد 2 ، مطبوعه كوئثه) فقيه النفس امام قاضى خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه لَكَصَة بين: "يصرف العشر الى من يصرف اليه الزكاة ''**يعنى** عشر ہراس شخص كوديا جاسكتا ہے جس كوز كوة دى جاسكتى ہے۔ (فتاويٰ قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 277 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالِ فَكُمَّ الْقَالِيمُ الْقَادِيثِي الْمُعَالِقَالِهِ إِنْ الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِ ا 5 حمادي الثاني <u>1427 هـ</u> 2 حولائي <u>2006</u>ء 594

على الموسيدية المرابي کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کس آ دمی پر فرض ہے اور

صاحبِ نصاب کون کہلا تا ہے؟ میراسوال بیہ ہے کہا یک گھر میں چار بھائی رہتے ہیںسب کے نام پر زمین ہے کیکن ان میں سے سب سے بڑے بھائی ہی زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں باقی سب چھوٹے ہیں تو کیا زکو ۃ سب پرفرض ہوگی جبکہ زمین ہی کمائی کا واحد ذریعہ ہے؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ہ صاحب نصاب پر فرض ہے اور صاحب نصاب سے مراداییا شخص ہے کہ جس کے پاس ساڑ ھے سات

تولہ سونا پاساڑھے باون تولہ چاندی پااس کے برابر قم حاجت اِصلیہ کےعلاوہ ہو، سونے چاندی میں حاجت اِصلیہ کا اعتبار نہیں مطلقاً ان پرز کو ۃ فرض ہےاورز کو ۃ تین قتم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثمن یعنی سونا جاپندی﴿2﴾ مالِ تجارت

﴿3﴾ سائمہ یعنی پُرائی پر چُھوٹے جانور۔ سوال سے ظاہریہی ہوتا ہے کہ ایک زرعی زمین جار بھائیوں کے نام ہے اور اس کی زکو ۃ کیسے اداکی جائے

گی تواس کا جواب یہ ہے کہ زرعی زمین پر کوئی ز کو ہنہیں بلکہ اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اُ گائی جانے والی شے کی پیداوار پرز کو ق ہے اور اسے عشر کہتے ہیں۔عشر چونکہ زمین کی پیداوار پرادا کیا جاتا ہے لہذا جو بھی اس پیداوار کا ما لک ہوگا وہ عشرا دا کرے گاخواہ صاحبِ نصاب ہویا شرعی فقیر ہو، مجنون ہویا نابالغ ہی کیوں نہ ہو،ان سب

پرعشر دینا واجب ہے۔اب زمین کی سیرا بی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بعض لوگ بارش اور نہر وغیرہ سے زمین کو سیراب کرتے ہیں اوربعض لوگ ٹیوب ویل یا ٹیوب ویل سےخرید کریانی استعال کرتے ہیں۔زمین کی پیداوار پر عشر (زمین کی پیداوار کا دسوال حصه) یا نصف عشر (زمین کی پیداوار کا بیسوال حصه) واجب ہونا زمین کی سیرانی کے طریقے پر

595 فصل: 24

﴿ فَتُلُومِنُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ہےاورآپ کی زمین کی سیرا بی کا طریقه معلوم نہیں لہذا یہ تعین نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی زمین کی پیداوار پرعشر واجب عشر کے احکام جاننے کے لئے آپ تفصیل روانہ فرمائے یا پھرعشر کے احکام نامی رسالہ کا مطالعہ فرمائیں جو دعوتِ اسلامی کے اشاعتی اِ دارے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے بیر سالہ خاص کر کا شنکاروں ہی کی رہنمائی کے لئے تحریر کیا گیاہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِّ فَحَكَّدَ فَالْسِكَمَ الْفَادِيِّ فَيَّدَ فَكَالَّهُ الْفَادِيِّ فَكَالِكُمُ الْفَادِيِّ فَكَا 4 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 30 اكست <u>2006</u>ء م عشر کے مصارف کیا ہیں؟ کچھ فَتوىل 390 🎇 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

عشرکے کیا مصارِف ہیں؟ **41** 

كياعشركا مال بغير حيله كے رفاہ عامه مثلاً قبرستان ميں يانی، جنازہ گاہ کی وُسعت وغيرہ ميں خرچ كيا جاسكتا **(2)** سأئل: محدا يوب (مركز الاولياء لا هور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

**﴿1﴾** عشرکے وہی مصارِف ہیں جوز کو ۃ کے ہیں۔ جبيها كه تَـنُوِيُوُ الْأَبُصَارِ مِين علامة تمرتاش نے كتاب الزكوة مِين جہاں زكوة كےمصارِف بيان كئے وہاں

و فَتَسَاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ وَ الْمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّتُ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَاتُ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَ الْمُؤلِسُنَّ وَالْمُؤلِسُ وَاللَّهُ وَالْمُؤلِسُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللِّلِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمِلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمِ وَاللَّال فرماتے ہیں: "باب المصرف" ، لعنی زکوة کے مصارف۔ (تنويرالابصار، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس كتحت علامه علا والدين صُنَكُفي عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "اى مصرف الزكاة والعشر "يعني بيباب ز کو قاور عشر دونوں کے مصارف کے بارے میں ہے۔ (درمختار، صفحہ 333، حلد 3، دارالمعرفة بيروت) اورمصارف زکوۃ درج ذیل ہیں: (1) فقیر، وہ ہے جس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ نصاب سے کم مال ہو۔(2)مسکین،وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔(3)عامل،اس کواس کے مل کی مقدارز کو ۃ میں سے دیا جائے گا۔(4) مکا تب غلام۔(5) ایسامقروض کہ قرض نکا لئے کے بعداس کے پاس نصاب باقی نہ رہے۔(6) فی سبیل اللہ لینی مختاج مجامد\_(7) مسافرجس کی مِلک میں مال ہومگریا س نہ ہو۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے ہے متاج اورنرے ناداراور جواسے تحصیل کر کے لائیں اور جن وَالْعَبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کواسلام سے اُلفت دی جائے اور گر دنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو پیٹھہرایا السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ حَكِيْمٌ ۞ (پاره 10 ، التوبة: 60) ہوا فرض ہےاللہ کا اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔ علامتمش الدين تمرتا شي عَلَيْهِ الرَّحْمَة مصارِف زكوة بيان كرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہيں:'' هو فقير و هو من له أدنى شيء ومسكين من لاشيء له وعامل فيعطى بقدر عمله ومكاتب ومديون لا يـملك نصابا فاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وابن السبيل وهو من اے سال لامعہ ''لینی مصارفِ زکو قادرج ذیل ہیں: (1) فقیر، اور فقیروہ ہے جس کے پاس ادفی چیز (نصاب سے کم) ہو۔(2)مسکین ،اورمسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔(3)عامل ،اس کواس کے ممل کی مقدارز کو ۃ میں سے دیا جائے گا۔ (4) مکاتب غلام۔ (5) ایسامدیون ہے کہ دَین نکالنے کے بعد اس کے پاس نصاب باقی نہ رہے۔ 597 فَصَل: 4

و المناوي الماسنة المناسقة المناسكة المناسكة ' (6) فی سبیل اللہ،اوریہ وہ شخص ہے جو مال نہ ہونے کی وجہ سے غازیوں سے جُدا ہو گیا ہو۔ (7) مسافر جس کی مِلک ميں مال بهومگرياس نه بهو۔ (تنویرالابصار ، صفحه 333 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) **﴿2﴾** عشر کا مال ان کاموں کے لئے استعال نہیں کر سکتے کیونکہ عشر کے وہی مصارِف ہیں جوز کو ۃ کے ہیں اور جس طرح ز کو ۃ میں کسی شخص کو ما لک بنا نا ضروری ہے اسی طرح عشر میں بھی ضروری ہے۔ بناء مستجد ولا الى كفن ميت "ترجمه: زكوة وعشركي ادائيكي مين بيشرط بك كفرج بطورتمليك مولهذامسجد بنانے اور کفن میت میں خرچ نہیں کر سکتے '' (ملتقطاً) (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اوراگران کاموں میں ضرور تأ استعال کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ بیہے کہ پہلے کسی فقیر شرعی کی مِلک کریں اور پھروہ ان کاموں میں خرچ کردے۔ دُرِّمُخُتَار مين م: "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء " ترجمہ: زکوۃ وعشر کی رقم کوان کاموں میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فقیر پرتصدق کرے پھراسے ان افعال میں خرچ کرنے کا کھے۔ (درمختار ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم محمد هاشم خان العطاري المدني 01 ربيع الاول 1431, ه ه المسترك زمين كاعشر نكالنح كاطريقه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہن

التحالي التحال وَفَتُ الْعِينُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّالِيلَالِيلَّالِيلِيلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ ال ۔ شہن،زمین وغیرہ سب اکٹھاہے مگرز کو ۃ وعشرا دانہیں کیا جا تا۔ہم دو بھائیوں نے دوسروں سے کہاہے کہز کو ۃ وعشرا دا کریں نہیں تو ہم علیحدہ ہوجائیں گے۔اس بات پرامی ناراض ہوگئی ہیں ہم کیا کریں،جدا ہوکرا پناعشروز کو ۃ ادا کریں یاامی کی بات مانیس؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب آپ کی والدہ اگرز کو قوعشراد اکرنے کی بات پر ناراض ہوئی ہیں تو ان کا ناراض ہونا ہے جاہے اور اس میں ان کی بات ہر گزنہیں مانی جائے گی۔ مديث شريف مي ج: 'لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيةِ الله تَعَالَى ''لِعِيْ جَس كام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہواس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ (کنزالعمال ، صفحہ 27 ، جلد 6 ، مطبوعہ ملتان) لیکن ظاہر بیہ ہے کہ وہ جدا ہونے کی بات پرخفا ہوئیں۔اس صورت میں آپ ان کی بات پرعمل کرتے ہوئے دیگر بھائیوں سے جدانہ ہوں،اورآپ کے دیگر بھائی اگرعشر وز کو ۃ ادانہیں کرتے تو آپ دونوں بھائی اپنے ھے کاعشراور جوز کو ۃ بنتی ہوتو وہ بھی ادا کر دیں۔اس طرح ان شاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں بریُ الذمہ ہوجا ' نیں گے۔مگر ساتھ ہی دیگر بھائیوں کوبھی حسن تدبیر سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے حصے کاعشراور جس جس پرز کو ۃ بنتی ہو وہ ادا کرنے کامدنی ذہن دیتے رہیں۔انہیں زکو ۃ وعشر ادانہ کرنے کی وعیدیں اورادا کرنے پر بشارتیں سنائیں اوراپیخ ساتھ ساتھ انہیں بھی قبر وجہنم کے عذابات سے نجات دلانے کی کوشش فرماتے رہیں۔اس کے لئے ان کی دعوتِ اسلامی کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کی تر کیب بنائیں اور امیر اہلسنّت حضرتِ علامہ مولا نا محمد البیاس عطار قا دری دامَتْ برَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه اور ديگرمبلغتينِ دعوتِ اسلامي کے بيا نات سنا کيں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيل َضِاالعَطَارِئُ عَفَاعَثلَلِمَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي نورالمصطفى العطارى المدني 23 محرم الحرام <u>1430</u> ه = ﴿ يَاكِ: 7 ﴿

مي گندم پرزكوة كاحكم؟ أي فَتوىٰ 392 🐩 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا گندم پر بھی زکو ۃ فرض ہوتی سائله: بنت ِ اكرم (فيصل آباد) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر گندم کو پیچنے کے لئے خریدا ہے تو سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہے جبکہ وہ مقدارخودیا دوسرے مالِ ز کو ۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مقدار میں ہومثلاً ایک سال کے گز رنے پر بقدرِ نصاب گندم دکان میں موجودتھی تو اس کی ز کو ۃ دی جائے گی۔ دوسری صورت سے کہ کسی نے گندم اپنے کھانے کے لئے گھر میں رکھی ہو چونکہ بیاب مال نامی نہرہی اس لئے اس پرز کو ہ فرض نہ ہوگی۔ ز کو ہ فرض ہونے کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ چنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيْرى مِيل ہے: 'منها كون النصاب ناميا'' (فتاوى عالمگيرى، صفحه 174، حلد 1، دارالفكر بيروت) تیسری صورت بیہ ہے کہ سی شخص کے پاس ایسی زمین ہوجس کو بارش، نہریا نالے کے پانی سے سیراب کیا جا تا ہواوراس زمین سے اگر گندم نکلے گی تو اس کاعشر لیعنی دسواں حصہ اللّٰد کی راہ میں دینالا زم ہوگا۔ چِنانچِهِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرى مِن ہے: ''یجب العشر عند ابی حنیفة فی كل ما تخرجه الارض من الحنطة والمشعير'' ترجمه:امام اعظم كنزديك عشر هراس چيز پرواجب ہے جوزمين سے نكلےخواہ

600

**2**:

إَنْ كَالْبُكُوالِّكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ الْتَكُونَةُ التَّكُونَةُ التَّكُونَاءُ التَّلِيقُ الْتِلِيقُ التَّلِيقُ التَّلِيقُ التَّلِيقُ التَّلِيقُ التَّلِيقُ الْتُلِيقُ الْتُلِقُ الْتُلِيقُ الْلِيقُونِ الْتُلِيقُ الْتُلِيقُ الْتُلِيقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقُ الْتُلِيقُ الْتُلِيقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُلِقُ الْتُلِقُلِقُ الْتُلِقُلِقُ اللْتُلِقُلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتُلِقِلِقُلِقُ الْتُلِقِلِقُلِلْقُلِقُ الْتُلِقِلِقُ الْتِلْلِقُلِقُ الْلِيلِيقُ الْتُلِقُلِقُ الْلِيلِقُلِقُلِقُلُولِيلِيلِي وه گندم ہو یابُو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 186 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى اَبُوهُ مَّنَاءَ لِمَا مِنْ الْعَطَّارِيُّ الْمَانِيُّ 27 ذيقعده و1425 هـ 9 حنوري 2004 ء





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے گھر میں ہندؤوں کے

ز مانہ کا دفینہ وفن ہے ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارااسے نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ اس کوکون نکا لےاور کیسے نکالے؟ کچھ عاملین حضرات سے پنۃ کیاوہ کہتے ہیں دفینہ پر کوئی جن بیٹے ہے اوروہ پہلوٹھی یعنی سب سے بڑا ہیٹا ما نگ رہا ہے یعنی وہ

اس کی زندگی کی قربانی مانگ رہاہے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم وہ دفینہ نکالیں تو شرعاً خراج وز کو ۃ کا کیا حکم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کوکیا خزانہ چھپانے والے ہندونے خود بتایا ہے کہ میں آپ کے گھر چھپا کر گیا تھا اور ایک جن بھی اس پر مقرر کر چکا ہوں ایسا ہرگزنہ ہوگامحض وہمی بن کراور جاہل بیسہ بٹورنے والے عامل و جادوگروں کی بات پراعتبار کرنا وہ بھی ایسے وثوق کے ساتھ مسائل پوچھنے سے ایسا لگ رہاہے کہ خزانہ دیگ کے اندر ہے اور ڈھکن اٹھانے کی دیر ہے

اس طرح کےاوہام باطلہ کی پیروی میں وقت ضائع نہ کریں اگرتسلی کرنی ہے تو کھود کر دیکھے لیں جب کچھ نکال لیں تو د فینہ کا حکم پھرمعلوم کر لیجئے گا اور بڑے بیٹے گوٹل کرنے کا جووہ عامل مشورہ دے رہاہے جیرت ہے آپ اس کے بارے میں بھی سوال کررہے ہیں!مسلمان کی جان لینا اشد گناہ کبیرہ ہے مسلمان کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے مال کی محبت

ہے؟ کیااس معاملہ کے لئے امیراہلسنّت کے تعویذ ہیں؟

حتَابُ التَّكُونَ فَتُسُاوِينَ الْمُأْلِسُنَتَكُ الْمُأْلِسُنَتَكُ الْمُ میں اس طرح اندھاباولا ہوجانا کہ خلاف ِشرع واضح اُحکام بھی یاد نہریں پوچھنے کی نوبت آئے افسوس کی بات ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُونِ فَضَلِ فَضَلِ فَاللَّهُ الْمُنُونِ فَضَلِ الْعَطَّارِئَ عَفَاعَتُ الْمَاكِيُّ الْمُنْ الْمُؤْفِقِينَ اللَّهِ الْمُؤْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ ه خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ کچھ فَتوىٰ 394 🖫 کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خراجی زمین سے مراد وہ زمین ہے جوشہر کے فتح ہونے کے بعد مجاہدین پرتقسیم نہ کی گئی ہو بلکہ وہی لوگ برقر اررہے ہوں یا وہاں کفاربس گئے ہوں۔

جبيها كه صَدرُ الشَّرِيْعَه فرماتے ہيں:''جوشهربطورِ ملح فتح ہو ياجولر كر فتح كيا گيامگر مجاہدين پرتقسيم نه ہوا بلكه وہاں کےلوگ برقر ارر کھے گئے یا دوسری جگہ کے کا فروہاں بسادیئے گئے، یہ سب خراجی ہیں۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 446 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَبُولِكُ الْخُفْحَةُ فَالْيَهُ اللَّهُ الْحُلْدِينَ اللَّهُ اللَّ 03 حمادي الثاني <u>1428</u> هـ والم جوز <u>7007</u>ء

602

می عشر تھیکیداراور کا شتکار دونوں دیں گے یاصرف کا شتکار دے گا؟ کی فَتُوىٰ 395 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جس شخص نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہوکیاوہ عشرادا کرے گااگر کرے گا توٹھیکہ نکال کرعشرادا کرے گایاٹھیکہ نکالنے سے پہلےادا کرے گااورا گرپہلےادا کرنے کا حکم ہے تو جس کی زمین اپنی نہیں ہے اس کو نفع کم ہوگا حالانکہ محنت دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے مثلاً زید کی اپنی زرعی زمین ہے وہ اس کاعشر ادا کرتا ہے اور بکرنے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ بھی عشر ادا کرتا ہے مگر دونوں کے نفع میں بہت فرق آ جا تا ہے یعنی زیدا گرعشر کی ادائیگی کے بعد اَخراجات بھی نکال لے تواس کوا چھاخاصا نفع حاصل ہوجا تا ہے جبکہ بکر کوعشر کی ادائیگی اوراَ خراجات نکا لنے کے بعد ٹھیکے کی رقم بھی نکالنی ہوتی ہےاس لئے اس کونفع کم ملتا ہے۔

اب مجھےمعلوم بیکرنا ہے کہ کام دونوں کا ایک طرح کا ہے اور نفع ایک کو کم اور دوسرے کوزیادہ مل رہاہے تو کیا ایسانہیں ہونا چاہئے کہ جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے یہ ٹھیکے کی رقم نکال کر بقیہ میں سےعشرادا کرے؟ سائل: محمد نديم عطاري ولدمختارا حمرآ رائيس ( چك نبر L - 113/12 مخصيل چيچه وطني ضلع ساهيوال )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جس شخص نے زمین ٹھیکہ پر لی ہوئی ہواس سے حاصل ہونے والی فصل کاعشراسی پرلازم ہوتا ہے زمین کے ما لک پرلازمنہیں ہوتا۔

چِنانچِه دُرِّمُخُتَارِين مِهِ: "والعشر على المؤجر وقالا على المستأجر وفي الحاوى وبقولهما نأخذ "**لعنی امامِ اعظم کے نز دیک عشر ما لک زمین پرہے اورصاحبیّن کے نز دیک اس پرہے جس نے** 

603

ز مین ٹھیکہ پر لی ہے اور حاوی قدسی میں ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں۔ (درمختار ، صفحه 325 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: 'زمين جو زراعت کے لئے نقدی پر دی جاتی ہے امام صاحب کے نز دیک اُس کاعشر زمیندار پر ہے اور صاحبین کے نز دیک کا شتکار پراورعلامہ شامی نے بیچ قیق فرمائی کہ زمانہ کے اعتبار سے اب قولِ صاحبین پڑمل ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 921 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) چنانچه شَيْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِين شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين: ' صاحبين كامد هب بيه ہے کہ عشر صرف کا شتکار پر ہے اس پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان ملکوں میں جہاں اُجرت میں نقدی کھہری ہوتی ہے وہاں اسی پرفتو کی ہونا چا ہے ۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 203 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) اورمسئلۂ شرعیہ کسی کی عقلی تو جیہ سے نہیں بدلتا زمین کاٹھیکہ نکا لنے سے پہلے حاصل ہونے والی مکمل فصل میں سے عشر کی ادائیگی لا زم ہے کیونکہ ٹھیکہاس پر قرض ہےاورعشر کی ادائیگی میں قرض وغیرہ کااعتبار نہیں ہوتا۔ صَدرُ الشَّوِيْعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين:' <sup>ج</sup>س چيز میں عشر یا نصف عشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر لیا جائے گا پنہیں ہوسکتا کہ مصارِ نبے زراعت ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بیج وغیرہ نکال کرباقی کاعشریا نصف عشر دیا جائے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) دُرِّ مَخُتَار میں ہے: "یجب مع الدین" لین اگرچکی پردین ہواس پر بھی عشر واجب ہے۔ (درمختار ، صفحه 314 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے تو ایسااعتراض تو ہر کم کمانے والا اپنے سے زیادہ مالدار کے بارے میں

وَ فَسَاوِي الْمُؤْسِنَتُ وَ الْمُؤْسِنَتُ الْكَوْعَ الْمُؤْسِنَةُ الْكَوْعَ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْمِ حاجت ِاصلیہ سےزائدجس کے پاس ہوتو واجب ہوتی ہےجس کی مالیت آ جکل ساٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے تواسے بھی قربانی کرنی واجب اور جوار بوں پتی ہواس پر بھی وہی ایک قربانی کرنی واجب تو کیا کوئی کم آمدنی والایہ کہ سکتا ہے کہ امیر پراس کے بیسوں کےمطابق زیادہ قربانیاں واجب ہونی چاہئے تھیں، ہر گزنہیں۔ یونہی جس کا اپنا مکان ہووہ مکان کرائے پر دے کر کرایہ وصول کرے اور جس کا مکان نہ ہووہ کرایا دے تو کیا کرائے داریہ کہ سکتا ہے کہ مالک مکان سے مکان چھین لیا جائے یا مجھے بھی مکان دلایا جائے وہ تو بڑے آ رام سے ذاتی مکان دے کر بیسہ کمار ہاہے اور مجھے دوسرے ذرائع سے محنت کرے کمانے کے بعد کرائے کی مدمیں پیسے دینے پڑر ہے ہیں یہ عجیب وغریب فکری غلطی بھلاشکوہ وشکایت کےعلاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکایت کرنانہیں ماننا اورعمل کرنا ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے اور رب تعالیٰ کی دَین ہے جسے چاہے جتنا چاہے وہ دے جے ملے وہ شکر کرےاور جسے نہ ملے یا تنگی میں ہوتو صبر کرے بیمسلمان پر لازم ہےا گراس طرح مسائلِ شرعیہ کے مقابلے میں عقل کے اُلٹے گھوڑے دوڑانے شروع کئے تو شیطان لعین کے فریب میں مبتلا ہوکر گمراہی کے گڑھے میں بھی گر سکتے ہیں مسلمان کا کام ماننا ہے حکمت جانناا گراس لئے ہے کہ دل بہت مطمئن ہوجائے تو اچھی بات ہے مگراس کا مطلب پنہیں کہ جس کی حکمت سمجھ نہ آئے اس مسئلہ ہی کی تبدیلی چاہی جائے حکمت ہمارے علم میں ہویا نہ ہوجو ضروری بات کو مانے وہ سیدھی راہ پر ہےاںلٹد تعالیٰعمل کی توفیق عطافر مائے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ رَضَا العَطَّارِئُ عَنَامَتُ اللَّهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا عطارى المدني 20 شوال المكرم <u>143.</u>20 صتمبر <u>1001</u>,ء حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشا وفر مایا کہ: ''ماعبدالله بشی ءاُ فضل من فقه فی دین' ترجمه:الله تعالی کی عبادت کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی جاسکتی جو فقہ سے فضل ہو۔(یعنی دین میں غوروفکر . كرناسب سے افضل عبادت ہے) (شعب الايمان فصل فضل العلم الخ، حديث 1671) = ﴿ بَاكِ: 7 ﴿ 605 فَصَلَ: 24

می کیا گھیتی کٹنے سے پہلے عشر دیا جا سکتا ہے؟ آپھ عمر کیا گھیتی کٹنے سے پہلے عشر دیا جا سکتا ہے؟ آپھ

فتویل 396 گی ۔ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیا بھیتی کٹنے سے پہلے عشر دیا

جاسكتا ہے؟ پشجرالله الرّحيم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جَبُكِي الْمُعَلِي المُعَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ النَّحَقِ السَّوَابِ السَّعَةِ بَينٍ ـ جب يَضِي اور يُعِل نَفْع كِتابِل بَهُ وَالسَّاعَ عَبِينٍ ـ جب يَضِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

جب على اور پيل ع كے قابل ہوجائے الرچهائى للنے كے قابل نہ ہولوائ كا عشر ادا كر ساتے ہيں۔ حضرت علامه علاؤالدين صَلَفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ دُرِّ مُخْتَار ميں نقل كرتے ہيں: 'ويوخذ العيشر عند

الامام وعند ظهور الثمرة وبدو صلاحها "امام اعظم عَلَيْهِ الرَّحْمَة كِنزد يك پُهل ظاهر بهون اوراس كانفع

ظاہر ہونے کے وقت اس کا عشر لیاجائے گا۔ (درمحتار ، صفحه 321 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) اس کے تحت علامہ محمد ابن عابدین علیه الرَّخمة رَدُّ المُحُتَّار میں لکھتے ہیں: 'واختلفوفی وقت العشر

فى الشمار والزرع فقال ابوحنيفة وزفريجب عند ظهور الثمرة والا من عليها من الفساد وان لم يستحق الحصاد اذا بلغت حدا ينتفع بها "يعني پيل اور ين يمين عشركوفت كي باركيس اختلاف بهام الائمام ما معظم ابوحنيفه اورام م زفر عكيفه كنزد يك جب پيل ظاهر موجا ئين اوران كفساو كانديشه نه موتواس وقت عشر واجب موجاك گاجبك فقع كقابل موجائين اگر چها بحي كانل نه مول وردالمحتار على الدرالمحتار، صفحه 321، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صَدِدُ الشَّرِيُعَه، بَدِدُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامجدامج على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ بِهِارِشر بِعت مِيں لَكِهة بِين: ''عشراس وقت ليا جائے جب پھل نكل آئيں اور كام كے قابل ہو جائيں اور فساد كا انديشہ جاتارہے، اگر چہ ابھى

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ التحكا المتحافظة ہے۔ توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 919 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

## اَبُعُ الْمَدَنِيَ الْمَدِينِ الْعَطَائِيُ الْمَدَنِيَ 4 رجب المرجب <u>1433</u> هـ 26 مئى <u>201</u>2ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ میراسیب کا ایک باغ ہے جس کوٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے جس کا ہر ماہ کا بل 4000 دیا جاتا ہے اس کےعلاوہ اور بھی اُخراجات ہیں مثلاً

کسان کی مزدوری، دلال کانمیشن،ٹریکٹر کا کرایہ وغیرہ تو عشران تمام خرچوں کو باغ کی قیمت سے نکال کر دیا جائے گا یاباغ کی قیمت میں شامل کر کے دیاجائے گا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عشر یا نصف عشر باغ کی قیمت بزئیس ہوتا بلکہ باغ کی کل پیداوار پر ہوتا ہے اور پیداوار سے زراعت، مزدوری، دلال کا کمیشن وغیرہ نہیں نکالا جائے گا بلکہ کل پیداوار پرجس میں اُخراجات بھی شامل ہوں عشریا نصف عشر ہوگا اور صورت مسئولہ میں کل پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے۔

صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى محمرا مجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ارشا دفر مات بين: جو كهيت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہےاورجس کی آبیاشی چرسے یا

ڈول سے ہواس میں نصف عشر لعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور پانی خرید کر آبیاشی ہو یعنی وہ پانی کسی کی مِلک ہے اُس



سے خرید کر آبیاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ جس چیز میں عشریا نصف عُشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشریا نصف عشر لیا جائے گاینہیں ہوسکتا کہ مصارِفِ زراعت ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا پیج وغیرہ نکال کر باقی کاعشریا (بهارِشريعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) نصف عشر دیاجائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فُحَكَّمَ قَالِيَهُ اَلْقَادِ رَجِّى 12 رجب المرجب <u>1428 هـ</u> 28 جولائى <u>2007</u> ء

= ﴿ فَتُنَّاوِي أَهُ إِسْنَتُ ﴾

# 



### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ زید کا شتکار ہے اس کے پچلوں

کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گز راوقات ہوتا ہے جب یہ پھل درختوں پر تیار ہو جاتا ہے تو زیداس کو بیچنے کیلئے بازار سے گھاس، پیپراور پیٹیاں وغیرہ اُدھارلا تا ہےتو کیاز پدکوان اشیاء کی رقم ان حچلوں کی قیمت میں سے نکال

كربقيه برعشردينا موكايا سيلول كي توثل قيت ميس يعشر دينا موكا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

تھاوں کی ٹوٹل قیمت میں سےعشر دینا ہوگا اور بیریا درہے کہ ہرفصل پرعشر یعنی فصل کا دسواں حصہ دینالا زم نہیں ہوتا بلکہ اگرالیی زمین ہے جس کو بارش ،نہریا نالے وغیرہ (بغیراجرت ادائے) کے پانی سے سیراب کیا جائے اس

میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس فصل کو ڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیا یا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا

فَتُسْاوِي أَهْ لِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ گیااس میں نصف عشر لیعنی بیسواں حصہ واجب ہے اورا گر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس كااعتبار هوگا\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَّةُ فُحَمَّدَ قَالِيَّمَ القَّادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 9 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 23 اگست <u>200</u>7 ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ گندم سے حاصل ہونے سأكل: محمد ساجد عطاري (بادامي باغ،مركز الاولياء، لا هور) والے بھوسے پرعشرہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ گندم کی فصل میں چونکہ دانے مقصود ہوتے ہیں بھوسہ مقصود نہیں ہوتا اس لئے صرف گندم کے دانوں پرعشر

ہے بھو سے پڑھیں۔ صاحبِ بدايي علامه بربان الدين رَخْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه لَكُ عَنْ بين: "بخلاف السبعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونهما "ترجمه: تحجورك پتون اور بھوسے پرعشنہیں ہے كيونكم تقصور كھجورين اور دانے ہوتے ہیں نہ کہ بیتے اور بھوسہ۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 218 ، مطبوعه لاهور)

يونهي بَحُوُالرَّائِق وتَبُيِينُ الْحَقَائِق مِين ہے: 'كل ما لا يقصد به استغلال الأرض لايجب فيه

وفت المالك المالسنت الماستة العيشر وذلك مثل البيبعف والتبن "ترجمه: هروه چيزجس سے زمين كانفع حاصل كرنامقصودنهيں ہوتااس ميں عشر (تبيين الحقائق، صفحه 292 ، جلد 1 ، مطبوعه ملتان) واجب نہیں جبیبا کہ تھجور کے بیتے اور بھوسہ۔

مفتی محمد المجد علی اعظمی رضمةُ الله و تعالى عليفه لکھتے ہیں: 'جو چیزیں ایسی ہوں کدأن کی بیداوار سے زمین کے منا فع حاصل کرنامقصود نہ ہواُن میں عشر نہیں ، جیسے ایندھن ، گھاس ، نرکل ، سنیٹھا ، جھاؤ ، کھجور کے پتے ، مطمی ، کیاس ، بیگن کا درخت، خربزہ (خربوزہ)، تربز (تربوز)، کھیرا، ککڑی کے نیج۔ یو ہیں ہرفتم کی ترکاریوں کے نیج کہ اُن کی کھیتی سے تر کاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 917 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اَبُوالصَّالَ فَحَكَّمَ قَاسِكَمُ اَلْفَادِ خُلُ 1 رجب المرجب <u>1433 هـ</u> 23 مئي <u>201</u>2 ۽

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم













کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک بندے کے اوپر قرض ہو اوروہ جوفصل کاشت کرےاس فصل میں سے قرض نکال کرعشر دیا جائے گایاعشر کل فصل پر ہوگا؟

سائل:محمداجمل نورانی (ضلع نکانه) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشركل پيداوار پر ہوتا ہے قرض اور ديگراَ خراجات نہيں نكال سكتے ۔ دُرِّ مُـخْتَاد ميں ہے:''ولا يـمنع





وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاری 23 ربيع الآخر <u>143</u>1, ھ 09 اپريل <u>201</u>0,ء

الدين وجوب عشر وخراج و كفارة "ترجمه: وجوبٍ عشر ، خراج اور كفاره مين قرض مانع نهين \_

(درمختار، صفحه 212 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وجه بيان كرتے موئے علامه شامى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے بين: "لانهما مؤنة الارض النامية حتى

يجب في الارض الموقوفة وأرض المكاتب "ترجمه: خراج وعشرز مين نامي كي پيداوار بين يهال تك كه

موقو فہوم کا تب کی زمین پر بھی واجب ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 212 ، حلد 3 ،دارالمعرفة بيروت)

الجواب صحيح اَبُولِاصَالِ فَحَدَّدَةَ السَّمَ القَادِيِّ فَ

وفتشاوي المالستك

الله الله الكاتے وقت قرض مِنْها هوگا؟ كَرِيْ الله الكاتے وقت قرض مِنْها هوگا؟ كَرِيْهِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا فقیر پر بھی عشر واجب ہے یا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عشر زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے،اب وہ زمین کسی کی بھی ہو، چاہے کسی بیچے کی ہویا فقیر کی ہو،عشر واجب

*جيبا كه عِنَايَه شَرَ حُهِدَايَه مِين ہے:*''أن الغني صفة المالك والمالك في باب العشر غير

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ہونے کیلئے جس طرح عاقل، بالغ ہونا شرط نہیں ہے اسی طرح غنی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔

ب تعتبر حتى يجب في أراضى المكاتب والصبى والمجنون والأراضى الموقوفة على المساجد فكيف بعض المعالمة المساجد فكيف بعن المساجد فكيف بصفته وهو الغنى "ترجمه غنى مونازمين كها لك كي صفت ب اورعشر مين توما لك مونے كا بھي اعتبار

حائے گا۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتَبِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ وَاللهِ وَسَلَّم كَتَبِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

نہیں ہے (یعنی عشر واجب ہونے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ زمین کا مالک ہو ) جتی کہ مُرکا تَب اور بجیہاوریا گل کی زمین میں اور

جوزمینیں مساجد پر وقف کی گئی ہوں اُن پر بھی عشر واجب ہوتا ہے،تو ما لک کی صفت لیعنی غنی ہونے کا اعتبار کیسے کیا

(عنايه شرح هدايه على هامش الفتح القدير ، صفحه 188 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

### محیتی کاحق ادا کرو پیریزی به میدوده

مفتی احمد یارخان تعیی رکت که الله تعالی علیه قرآن پاکی آیت: 'وکاتُو حَقَدُ یَوْم حَصَافِه ''ترجمه:' اوراداکروی اس کااس کے کاٹے نے کے دن' کی تغییر میں فرماتے ہیں:''سونے چاندی تجارتی مال کی زکوۃ میں اور پیداواری کی زکوۃ میں چندطرح فرق ہے۔ 1:ان زکوتوں میں اصاب شرط ہے۔ نصاب شرط ہے۔ 2: زکوتوں میں سال گزرنا شرط ہے۔ پیداوار کی زکوۃ میں بیشر طنہیں پھل ٹوٹے ہی تھی کہتے ہی بیز کوۃ فرض ہے۔ 1:وہ زکوتیں صرف عاقل بالغ پرفرض ہیں مگر پیداوار کی زکوۃ نابالغ بی دیوانہ، پاگل پر بھی فرض ہے۔ 1:ان زکوتوں میں قرض کاٹ دیاجا تا ہے، پیداوار کی زکوۃ میں قرض نہیں کا ٹاجا تا، مقروض پر بھی دینا فرض ہے۔ 5:ان کی زکوتوں میں حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر دیاجا تا ہے جو حاجت اصلیہ سے بیچ اس پر زکوۃ فرض ہے۔ 6:وہ زکوتیں سال میں صرف ایک

بارواجب ہوتی ہیں مگر پیداوار کی زکو ۃ میں پیرعایت بھی نہیں اگرسال میں چارفسلیں کی جاویں تو ہرفسل کی زکو ۃ دینا پڑے گی بیتمام فرق ایک نفظ 'کیوُ مَ
حَصَادِه ''سے معلوم ہوئے۔7:ان زکوتوں کی مقدار چالیسوال حصہ ہے مگر پیداوار کی زکو ۃ دسوال حصہ یا بیسوال بعنی ان زکوتوں سے چو گنایا دو گنا ۔ دجہ ظاہر ہے کہ وہ زکو تیں محض عبادت ہیں مگر پیداوار کی زکو ۃ عبادت ہیں ہوتی ہو محض عبادت میں ہوتی ۔ دجہ ظاہر ہے کہ وہ زکو تیں محض عبادت ہیں مگر پیداوار کی زکو ۃ عبادت ہیں ہوتی ہو صف ہو ہو مصل کی سرب کے کہ دور کو تیں محض عبادت ہیں ہوتی کرتے ہوئے کہ وہ مطل کی سرب کے مصل کے مصل کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کو تو میں مصل کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کو تو موجہ کی سرب کو تو موجہ کی سرب کو تو سرب کی سرب کر سرب کی سرب کر سرب کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کر سرب کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کر سرب کی سرب کی سرب کر سرب کی سرب کی سرب کی سرب کر سرب کر سرب کر سرب کی سرب کی سرب کر سرب کر

﴿ كَاكَ: 7 ﴿ كَاكَ





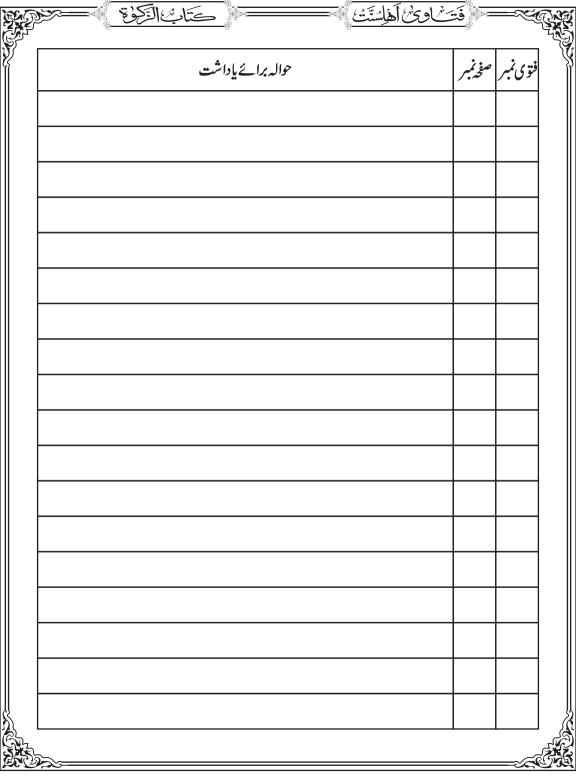

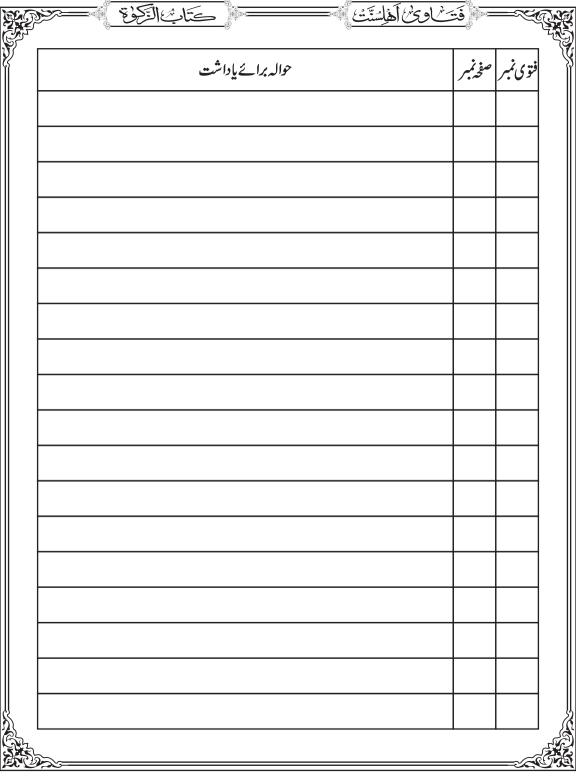

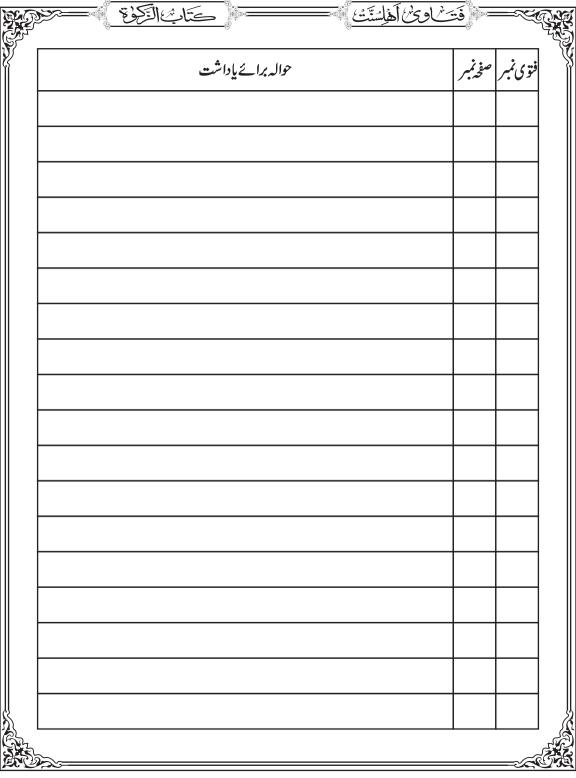

ٱڶڂڐڲ۫ۏڔۧؿ۪۩ڶڵؠۏؽٷڟڷۄٛٞٷ۩ٙڲڷٳڟڛؾڽٲڎڗٮڶۼؿؙڴۼڎڴڴٷڷ۫ؠڟڔ؈ٙ۩ڲۼؽڟڿؽڔؠۺۅڟؠڗڴڂؽ؞ڰڿؽڔۥ



آلَت هَدُ لِلْهُ عَزَدَ مَنْ تَلِيْ مَرَان وسُنَّت كى عالمَيْر غيرسيا ى تحريك دعوت اسلامى كے مَبِعَ مَبِعَ مَبَعَ مَهُ مَنَ اللهِ عالَ مِن بَعْر اللهِ عالَى بَعْر اللهِ عَلَى مَاز كے بعد آپ كشر ميں ہونے ماحول ميں بكثرت تنتين سيمى اور سلمانى جاتى جاتى ہيں ، برجُ عرات مغرب كى نَماز كے بعد آپ كے شہر ميں ہونے والے دعوت اسلامى كے مفتہ وارسُنَّ وَل بحر اجتماع ميں رضائے اللهى كيلئے ابتھى ابتھى ابتھى فيتوں كے ساتھ سارى رات گزار نے كى مَدَ فى الجا ہے ۔ عاشِقان رسول كے مَدَ فى قافلوں ميں بينيت ثواب سُنَّوں كى تربيت كيلئے سفر اور روزان في مَدَ فى العام كے المحال من الحجم من في العام كے المحداث الله من الله الله كركے جرمَدَ فى ماہ كے التحدائى وس دن كے اندرائد و المحال كے من الله عنوان من الحجم الله مناؤه الله مناؤه بياں كى الكرت سے باہنو سقت الله عنوان منا الحجم الله مناؤه بياں كى الكرت سے باہنو سقت الله عنوان مناؤم سے باہنو سقت الله عنوان سے باہنوں سے بنوں سے باہنوں سے باہنوں سے بنوں سے باہنوں کے باہنوں سے باہنوں ہے باہنوں سے باہنوں ہے باہنوں ہے باہنوں ہے باہنوں ہے باہنوں کے باہنوں ہے باہنوں

ہراسلای بھائی اپنابید بنائے کہ مجھا بی اورساری و بیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کر فی ہے۔ اِنْ شَنَاءَالله عَرْدَ بَالِ اِصلاح کی کوشش کے لیے محمد فی اِنعامات " رِجمل اورساری و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے محمد فی قافلوں " میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَنَاءَالله عَرْدَ بَا

### 🗞 مكتبة المدينة كان تا فيار 🌬

- راوليذي لفش داويان يكفي جاك اتبال روز فين 51-5553765
  - ياد: فيغان ديد كيرك نبر ١ الواعزيد مدر.
  - ئانى: دَىالْيَوْكَ الْمِرْكَ الْمِرْكَ الْمِرْكَ الْمَالِقِينَ 1686-5571686 •
  - أواب شاه: مجرالإدران MCB من 362145 •
  - تحر: فيشان ديدي الأروق فون: 6619195 771
- 055-4225653-01-1-125/methonetherous what .
- كراري الراساني الراساني المراساني المراساني

- كرايى: شورمهر كه رادر فوان: 1021-32203311
- العد: والمرام المركث على المرام المرابعة المرام المركث على المرام المركث على المرام المركث المرام المرام المركث المرام المرام المركث المرام المركث المرام المركث المرام المركث المرام المرام المركث المركث المرام المركث المرام المركث المركث المرام المركث المركث المرام المركث المركث
- 041-2632625 :いんパイロかい (インチンルしか)
  - محيم: چك البيدال يريد فوان: 37212-358274 •
- حيداً باد: فيضان مريداً تحدي عادن فين: 2820122
- 061-4511192 vil 2/2000のようかからの.
- はいことにはいるからなりを・ 044-2550767でんりがんからずらかかはいかない。

فيضان مدينه ، محلّه سودا كران ، يراني سنري مندّى ، باب المدينه (كرايي)



Email: ilmia@dawateislami.net Web: www.dawateislami.net



